و الجناك م القالف فيتخ الحديث والمغ مير محمر لقمان برادران سشيلائث ثاؤن كوجرانواليه

بالمستم بني به وتعالى من ابي الزايد ا في حس اولادى واحبا به وتلامري البلاع على على على على الما ومرادات را في وخيم ككي مين قرأن كيم و حدث شريف کا پنجابی میں جودرس دیتا راج اس درس قران كمريم كابرى عرقريزى كما كة الادم ترجه ملانا عمدنواز بلوج ماحدن كيا حبكي طباعت مؤدنتهام الحاج ميرورلقان الطرماح - نے اور ان کے مجملیم میں کا کیا ہے الم الم الم لما عت معود ق الموريتا بي مالا كريل طور يراصلاح كاحزورت طيسه توراقع أتم سع بي منافع عزم رابد اورعزم خاره على تعالى و عنده مشهوره د ي سي عين يا تي سب حقوق طباعت جاب ميرماب سنو ديدي عين و انترا لموفق ا بوالزابر بور فرار عنی بحذ، ایم اصفر سیاسه ای اصو ۱۲۸ ر انگریل می ایم می بود

بِنْ وَاللَّهُ الرَّجْنِ الرَّجِيمَ

روزانهٔ كرس قرآة باك

تفسير

مرُورة (النسّبا

تنا مرئورة الأناس مكان

(118-34)

\_\_\_فادات\_

شيخ أحديث والتفسير

حضرت محمر سرفراز خال فلاس الله

خطیب مرکزی جامع مسجد المعروف بو ہڑوالی گکھڑ گوجرانوالہ، پاکستان

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ۔۔۔۔ فیرة البخان فی فہم القرآن (سورة النب تا سورة الناس بھمل)
افادات ۔۔۔۔ فیخ الحدیث دالتغییر حضرت مولا نامحد سرفر از خان صفدر بین مرتب ۔۔۔۔ مولا نامحد نواز بلوچ مدظلہ ،گوجرانوالا سرورق ۔۔۔۔ محمد خادر بث ،گوجرانوالا کیوزنگ ۔۔۔۔ محمد صف درحمید تعداد ۔۔۔۔ محمد صف درحمید تعداد ۔۔۔۔ میارہ سو [۱۰۰]

طابع وناشر ـــــلقمان التدمير ايندُّ برادرز سيطل نَثْ نَا وَن گوجرانو الا Cell: 03008741292 - 03218741292

#### ملنےکےپتے

ا) والى كتاب گهر،أرد وبازار گوجرانو الا

٢) اسلامي كماب گهر، مز ديدرسه نصرة العلوم، گوجرانوالا

٣) مكتبه سيراحمرشهبيرٌ،أردوباز آر، لا بور

# اہلِ عسلم سے گزار شس

بندهٔ ناچیز امام المحدثین مجدد وفت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحدسر فراز خان صفدر رحمه الله تعالی کاشاگر دنجی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر م لقمان الله میرصاحب حضرت اقدی کے مخلص مرید اور خاص خدام میں ہے ہیں۔

ہم وقافو قاحسرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصا جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیفہ ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے میلیفون پر دابطہ کر کے اکتھے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تصیں ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدی جو صبح بعد نما زفجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسٹ سے کتا بی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں ۔ اور اس سلسلے ہیں جتنے بھی اخراجات ہو نگے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید سے میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب میں جائے۔ یہ نشاید نہیں کے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیاوں کے جھلکے لیکر باہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر بھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر بھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے فر مایا کہ میرا بیہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہوہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ الجنان'' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں جھے پچھ معلوم نہیں حضرت اقدی سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گھٹ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ دری دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سر در منہای کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔اور بیجی فرمایا کہ گھٹر والوں کے اصرار پر میں یہ درئی قرآن پنجابی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوزبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

ال سے دو دن پہلے میرے پاس میراایک شاگر داآیا تھا ال نے بچھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگوال نے بیجی کہا کہ میں کہ میں نے ایم اے بیخابی بھی کیا ہے ۔اس کی بیہ بات مجھے اس وقت یا داآگئ ۔ میں نے دھنرت سے عرض کی کیم میراایک شاگر دہے اس نے بیخابی میں ایم ۔اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا آگراییا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھول نے کی محمد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھول نے کیسٹیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم -ا بے پنجابی کو بلا یا اور اس کے سامنے میکام رکھا اُس نے کہا کہ میں میکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھ کرلا وُپھر بات کریں گے۔ وین علوم سے ناواتفی اس کیلئے سدّ راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ می اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضرت نے اس میں مختلف اور اُردو میں شرق کر راظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دبی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیادی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باتی سارا فیض علائے ربائیں ہوں ہوں اور بیں اصل رہائی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی الجھن پیدا ہوجاتی تو براوراست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کرلیتالیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے شاک کرلیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا دواشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس کئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصدایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے
آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات
خود ادر دیگر تعادن کرنے والے احباب مطالعہ اور پر وف یہ یڈنگ کے دوران غلطیوں ک
نثاندہ ی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ کمپوزنگ اور
اغلاط کی نثاندہ ی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی
عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے ۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان
بیں اور انسان نسیان اور خطاسے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں ۔ لہذا اہل علم سے گذارش
ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں
سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارض

محدنواز بلوج

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية ملتان

نوث: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پردابطہ کریں۔

# فهرست مضامين

| صفحتمبر | عسنواناست                                                   | نمبرثنار |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 17      | سورة النب                                                   | 01       |
| 21      | و جهتهمیدا در کواکف                                         | 02       |
| 22      | تصور قیامت                                                  | 03       |
| 24      | ولائل قدرت                                                  | 04       |
| 41      | سورة النازعات                                               | 05       |
| 45      | نام ، کوا نف اور موضوع                                      | 06       |
| 50      | وا تعد <sup>ح</sup> ضرت موی مالیانا                         | 07       |
| ∙54     | ا ثبات قیامت                                                | 80       |
| 61      | سورة عبس                                                    | 09       |
| 64      | نا م اورکوا نف                                              | 10       |
| 65      | شانِ زول                                                    | 11       |
| 67      | ہدایت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے                             | 12       |
| 69      | حضرت عبدالقد بن عمر و بن ام مكتوم بنائنه كي ذبانت بعمري چال | 13       |
| 74      | ربطآيات                                                     | 14       |
| 76      | زيتون كى فوبيال                                             | 15       |
| 77      | عرب جاول اور اخروث ے آشانہ تھے                              | 16       |
| 79      | ميدان محشريس لوگول كاحشر                                    | 17       |
|         |                                                             |          |

| فكرمت           | مة.٣٠                                                                     | ذخيرة الجنان: |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 83              | سورة التكوير                                                              | 18            |
| 86              | نام دَلُوا نَفْ                                                           | 19            |
| 86              | موضوع سورت                                                                | 20            |
| 87              | نفخه اد کی کنشانیال                                                       | 21            |
| 89              | نغحه ثانيه کی سات نشانیاں                                                 | 22            |
| 95              | ستارول کی تفصیل                                                           | 23            |
| 96              | حضرت جبرئيل مدينة كى صفات                                                 | 24            |
| <sup>7</sup> 97 | حضرت صادبتان کے اسلام لانے کا دا قعہ                                      | 25            |
| 103             | سورة الانفطار و                                                           | 26            |
| 107             | نام ادر کوا کف                                                            | 27            |
| 110             | دائيں اور بائيں كندھوں پر بيٹھنے والے فرشنے                               | 28            |
| 115             | سورة الطففين                                                              | 29.           |
| 119             | نام اور کوا کف                                                            | 30            |
| 120             | حقوق انعبادا ورغذية الطالبين كے دووا قعات                                 | 31            |
| 121             | امام اعظم ابوحنیفه برزار پید کا کارو باری معاملات میں احتیاط کا ایک واقعہ | 32            |
| 130             | ارواح كاجسام كيعلق                                                        | 33            |
| 132             | جنت کی شراب<br>-                                                          | 34            |
| 137             | سورة الانشقاق                                                             | 35            |
| 141             | نام وکوا کف                                                               | 36            |
| 146             | اختلاف شفق                                                                | 37            |
| 151             | سورة البروج                                                               | 38            |
| 155             | نام اور کوا کف                                                            | 39            |

| فرست | عة.٢٠                                                           | ذخيرة الجنان: |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 157  | اصحاب الا غدود كاوا قعه                                         | 40            |
| 163  | سورة الطارق                                                     | 41            |
| 166  | نام اور کوائف                                                   | 42            |
| 166  | طارق كياب اورالنجم الثاقب كى مختلف تغييري                       | 43            |
| 167  | حافظ کی مراد                                                    | 44            |
| 170  | مقرب بندول کے گناہ نیکیوں میں بدل دینے جائیں کے                 | 45            |
| 171  | حضرت صادبنائن كقبول اسلام كاداقعه                               | 46            |
| 175  | سورة الاعلى                                                     | 47            |
| 179  | نام اورکوا نف                                                   | 48            |
| 180  | ہر چیز میں اللہ تعالی نے شعور وادراک رکھاہے، ایک واقعہ          | 49            |
| 183  | معجزه ثق القمر                                                  | 50            |
| 185  | فلاح پانے والوں کا تذکرہ                                        | 51            |
| 187  | سورة الغاشيه                                                    | 52            |
| 191  | نام اور کوا نف                                                  | 53            |
| 196  | د يا نندنسرسوتی كااعتراض اور د يو بندی عالم كا بصيرت افروز جواب | 54            |
| 199  | سورة الفجر                                                      | 55            |
| 202  | نام اوركوا نَف                                                  | 56            |
| 203  | والفجر كي تفسيري                                                | 57            |
| 205  | قوم عاد                                                         | 58            |
| 221  | سورة البلد                                                      | 59            |
| 225  | نام ادرکواکف میر                                                | 60            |
| 227  | شاپنزول                                                         | 61            |

| فقرست | ن: عقر ۲۰                                    | ذعيرة الجنا |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| 353   | سورة القارية                                 | 105         |
| 356   | تام ادر کوا نف                               | 106         |
| 357   | بقول ابن العربي آخرى انسان كى پيدائش چين ميں | 107         |
| 358   | ائلال كاللناحق ہے اور معتز له كار د          | 108         |
| 360   | بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب  | 109         |
| 361   | ایک نیکی سب بدیول پر بھاری                   | 110         |
| 365   | سورة الحكارثر                                | 111         |
| 368   | نام اورکوا نف                                | 112         |
| 370   | شا پن دول                                    | 113         |
| 373   | علم کے تین درجات                             | 114         |
| 377   | سورة العصر                                   | 115         |
| 379   | نام اور کوائف                                | 116         |
| 380   | عصري مختلف تغييري                            | 117         |
| 381   | كتاب الروح كاايك عبرت ، كب التي              | 118         |
| 383   | باطل فرتے                                    | 119         |
| 385   | عمر دبن العاص اورمسيلمه كذاب كا مكالمه       | 120         |
| 387   | سورة الحمرة                                  | 121         |
| 390   | نام اور کوا نف                               | 122         |
| 390   | أنحضرت مل فلي المرطاكف                       | 123         |
| 392   | همز هادرلمز و کی تفسیر                       | 124         |
| 399   | سورة الغيل                                   | 125         |
| 401   | تام اوركوا نَف                               | 126         |

| فكرست | عة ٣٠٠٠                                               | ذخيرة الجنان: |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 404   | اصحاب فیل کاوا قعه                                    | 127           |
| 405   | اصحاب فیل اورحضور میآن قالیم بی و لا دت عام الفیل میں | 128           |
| 407   | اسحاب فیل کی ناکامی                                   | 129           |
| 411   | سورة قريش                                             | 130           |
| 413   | نام اور کوا کف                                        | 131           |
| 415   | اچھے اور برے مال کا فرق                               | 132           |
| 416   | لفظ قریش کی وجه تسمیه                                 | 133           |
| 419   | پنڈت کااعتراض اوراس کا جواب                           | 134           |
| 419   | مسئلہ                                                 | 135           |
| 423   | سورة الماعون                                          | 136           |
| 425   | نام اور کوا کف                                        | 137           |
| 428   | عمر بن عبدالعزيز ورخلافت كى بركات                     | 138           |
| 428   | یتیم کا مال اور تیجی ساتویں کی بدعت                   | 139           |
| 431   | منافق کی نماز                                         | 140           |
| 435   | سورة الكوثر                                           | 141           |
| 437   | نام اور کوا نَف                                       | 142           |
| 438   | شانِ زول                                              | 143           |
| 442   | اہل بدعت حوض کوٹڑ ہے محروم رہیں گے                    | 144           |
| 444   | منكرين قرباني كے اعتراضات اور جواب                    | 145           |
| 447   | سورة الكافرون                                         | 146           |
| 449   | نام اور کوا نف                                        | 147           |
| 450   | شان زول                                               | 148           |

| فُرست | عقر ۱۳                                               | ذحيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|
| 459   | سورة النصر                                           | 149          |
| 461   | نَا مُ اور كُوا لَفْ                                 | 150          |
| 462   | آنحضرت المنطقيل كشهيدكرن كامنعوب                     | 151          |
| 464   | فتح مك                                               | 152          |
| 471   | سورة اللبب                                           | 153          |
| 473   | نام اور لوا نف                                       | 154          |
| 474   | شانِ نزول                                            | 155          |
| 474   | حضور التوالية م كے جياور پھو بھياں                   | 156          |
| 475   | صفا پہاڑی کا وعظ                                     | 157          |
| 477   | ابولهب کی بیوی ام جیل                                | 158          |
| 478   | دوموذ کانسان                                         | 159          |
| 479   | ا بولهب كي عبرت ناك بلاكت                            | 160          |
| 480   | ام جمیله کی حضور ملّ نالیبانم سے عدادت               | 161          |
| 483   | سورة الاخلاص ·                                       | 162          |
| 485   | نام ادر کواکف                                        | 163          |
| 485   | شانِ نزول                                            | 164          |
| 486   | سورة الاخلاص ثكث قرآن                                | 165          |
| 487   | بعض چیز وں کا بہطور انعام بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہونا | 166          |
| 490   | سورة كافرون كي فضيلت                                 | 167          |
| 492   | امیری غریبی رب کے راضی اور ناراض ہونے کی دلیل نہیں   | 168          |
| 495   | سورة الفلق                                           | 169          |
| 497   | تام اور کوا نف                                       | 170          |

ذخيرة الجنان: عمّ ٢٠

| 498 | آنحضرت مان فلائل كي آمد سے پہلے اور بعد ميں مديندوالوں كے حالات | 171 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 501 | بی القبلتین<br>بی ا                                             | 172 |
| 504 | يبودكي حضورمها فالآيم سے فسن اور اور سورة كاشان نزول            | 173 |
| 506 | ماقبل ہے ربط                                                    | 174 |
| 507 | آنحضرت سيتناييم برجارو كااثر                                    | 175 |
| 510 | حسد، غبطه اوروسو _                                              | 176 |
| 513 | سورة الناس                                                      | 177 |
| 517 | د مائے ختم القرآن                                               | 178 |
| 518 | قر آن به طور سلطانی تکواه                                       | 179 |
|     |                                                                 | 180 |
|     |                                                                 | 181 |
|     |                                                                 | 182 |
| ·   |                                                                 | 183 |
|     |                                                                 | 184 |
|     |                                                                 | 185 |
|     |                                                                 | 186 |
| ·   |                                                                 |     |

, • 

بنه الله الخمالخي

تفسير

سورة البنا

(مکمل)

(جلد 💝 ۲۱)

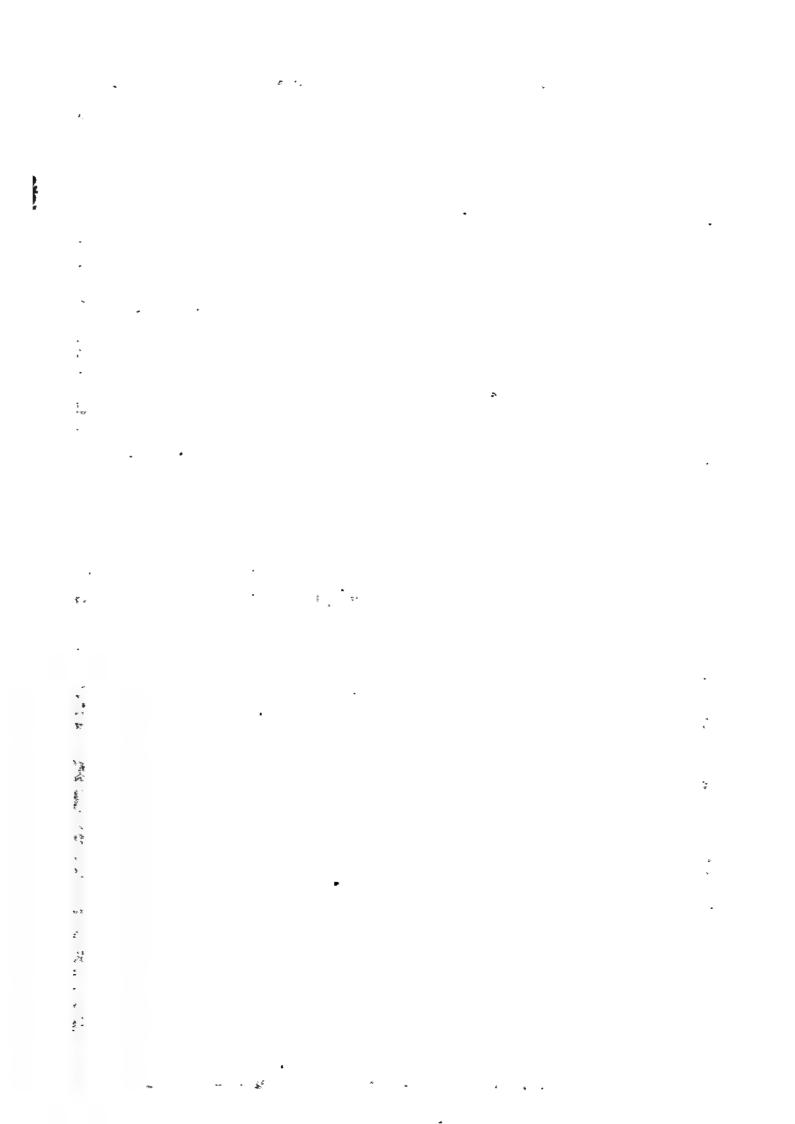

### ﴿ الياتها ٢ ﴾ ﴿ مُنْتِنَةُ النَّبَ مَكِنَّةً ٨٠ ﴾ ﴿ رُوعاتها ٢ ﴾

بسُمِ اللهِ الرَّحُمن الرَّحِيْمِ عَمَّ يُنْسَاءُ لُونَ فَعِن النَّبَا الْعَظِيْمِ الَّذِي هُمُ فِيْهِ هُوْتِلِفُونَ كُلُّاسِيعُلَمُونَ فَأَثَّرِ كُلَّاسِيعُلَمُونَ الْمُخْعَلِ الْكَرْضَ مِهْدًا فَوَالِحِيَالَ أَوْتَادًا فَ وَخَلَقَنَكُمْ الْوُاجًا فَوَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ٥ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ٥ وَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَا شَأَهُ وَيَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَيْعًا شِكَادًا أَفَّ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا فَ وَآنُزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرُتِ مَاءً ثَبُتاجًا اللَّهُ لَنْغُرْجَ رِبِهُ حَبًّا وَنَبَاتًا فَ وَجَنْتٍ الفافاق أَن يَوْمُ الفَصْلِ كَانَ مِنْقَاتًا فَايُوْمُ يُنْفَخُرُفِ الصُّودِ فَتَأْتُونَ افْوَاجًا لِهُ وَفُتِعَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ ٱبْوَابًا فَوَا سُبِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَايًا أَلَى جَهَدَّم كَانَتُ مِرْصَادًا فَلِطَّغِينَ مَا كِالْ لِينِينَ فِيهُ آ كُفَا كُا فَالْ فَكُلِينُ وَقُونَ فِيهَا بِرُدُا وَلَا ثَمُ إِيَّا فَي عَمَّ يَتَسَاءَلُوْ رَبِ كُس چيز كے بارے میں بيلوگ سوال كرتے ہيں

عن قریب بیجان لیں کے اکفرنجعل الارض کیا ہم نے زمين كو مِهْدًا مَجِهُونا قَالْجِبَالَ أَوْتَادًا اور بِهَارُول كوميخيل وَّخَلَقُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اورجم نے بنایا تمہاری نیندکو شیاتًا آرام کا ذریعہ قَ جَعَلْنَا الَّیٰلَ اور بنایا ہم نے رات کو ایاسًا لباس قَجَعَلْنَاالنَّهَارَ اور بنایا ہم نے دن کو مَعَاشًا وْرِيعِمُ وَبَنَيْنَافَوْقَكُمْ اوربنائِهُمْ فِي مُحَمَارِ اورب سَبْعًاشِدَادًا سات آسان سخت (مضبوط) قَجَعَلْنَاسِرَ اجًا اور بناياتهم نے چراغ قَمَّاجًا روش قَانْزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے مِنَ الْمُعْصِوتِ تِحُورُ فِي واللهِ اللول ع مَاءً ثَجَّاجًا يالى زور ع بن والا يُنْخُرِجَيِهِ عَاكَمِهُم نَالِينِ اس كَوْرَيْعِ حَبًّا والْحُ وَّنْبَاتًا اورسبزه وَّجَنْتِ ٱلْفَافًا اور كَصْ باغ إنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بِ شَكَ نَصِكَ كَا دن كَانَ مِيْقَاتًا ايك ونت مقرر ب يَّوْمَ يُنْفَخُ جَس دن چونكا جائ كا فِي الصُّورِ بِكُلُّ فَتَأْتُونَ اَفُواجًا لِي آوُكُمْ فُوجَ درفُوج قَ فُتِحَتِ السَّمَامِ اور كھول ديئے جائيں گے آسان فڪانتُ أَنْوَ ابَّا ليل ہوجائيں گدروازے بی دروازے قَسُیرَتِالْجِبَالُ اور چلادیے جاکیں گے بہاڑ فَکَانَتْ سَرَابًا پی ہوجائیں کے چیکتی ہوئی ریت اِنَّ جَهَنَّمَ بِ شك جَہْم كَانَتْ مِنْ صَادًا كُلات مِن لَكَى مُولَى بِ لِلطَّاغِيْنَ

سرکشوں کے لیے مَابًا عُمَاناہِ لیْبِیْنَ فِیْهَا کُھُریں گےاس دوزخ میں اَحْقَابًا زمانہ ہائے زمانہ لای دُوْقُونَ فِیْهَا نہیں چھیں گےاس میں بَرْدًا قَلاشَرَابًا کوئی خُصْدُک اورنہ پانی۔ وجہ سمیہ اور کوائف :

ال سورت کا نام نباہے اور نبا کا معنیٰ ہے خبر۔ اور لفظ نبی کا مادہ بھی نباہے۔ نبی کا لفظ ای سے لیا گیا ہے۔ نبی کا معنیٰ ہے خبر دینے والا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خبر دینا ہے۔ یہ سورتیں نازل ہو بھی ہے۔ یہ سورتیں نازل ہو بھی میں۔ میں کا اتی ﴿ ۹ ﴾ ﴿ میر ہے۔ اس کے دورکوع اور جالیس آیتیں ہیں۔

عَدَّ اصل میں عَمَّا تھا۔ یعنی آخر میں الف بھی تھا مگراس کو تخفیفاً حذف کردیا گیا۔ عَدَّ کامعنی ہے سے کے بارے میں یتسَاءَلُون یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں عَنِ النَّبَا الْعَظِیْمِ بِلْی خبر کے بارے میں۔ اس خبر کے بارے میں جو بڑی ہے الَّذِی هُمَدْ فِیْ ہِ مُخْتَلِفُونَ وہ خبر جس کے بارے میں بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ نبا عظیم کے متعلق مفسرین کرام ہیں ہے جہ کہا اختلاف کرتے ہیں۔ نبا عظیم کے متعلق مفسرین کرام ہیں ہے ہے کہ کہا ہوں۔ حدو چیزیں مشہور ہیں وہ میں بیان کردیتا ہوں۔

پہلی چیز ہے کہ نباعظیہ سے مرادقر آن کریم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خبر دینے والی ہے۔ اس قر آن کریم کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جادو ہے ، کوئی کہتا ہے گھڑ کے لایا ہے ، کوئی کہتا ہے آساطی کو الکو قیل کہتا ہے کہانیاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے جادو ہے ، کوئی کہتا ہے کہانت ہے ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں طرح طرح کی با تیں کرتے ہیں۔ جوان کے دل

میں آتا ہے، د ماغ میں آتا ہے، کہتے ہیں۔

دوسری تفسیر ہے کہ نبّا ہے مراد قیامت ہے۔ ادر یہی تفسیر بہتر ہے کیونکہ آگے ذکر بھی قیامت کا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بیلوگ ایک دوسرے سوال کرتے ہیں۔ بڑی خبر کے بارے میں لیعنی قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سوال کرتے ہیں۔ بڑی خبر کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا

### تصورِقبامت:

یہودی اورعیسائی قیامت کے قائل ہیں مگراس کی جوتفسیر کرتے ہیں اس سے انکار عى لازم آتا ہے۔ وہ كہتے ہيں كه قيامت اليے على بي جيسے ہم خواب ديكھتے ہيں -جسم اور جسم کے ساتھ کھانا بینا وغیرہ کچھنہیں ہوگا بس جس طرح ہم خواب میں خوشی دیکھتے ہیں یا عمی دیکھتے ہیں بس بہی کچھ ہوگااس ہے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تویہ قیامت کا انکار ہی ہے۔اس کی مثال تم اس طرح مجھو کہ ایک آ دمی کہتا ہے میں نے ملک کے صدر کود یکھا ہاوراس کی تصویراس طرح کھینچتا ہے کہ اس کی جارٹانگیس تھیں، لیے لیے اس کے دانت تھے، بیٹھاس کی چوڑی تھی (اویر جاریائی بچھاسکتے ہیں۔)اور آ گے ایک کمبی سونڈتھی جو اس نے پنچالئکائی ہوئی تھی۔اب ظاہر بات ہے کہ بیصدر کی تصویر نہیں بیتو ہاتھی کی تصویر ہے جواس نے تھینچ کر بنائی ہے۔صدر کوتو اس نے نہیں دیکھا بہتو صدر کے دیکھنے کا انکار ہے۔ توجس طرح قیامت کی حقیقت عیسائی بیان کرتے ہیں وہ قیامت کا انکار ہی ہے۔ اہل حق قیامت کواس طرح مانتے ہیں جس طرح رب تعالی نے فرمایا ہے۔اللہ تعالی بڑے زور دارالفاظ میں قیامت کا اظہار فرماتے ہیں کہ قیامت اور سارا معاملہ اس

خاکی جسم اور روح کے ساتھ ہوگا۔ رب تعالی انہی خاکی جسموں کو قیامت والے دن اٹھائیں گے اور خوشیاں ،غمیاں انہی کے ساتھ ہوں گی۔

تو فر مایا بیکس چیز کے بارے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ، بڑی خبر کے بارے میں، وہ خبرجس میں بیا ختلاف کرتے ہیں گلا خبردار سَتَعْلَمُونَ عَن قریب بیجان کیں گے فیفھ گلا پھر خبردار سَیغلمُون عن قریب بیجان کیں گے۔ چونکہ وہ لوگ زور دارالفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے عاذام ثنا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ صَفَّت : ١١﴾ "كياجب بممرجا كي كاور مو جائيں كے من توكيا بم دوبارہ اٹھائے جائيں كے؟" اور بھی كہتے عَاذَا مِتُنَاوَكُنَّاتُهُ آبًا " ذٰلِكَ رَجُعٌ بَعِيْدُ ﴿ قَن ٣٠ ياره ٢١٠ ﴾ كياجب بهم مرجا تي كاور بوجاتي كمثى بیلوٹ کرآناتو بہت بعید ہے۔"ان کا وہم تھا کہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ انسان كس طرح بن گا؟ بهى كتب مَنْ يُنحِي الْعِظَامُ وَهِي دَمِيْدٌ ﴿ لِلْمِين: ٨٤٥ "كون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟"بوسیدہ ہڈیوں میں کون جان دُاكِكًا؟ بَهِي كَمْ عَإِذَاضَلَلْنَافِي الْأَرْضِ وَإِنَّالَفِي خَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ الْحَدِه: ١٠ ﴾ "كيا جس وقت ہم رل مل جائیں گے زمین میں ، زمین میں خلط ملط ہو جائیں گے کیا ہم نئ پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے؟ "مٹی سے علیحدہ کر کے ان وجودوں میں جان ڈالی طائے گی؟ گویاان کے نزد کیک میہ بڑامشکل کام تھا (ان کے د ماغوں پرسوءمعرفت کا پردہ تھا،اللہ تعالیٰ کی پہلیان نہیں تھی۔مرتب)

الله تعالى في المن قدرت كى نشانيال بيان كركفر مايا إنَّ يَوْ مَر الْفَصْلِ كَانَ مِنْ قَالًا "بِ شَكَ نَصِلِ كَادَن ايك ونت مقررب-"

### دلائل قسدرت:

الله تعالی اپن قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا اَلَهُ نَجْعَلِ الْاَدْضَ مِهٰدًا کیانہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا۔ جس زمین پرتمھاری بودوباش ہے جس پرتم رہتے ہواس کو ہم نے نہیں بنایا؟ اس کا کون انکار کرسکتا ہے؟ کیوں کہ اس کو تومشر کیین مکہ بھی مانے تھے۔ جب ان سے پوچھاجا تا کہ زمین وآسان کوئس نے پیدا کیا ہے؟ تو کہتے الله تعالی نے ۔ چنانچہ سورہ زمر آیت نمبر ۲۳ میں ہے و لَین سَالْتَهُ هُ مَّنْ حَلَقَ اللّهُ عَالَیْ نے ۔ چنانچہ سورہ زمر آیت نمبر ۲۳ میں ہے و لَین سَالْتَهُ هُ مَّنْ حَلَقَ اللّهُ عَالَیْ نے ۔ پوچھیں کہ س نے پیدا کیا ہے الله تعالی نے۔ سانوں کو اور زمین کو تو بھینا کہیں گے الله تعالی نے۔ " اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ س نے پیدا کیا ہے آسانوں کو اور زمین کو تو بھینا کہیں گے الله تعالی نے۔ " اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ س نے پیدا کیا ہے آسانوں کو اور زمین کو تو بھینا کہیں گے الله تعالی نے۔ "

توفر ما یا کیانہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھوٹا ق افرجبال اَوْتَادًا اور پہاڑوں کو مین سے اوتاد و تَدُّ کی جع ہاں کا معنی ہے گئے۔ اللہ تعالی نے زمین کو جب پیدا فر ما یا تو زمین میں اضطراب تھا حرکت تھی تو اللہ تعالی نے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بطور میخوں کے زمین میں گاڑ دیئے تا کہ زمین کا توازن درست ہو جائے۔ اور دور نہ جا و ق خَدَ لَٰ اُور ہم نے پیدا کیا تصیں جوڑا جوڑا۔ مرد بھی پیدا کیے جورتیں بھی پیدا کیں ق جَمَاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ نیند پیدا کیا تھی اللہ تعالی کی نعمت ہے نیند نہ آئے توصحت خراب ہوجاتی ہے۔ ایسے بھار لوگ بھی ہیں جو نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں۔ نیند سے بدن اعتدال پر آجا تا ہے اور صحت برقرار رہتی ہے۔ اور صحت برقرار میں جو بیند کے تو یہ نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں۔ نیند سے بدن اعتدال پر آجا تا ہے اور صحت برقرار رہتی ہے۔ تو یہ نیند کی نیند کی بیاں گ

قَجَعَلْنَاآلَیْلَ لِبَاسًا اور بنایا ہم نے رات کولباس ۔ جس طرح لباس سے ستر اور پردہ ہوتا ہے اس طرح رات بھی پردہ ہے قَجَعَلْنَاالنَّهَارَ مَعَاشًا اور بنایا ہم نے

دن کوذر بعد معاش ، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ زمین ہم نے بنائی ، پہاڑ ہم نے بنائے ، شھیں ہم نے پیدا کیا ، رات ہم نے بنائی ، نیندہم نے بنائی ، دن ہم نے بنایا۔ اور سنو! وَبَنَيْنَافَوُقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا - شِكَاد شَيدِيْكَةً كَاجْع ب اور بنائم نے تمھارے اوپر سات آسان مضبوط۔ جب سے آسان بنائے گئے ہیں آج تک ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدانہیں ہوئی۔ آج کل حکومتیں عمارتوں کی تعمیر کاٹھیکہ دیتی ہیں اورساته ساته مرمت کا بھی ٹھیکہ دیتی ہیں مگر آسان کو دیکھو ہزار ہاسال گزر چکے ہیں دراڑ تك نبيس آئى۔ پھرند نيچ كوئى ديوار ہےندستون ہے الله تعالى كے تكم سے كھڑے ہيں۔ وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا اور بنايا بم في جراغ روش سورج كي روش سيكون الكاركرسكام، وَانْزَنْنَامِنَ الْمُعْصِرْتِ مَلَا تُجَاجًا اورنازل كيابم نے نجوڑنے والے بادلوں سے بائی زور سے بہنے والا۔ بادل جوقطروں کو نجوز تے ہیں ان سے زور کی بارش ہم نے برسائی ہے۔ بادل کس نے بنائے ،ان میں بارش کس نے پیدا کی ، بادلوں کو يانى سے كس في بعرا؟ اور بارش كيول برسائى؟ يَنْخُدِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاكم بم نکالیں اس کے ذریعے دانے اور سبزہ۔ وہ علاقے جن میں نہریں اور ثیوب ویل ہیں بارش ند ہوتو ان پر بھی زو پڑتی ہے اور جو بارانی علاقے ہیں کہ جہال فصلیں صرف بارش ہے ہوتی ہیں وہ بے چارے تو اجر ( بنجر ہو ) جاتے ہیں (اوران کی زبان باہرنگل آتی ہے) توبارش کے ذریعے دانے اور بزیاں کون اُگاتا ہے ، ان کا خالق کون ہے؟ وَجَنْتِ الْفَافًا اور كَصْ باغ - الْفَافًا لفيف كاجْع باور لفيف كامعنى م گھنا۔ ایسے باغ کٹہنیوں پر ٹہنیاں جڑی ہوئی ہیں یہ باغ کس نے بیدا کیے ہیں؟ بالله تعالى في المن قدرت كي چندنشانيال بيان فر مائي بين كياتم ان كاا نكار كر سكتے

ہو؟ وہ قادر مطلق ہے جس نے بیسب کام کیے جو تمہار ہے سامنے ہیں اور تم مانے ہواس کے لیے قیامت کا قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ پرور دگار جو دانوں کومٹی میں ملا کرا گا دیتا ہے۔ کیسے خوب صورت پودے کھڑے کر دیتا ہے، وہی شمصیں ریزہ ریزہ کر کے مٹی میں ملانے کے بعد دوبارہ کھڑا کرے گا۔

فرمایا اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیْقَاتًا بِ شَک فیصلے والے دن کا ایک وقت مقرر ہے۔ جس دن حق وباطل کا فیصلہ ہونا ہے اس کا وقت مقرر ہے وہ آکرر ہے گا۔ دنیا میں بھی مقد مے چلتے ہیں ، فیصلے ہوتے ہیں گر بسا اوقات سچا جھوٹا اور جھوٹا سچا ہو جاتا ہے ، بگر کناہ پھنس جاتے ہیں اور مجرم بری ہوجاتے ہیں۔ گر اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں کوئی دھوکا ، فراڈ اور داؤنہیں چل سکے گاحق کا فیصلہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ یَّوْمَ اَیُنْفَحْ فِی الصَّوْرِ جس دن پھوٹکا جائے گاصور میں ، بگل پھوٹکی جائے گی۔

حضرت اسرافیل مالیلی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے صور پھو نکنے کی اور وہ رکوع کی حالت میں صور منہ پررکھ کرانظار میں کھڑا ہے کہ کب مجھے تھم ملے اور میں بگل بجادوں۔ توجس دن بگل پھوئی جائے گ فَتَا تُوْنَ اَفُو اَجًا پِس آوُ گے تم فوج درفوج۔ آدم مالیلی سے لے کرآخری انسان تک۔ ابلیس، جوناری مخلوق میں پہلا ہے اس سے لے کرآخری جن تک ، تمام حیوانات، چرند، پرند، حشرات الارض میں پہلا ہے اس سے لے کرآخری جن تک ، تمام حیوانات، چرند، پرند، حشرات الارض جمع ہوں گے۔ کیا نقشہ ہوگا شہروں کی اسمی آبادی کوسامنے رکھ کراندازہ لگا لو۔ جماعت در جماعت تمل گے۔

یہ آسان جو تعین نظر آرہا ہے ق فیتحت السَّمَا عُفَکَانَتُ آبُو ابًا ادر کھول دینے جا نیں گے آسان پس ہوجائیں گے دروازے ہی دروازے۔ اس کواس طرح

سمجھوکہ مکان سے درواز ہے نکال دیئے جائیں تو باقی خالی خانے اورسوراخ ہی سوراخ نظر آئیں گے بھٹنے سے پہلے یہ کیفیت ہوگی۔ پھرساتوں آسانوں کواس طرح لپیٹ دیا جائے گاجس طرح کتابوں پر بستہ لپیٹا جاتا ہے۔

سورة الانبياء آيت ممبر ١٠٠ مي عن مَنْظوى السَّمَاءَ كَطَي السِّجِلِ لِلْكُتُبِ " جس دن ہم پیٹیں گے آسان کو جیسا کہ لپیٹا جاتا ہے بستہ کتابوں پر۔" یا اس طرح مجھو کے سائبان کوضرورت کے وقت سر پراٹکا دیا جاتا ہے ضرورت بوری ہونے کے بعداس کو لپیٹ کرد کھ دیتے ہیں۔ ای طرح آسان لپیٹ دیئے جائیں گے قسیر تِالْجِالَ اور چلا دیئے جائیں گے پہاڑ ف کائٹ سَر آیا ۔اصل میں سراب کہتے ہیں ریتلے علاقوں میں دو پہر کے وقت جو گرمی نکلتی ہے بول لگتا ہے ریت سے شعلے نکل رہے ہیں۔تومعلیٰ كرتے ہيں چيكتى ہوئى ريت اور باريك غباركى طرح اڑتے چريں مے - اور سورة القارعة پاره • سيس م وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ الْمَنْفُوشِ "اور موجاكيل ك بِهارُ رَكَمِين رهني مولَى اون كى طرح -" اورز مين كى سطح بالكل بموار موجائ كَ الْأَمَّارِي فِيْهَا عِوَجًا وَلَا آمَتًا ﴿ ظُلِّهُ: ١٠٤، بإره: ١١﴾ "نبيس ويكي كاتواس ميس كوئي بجي اورنه كوئي شيلا" فرض کروکوئی آ دمی مشرق سے چل کرمغرب میں پہنچنا جا ہے تو درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ۔کوئی نابینا شال سے جنوب میں پہنچنا جاہے تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں

اور یادرکھو! اِنَّ جَهَنَّهَ کَانَتْ مِرْصَادًا - مرصاد کامعنی بگھات- جہال بیٹے کرلوگ دشمن پر حملہ کرتے ہیں یا شیر، چیتے کے شکار کے لیے سی محفوظ جگہ پر جھپ کر بیٹے کے شکار کے لیے سی محفوظ جگہ پر جھپ کر بیٹے ہیں اور عربی میں بیٹھنا۔ تو وہ جگہ جہاں وہ شکار کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو گھات کہتے ہیں اور عربی میں

مِوصاد کہتے ہیں۔توجس طرح وہ جھپ کر بیٹے ہوتے ہیں شکار کرنے کے لیے یادشمن یروارکرنے کے لیے ای طرح جہنم تمھارے گھات میں ہے، انتظار میں ہے گرسب کے لينبيل بلك لِلطَاغِيْنَ مَابًا سركشول كے لئے مُكانا ہے ليشِيْنَ فِيهَا آخْقَابًا-أحقاب حُقُبُ كَ جُمْع م - حُقُب كامعنى م كَفُرًا طَوِيلًا لمباز ماند تومعنى ہوگا تھہریں گےاس دوزخ میں زمانہ ہائے زمانہ۔ جنت دوزخ کی زندگی کتنی کمبی ہوگی؟ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور دروغہ جہنم سے كهيل كروا بخرب س يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمِ إِمِّنَ الْعَذَابِ ﴿ الْمُون : ٢٩﴾ " ہلکا کردے وہ ہم سے ایک دن ہی عذاب۔" کیچھسکون ہوجائے گا۔جس طرح مزدور اور ملازم چھٹی والے دن خوش ہوتے ہیں کہ آج سوئیں گے ، آرام کریں گے۔اسی طرح جہنمی کہیں گے کہ ایک دن عذاب میں تخفیف ہو جائے ہمتیں سکون مل جائے مگر 🔻 🔣 يَذُوْفُونَ فِيْهَابَرُدًا وَلَا شَرَابًا نَهِيسَ چَكُهِيس، كَووزخ مِن شَندُك اورنه ياني \_ شُندُا یانی نہیں ملے گاگرم یانی ملے گاجس کے متعلق آ کے بیان ہوگا۔

ان سشاءالله تعسالي



كَيِنُ وَقُونَ فِيهَا بِرُدُ الْكِلْثُمُ اللَّهُ الاحبه ما وعساقًا هُجِزَاءً وفاقًا ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوا لَا يَرْجُونَ جسَائِكُ وَكُنْ وَإِيالِتِنَا كِذَا إِنَّا هُو كُلُّ شَيْءِ آخُصَيْنُ كُلَّا فَي فَنُوقُوا فَكُنُ تَرْثِيكُ كُمُ إِلَّا عَنَا إِلَّا قَالَ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٥٦ حَدَآيِقَ وَاعْنَاكُا ﴿ وَكُواعِبَ آثُرَا بُا ﴿ وَكُالَّا وَهَاقًا ٥ لاينه عُون فِيهُ الْغُوا وَلا كِنْ مَا هَ جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا اللهِ ربالتماوت والرئض ومابينهما الرحمن لايملكون منه خِطَابًا فَيُومُ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمُلْلِكَةُ صَفًّا الْآلِيَّكُلُمُونَ اللَّا مَنْ أَذِنَ لَدُ الرِّحْمِنُ وَقَالَ صَوَايًا ﴿ فَإِلَّا الْيَوْمُ الْحَقَّ فَمَنْ النَّاء النَّخَذُ إِلَى رَبِّهِ مَا أَيَّا ﴿ إِنَّا آنَنُ زَنَكُمْ عَذَا إِنَّا قَرِيبًا فَأَيَّوْمَ ينظُرُ الْمَرْءُ مَا قَكُمتُ يَكُ هُ وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلْيَتِينَ كُنْتُ تُرْبًا هُ عُ لَا يَذُوْقُونَ فِيهَا نَهِينَ چَكُمِينَ كَ وَوَزَحْ مِينَ بَرْدًا كُولَى صُنْدُكَ قَلَاشَرَابًا اورنه بإنى إلَّا حَمِيْمًا مُرَّرَّم بإنى قَ غَسَّاقًا اور پیپ جَزَآءً وِفَاقًا بدله مو گالورالورا (ان کے اعمال کے موافق) إِنَّهُ مُ كَانُوا بِ شُك وه تَ لَا يَرُجُونَ حِمَابًا نَهِين الميدركة حاب کی وَ کَذَّبُوا بِالْیِنَا کِذَابًا اور جَمْلًا یا انھوں نے ہماری آیوں کو زورے جھٹلانا وَگُلُ شَيْءِ اور ہر چیزکو اَحْصَیْنَا شَارکررکھا ہے ہم نے

كِتْبًا كَتَابِ مِينَ فَذُوْقُوا لِي كَلُومُ فَكُنْ نَزيدُكُمْ لِينَ بَمْ بَهِينَ زیادہ کریں گے تھارے لیے اِلّا عَذَابًا مَّرَعْذَابِ اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنِ بے شک پر ہیز گاروں کے لیے مَفَازًا کامیابی ہے حَدآہِوَ باغات ہوں گے وَاعْنَابًا اورانگور قَ كَوَاعِبَ اورنوجوان عورتیں أَتْرَابًا جُمِم مُ وَكُأْسًا اور بيالي بول كَ دِهَاقًا بَهر مِه فَ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا تَهْمِيلُ سَنِيلَ كَالِ مِيلَ لَغُوًّا كُولَى بِهِ مُودِه بات وَلَا كِذْبًا اورنه جَعْلانا جَزَآءً مِّنْ رَبِّكَ بدله موكًا آپ كرب كى طرف ت عَظَاءً دیا ہوا جسَابًا صاب سے زَبّ السَّمٰوٰتِ جورب ہے آسانون كا وَالْأَرْضِ اورزمين كا وَمَابَيْنَهُمَا اورجو يَحُمان دونون كورميان ميس ب الرَّحْمُن نهايت رحم كرنے والا ب لَايَمُلِكُونَ بہیں مالک ہوں گے منہ اس کی طرف سے خطابًا بات کرنے کے يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوحُ جَس دن كَفرا موكاروح الامين وَالْمَلِحَةُ اور فرشة صَفًّا قطار ورقطار لَا يَتَكَلَّمُونَ نَهِين كلام كرعمين كَ إلَّا مَنْ مُروه أذِنَ لَهُ الرَّحْمُ بِمُ الْحَارِثُ وَعَالَ صَوَابًا اور کے گابات ٹھیک ذلک الْیَوْمُ الْحَقِّی بیدن برق ہے فَمَنْ شَآء يس جو تحص جاب الله خَذَالِي رَبِّه بنالے الله مانا إِنَّا اَنْذَرُنْكُمْ بِحِشْكَ بَم نَ مُصِي دُرايا مِ عَذَابًا قَرِيبًا قَرِيبًا

عذاب سے یَّوْمَینُظُرُ الْمَرْءَ جِس دن دیکھے گا آدمی مَاقَدَمَتْ یَلْهُ جُو اَلْمَرْءَ جَس دن دیکھے گا آدمی مَاقَدَمَتْ یَلْهُ جُو اَلَّهِ اِللَّهُ مِنْ اَلْمَدُ اَلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ الْمَالُ اللّهُ اللّهُ

دنیا میں گری کے موسم میں لوگ ٹھنڈی ہوتلیں پی کر، شربت، جو سی پی کر کلیج کوٹھنڈا

کرتے ہیں لیکن دوز خیوں کو گرم پانی ملے گا ایسا کہ یَشُوی الْو جُوٰہ وَ اللہف الله "گھونٹ گھونٹ کو گھونٹ گھونٹ

اورسورت جج آیت نمبر ۱۹-۲۰ میں ہے "اور بہایا جائے گاان کے سروں پر گرم پائی یضهر بہمافی بهطافی نیه موان ہوئو دیا ہے گااس کے ساتھ جوان کے بیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی جلائی جا تیں گی۔ "سارا چڑا اُدھر کر پاؤں سے اثر جائے گا۔ کوئی ایک شم کاعذاب نہیں ہے۔ اور زخموں سے بہنے والی بیب ہوگی۔ اور بیم معنی بھی ہے کہ وہ پائی جس سے بیپ اور خون دھویا گیا ہو (پیپ اور خون آلود پائی) وہ بلا یا جائے گا۔ آج ہم اس کو دیم نہیں سکتے کراہت ہوتی ہے۔ یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔

ے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بیدا کیا ہے اس وقت سے لے کراس کے فنا ہونے تک کی ہر

چیزلوح محفوظ میں درج ہے۔

۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کتاب سے مراد ہرآ دی کا اعمال نامہ ہے۔اس نے جو کیا ہے وہ این میں درج ہے۔ فیامت والے دن اللہ تعالی فرما سی کے افرا بحثیات الإن أمرا يكن الراسك "يزها بنا المال نامه "برآدي إبنا المال نام فود يرشع كارجاب یڑھا ہوا ہے یا اُن پڑھ ہے۔ اُن پڑھ کواللہ تعالیٰ پڑھنے کی قوت عطافر مائیں گے۔خود كَيْرَةً إِلَّا أَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ ١٩٩٥ "كيا بال كتاب كو، مير اعمال نام كو بنہیں جیور تاکوئی جیوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات مگراس نے اس کوسنجال رکھاہے۔ ا بداند سب کھان من درج ہے۔ آج دنیا میں انسان کی نیکی ، بدی کے کام کر کے کیول جاتا ہے۔ وہان د ماغ اتنا مضبوط اور توی کر دیا جائے گا کہ ہر چیز اس کے ذہن میں آ جائے گی۔ رب تعالی فرماتے ہیں ہم کہیں کے فَدُوقُوا کی چکھوتم اے مجرموا فَكُن فَيْنِيدُ تُكَمِّد إِلَّا عَذَابًا لِيس بمنبول إياده كري عظمارت لي مرعذاب روزب يدوز عذاب كا اضافد موكا مثلاً: آج اكر جار درج كاستوكل يائج درج كا موكا ادر برسون چھوددے کا ہوگا۔ جس طرح مومنوں کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا کدآج کے پیل کی اورلذت ، کل کے پھل کی اورلذت اور پھیلے دن والے کی زیادہ لذت ہوگی ۔مقدار اور ، تعداد بھی بڑھتی جائے گی ۔ کافرول کے عذاب میں اضافہ موگا۔ قیامت قائم ہونے کے بعدنافر مانول اورسرکشول کارینتی ہوگا۔اب ان کے مدمقابل پر میز گاروں کا حال سنو! ن فرمایا اِنَ لِلْمُتَقِقِينَ مَفَازًا سيهِ شَك يرميز گارول ك ليه كاميالي سهد متقین کا مادہ تقویٰ ہے یہ اور تقویٰ کامعیٰ ہے بچا۔ بہترین تقویٰ نفروشرک ہے بچنا بنے اللہ تعالیٰ کی نافر مان سے بچنا ہے۔ بھراس چیز سے بچنا ہے جس سے شریعت نے

بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفر، شرک سے لے کر کبیرہ اور صغیرہ گنا ہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفر، شرک سے لیے کا میابی ہے۔ پھر مَفَاذًا مصدر میمی بھی بن سکتا ہے جس کا معلیٰ ہے کا میابی اور اسم ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے جس کا معلیٰ ہے کا میابی کی جگہ۔ دونوں معلیٰ سے کا میابی کی جگہ۔ دونوں معلیٰ سے ہیں۔ ہیں۔

فرمایا حَدَآبِقَ - یہ حلیقة کی جمع ہے۔ حلیقه ایے باغ کو کہتے ہیں جس کے اردگردد یوار ہو۔ چاہے اینوں کی ہو، پھر ول کی ہو، ٹی کی ہو یا درختوں کی ہو۔ اور ایساباغ جس کے اردگردد یوار نہ ہوا ہے جبی بیں روضہ کہتے ہیں۔ تو پر ہیزگاروں کے لیے باغ ہوں گے جن کی حد بندی ہوگ وَ اَغْنَابًا اور الگور ہول گے۔ اَغْنَاب کی جن کی حد بندی ہوگ وَ اَغْنَابًا اور الگور ہول گے۔ اَغْنَاب عین بی جمع ہے اور عِنَب کا معنی ہے انگور۔ دنیا کے الگور جنت کے الگوروں کے عِنَب کی جمع ہے اور عِنَب کی جمع ہے اور کی اور نو جوان عورتیں ہم عمر۔ مقابلے کچھ حیثیت نہیں رکھتے و کَوَاعِبَ اَثْرَابًا اور نو جوان عورتیں ہم عمر۔ و کَوَاعِب اَسْورت کو کہتے ہیں جواب جوان ہوئی ہے بین جواب بین وہ حورین نو خیز اور ہم عمر ہوں گی۔ یعنی جن مردوں اور حوروں کی عمر ہوں گی۔ یعنی جن مردوں کے وردوں کی عمر ہوں گی۔ یعنی جن مردوں کی عمر ہیں برابر ہوں گی۔

اور یہ معنیٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ عور تیں آپس میں ہم عمر ہوں گی اور جنتوں پر بڑھا پا
نہیں آئے گا، شاب رہے گا۔ تیس سال کے لگ بھگ عمریں رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ طبی
اعتبار سے تیس سال کی عمر میں قوت بدنی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اور آ دمی جب
چالیس سال کا ہوجا تا ہے تو قوت ، عقل اور د ماغ مکمل ہوجاتے ہیں۔ اور چالیس سال
کے بعد قوت بدنی آ ہے۔ آ ہے۔ گھٹی شروع ہوجاتی ہے (جتنی چاہے طاقت کی چیزیں

استعال کرے اور سونے ہیرے کے کشتے کھائے۔ مرتب)

توفر ما یا نو جوان ہم عمر عور تیں ہوں گ ق کا سًا دِھاقا اور بیا ہے ہوں گ جمرے ہوئے ، دودھ کے ، شراب کے ، شہد کے ، خالص پانی کے اور جنت کے چشموں کا ذکر بھی ہو چاہے ۔ کا فور ، زنجبیل سلسبیل اور کوٹر کے چشمے ۔ ان ذائقوں ہے آ دمی کولطف و سرور آئے گا اور پینے کے بعد طبیعت میں اتن خوشی ہوگی کہ دنیا میں کسی شے کے کھانے سے طبیعت اتن خوش نہیں ہوتی ۔ فرمایا لکا یک سے شبیعت میں کے جنت میں گئو تا کوئی ہوگی کے جنت میں گئو تا کوئی ہوگی کے دورہ بات جھوٹ ، فیبت ، گالی گلوچ ، دل آزاری کی کوئی بات نہیں ہوگی ق آلا کے بیات ہوگی ۔ ق آلات ہوگی ۔ ق آلا کے بیات ہوگی ۔ آلا کے بیات ہوگی ۔ آلا کی بیات ہوگی ۔ آلا کے بیات ہوگی کے بیات ہوگی ۔ آلا کے بیات ہوگی ۔ آلا کے بیات ہوگی کے بیات کے بیات ہوگی کے بیات کے بیات ہوگی کے بیات ہوگی کے بیات کے بیات کی کے بی

دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں جیسے سیای لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ ایک کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، کہتا ہے بہ جھوٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں ۔ کیونکہ ہیں تو سارے ہی جھوٹے ۔ لیکن جنت میں کوئی کسی کوئیس جھٹلائے گا جَزَآء مِن زَیْق برلہ ہوگا آپ کے دب کی طرف سے عَظَآء جسَابًا و یا ہوا حساب سے۔ یہاں حساب کا معنی کائی ہے۔ دب تعالی کی طرف سے جنتیوں کو جو بدلہ طے گا وہ کائی ہوگا ترب السّنہ و تو آگر نِس وہ دب ہے آسانوں کا اور زمین کا قرم ایک میں اور جو پچھ آسانوں اور زمین کے در میان ہے۔ فضا اور خلا ہے اور اس میں جو پچھ ہے اس کا بھی دب ہے۔

جو مانگنے پردے۔ ویکھو! کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں بن مانگے عطافر مائی
ہیں۔ وجود اللہ تعالی نے ہمیں بن مانگے دیئے ، زبان ، آئکھیں ، کان ، ہاتھ ، پاؤں ، اللہ
تعالیٰ نے بغیر مانگے عطافر مائے۔ کیول کہ اس دفت انسان کوکوئی شد بدھ ہمیں تھی۔ توبیہ
ساری چیزیں بن مانگے عطافر مائیں۔ پھر جب شد بدھ حاصل ہوئی تو انسان نے اپنی
ضرور نات مانگی شروع کئیں۔ پھر اللہ تعالی انسان کے جن میں جو چیز بہتر سمجھتا ہے عطاکر
دیتا ہے۔

توفر ما یادہ رب ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے۔

وہ رحمان ہے۔ اور یا در کھو! لکی مُلِکُونَ مِنْ مُخِطَابًا نہیں مالکہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے استہ تعالیٰ کی ہی عدالت قائم ہو گی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے جو اس کے لائق ہوگی۔ مخلوق بالکل خاموش ہوگی کوئی بات نہیں کر سکے گا یوئم یَقُونُمُ اللَّ وَہُ روح ہے مراد جرئیل عَالِظ ہیں کیوں کہ روح القدی جرئیل عَالِظ کا لقب ہے اور روح الا مین بھی ان کے اللہ بی کھڑے ہوں گے واللہ کی اللہ کا لقب ہے اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ جرئیل عالیہ بھی کھڑے ہوں گے و اللہ کا لقب ہے اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ جرئیل عالیہ بھی کھڑے ہوں گے و اللہ کے شکھا اور باتی فرشتے بھی صف بیصف کھڑے ہوں گے۔

الْکَلَا کے شکھا اور باتی فرشتے بھی صف بیصف کھڑے ہوں گے۔

انسان الگ کھڑے ہوں گے، جنات الگ کھڑے ہوں گے، حیوان الگ کھڑے ہوں گے، حیوان الگ کھڑے ہوں گے، حیوان الگ کھڑے ہوں گے، جیب منظر ہوگا ہرا یک کواپنے اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔اللہ تعالیٰ فرما نمیں گے میرے بندے تیری نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں ایک نیکی تلاش کر کے لاتا کہ تیرانیکیوں والا بلہ بھاری ہوجائے۔تو وہ بڑی جاہ کے ساتھ اپنے کنگو میے بارے

پاس جائے گا کہ بھائی بجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دے۔ وہ کہے گا الیا جائے گا کہ بھائی جھے صرف ایک نیکی دے کر بیس کہاں جاؤں گا۔ "پھراپنے بھائی نے پاس جائے گا، میب جواب دے دیں گے۔ آخر بھائی نے پاس جائے گا، کیر باپ کے پاس جائے گا، میب جواب دے دیں گے۔ آخر بیس این مال کے پاس جائے گا اور کہا گا آتغو فیتی "کیا تو بھے پہچانی ہے؟" کے گی ہاں تو میرا وہی بیا ہے جس کو میں نے پیٹ میں اٹھا یا اور جنا اور پرورش کی۔ کہا گا کہ میرا افعا یا اور جنا اور پرورش کی۔ کہا گا کہ میرا افعا یا اور جنا اور پرورش کی۔ کہا گا کہ میرا افعا یا کہ میرا افعا یا کہ میرا کی بھے دے دے دے تا کہ میرا نیک بھی جھے دے دے دے تا کہ میرا نیک بھی اور وال پلہ بھاری ہوجائے۔ وہ کہا گی الیات عقبی " پیچھے ہے جائے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی؟"

سورة عبس پاره ۳۰ س ب يؤم يفِرُ الْمَرُةِ مِنْ أَخِيهِ فَ وَ أَمِيهِ وَ مَا لَكُمُ اللَّهِ مَا كُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ يَهِ وَمَا حَبَيْهِ وَمَنْ يَهِ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

توفرها یا جس ون کھڑے ہوں گےرور کین حضرت جرئیل علائل اور فرشے قطار در قطار کر تھیں گے اللا من آفال خلی گروہ جس کو اجازت دے گارہ ان بیس کلام کر تھیں گے اللا من آفال خلی گروہ جس کو اجازت دے گارہ ان بیسے گا و قال صوابا اور کے گابات درست آج دنیا میں ایسے ہوشیارت می کوگ بی جی وہرے کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے ہیں گروہاں بید داونہیں چلے گااس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی چی عدالت ہوگ وہ علی حرب ندات المصد بور ہے دلوں کے راز جانا ہے۔ فرمایا ذلک اندو کے اندی کروہاں میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا ذلک اندو کے اندی کروہاں میں دائی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا ذلک اندو کے اندی کروہاں میں دائی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا ذلک اندو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو

جب بين ہت و فَمَنُ شَآءَاتَّ خَذَالِى رَبِهِ مَابًا پَى جُوْفُ چاہے بنا لے اپندر برک طرف فَمَانا۔ آج موقع ہے جو کر سکتے ہو کر لوآ تکھیں بند ہونے کے بعد پھی ہیں کر سکو گئے۔ اگر پھی نہ کیا ، کفر شرک سے باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ وَ یَوُمَ یَعَضُ الظَّالِدُ عَلَی یَدَیْدِ "اور جس دن کائے گا ظالم اپنے ہاتھ یَقُولُ یٰلَیْتَنِی اَتَّافَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ یَدَیْدِ "اور جس دن کائے گا ظالم اپنے ہاتھ یَقُولُ یٰلَیْتَنِی اَتَّافَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ یَدِیدًا کے اللہ اللہ تعالی کے رسول کے ساتھ راستہ " مگراس وقت چیخنا چلانا کس کام کا۔

توفر مایا ہیں جو شخص چاہے بنا لے اپند رب کی طرف شکانا۔ اللہ تعالی فرماتے

ہیں اِفَا اَنْدَرْ لٰکُدُ عَدَابًا قَرِیْبًا ہے شک ہم نے شخصیں ڈرایا ہے تر ببی عذاب سے

یَوْ مَیْنَظُرُ الْمَرْءِ جس دن دیکھے گا آدی مَاقَدَمَتْ یَدُهُ جو آگے بھیجا ہے اس کے

ہاتھوں نے نیکی اور بدی جو بھی کی ہے سب سامنے ہوگی وَیقُولُ الْدَافِرُ اور کے گا

کافر الْکِیْتَنِیٰ گُذَتُ تُورِ بَا کاش کہ میں ہوتا مئی۔ بات توجہ سے نیں! قیامت والے

دن حساب تو جانوروں کا بھی ہونا ہے لیکن حساب کتاب کے بعد جانوروں کو اللہ تعالیٰ
خاک بنادیں گے سوائے تیرہ جانوروں کے کہ وہ جنت میں جا تیں گے۔

خاک بنادیں گے سوائے تیرہ جانوروں کے کہ وہ جنت میں جا تیں گے۔

ایک ان میں سے اصحاب الکہف کا کتا ہے، اور حضرت صالح غلاظ کی افرائی ہے،
حضرت سلیمان غلاظ کا حد حد ہے، باقیوں کے نام بھی تفسیروں میں لکھے ہیں۔ باقی سب
جانور فاک کرد ہے جا عیں گے۔ توجس وقت جانوروں کو فاک کردیا جائے گا تو کا فر کے
گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوجا تا کیوں کہ سامنے نظر آ رہی ہوگ ق بیر ذِب الْجَدِیْتُ
لِلْنَّوِیْنَ ﴿ الشّراء : ٩١﴾ ایک تفسیر ہے۔
لائنے فین ﴿ الشّراء : ٩١﴾ ایک تفسیر ہے۔
اور دوسری تفسیر ہے ہے کہ کا فر سے کا فر اعظم مراد ہے، اور کا فر اعظم اہلیں لیمین

ہے۔ جس کواللہ تعالی نے علم دیا تھا آ دم علیا کو تجدہ کرنے کا اور اس نے انکار کردیا تھا۔
رب تعالی نے فرمایا مامنع کے آلا تشہ جداِذا مَر تُلک "کس چیز نے روکا تجھے کہ تو نے تجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے علم دیا تھا۔ اس موقع پر اہلیس نے کہا اَ مَا خَیْرٌ قِنْهُ میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَ نِی مِن قَالِةِ وَخَلَقْتَ اُ مِن طِنْنِ ﴿ اللَّاعِراف: ١١٤﴾ آپ میں اس سے بہتر ہوں خَلَقَت نِی مِن قَالِةِ وَخَلَقْت اُ مِن طِنْنِ ﴿ اللَّاعِراف: ١١٤﴾ آپ نے جھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا میں جم کی کو تجدہ کیوں کروں؟ لیکن اس دن اہلیس یہ کے گا کہ میں بھی مٹی ہوتا کہ آج خاکیوں کو کیسے عہدے اس رہے لیکن اس دن اہلیس یہ کے گا کہ میں بھی مٹی ہوتا کہ آج خاکیوں کو کیسے عہدے اس رہے ہیں کاش! کہ میں بھی مٹی ہوتا کہ آج خاکیوں کو کیسے عہدے اس رہے ہیں کاش! کہ میں بھی مٹی ہوتا کہ آج خاکیوں کو کیسے عہدے اس رہے ہیں کاش! کہ میں بھی مٹی ہوتا اور در ہے یا تا تو کا فر سے مراد کا فراعظم ہے۔

Beide Min Beide

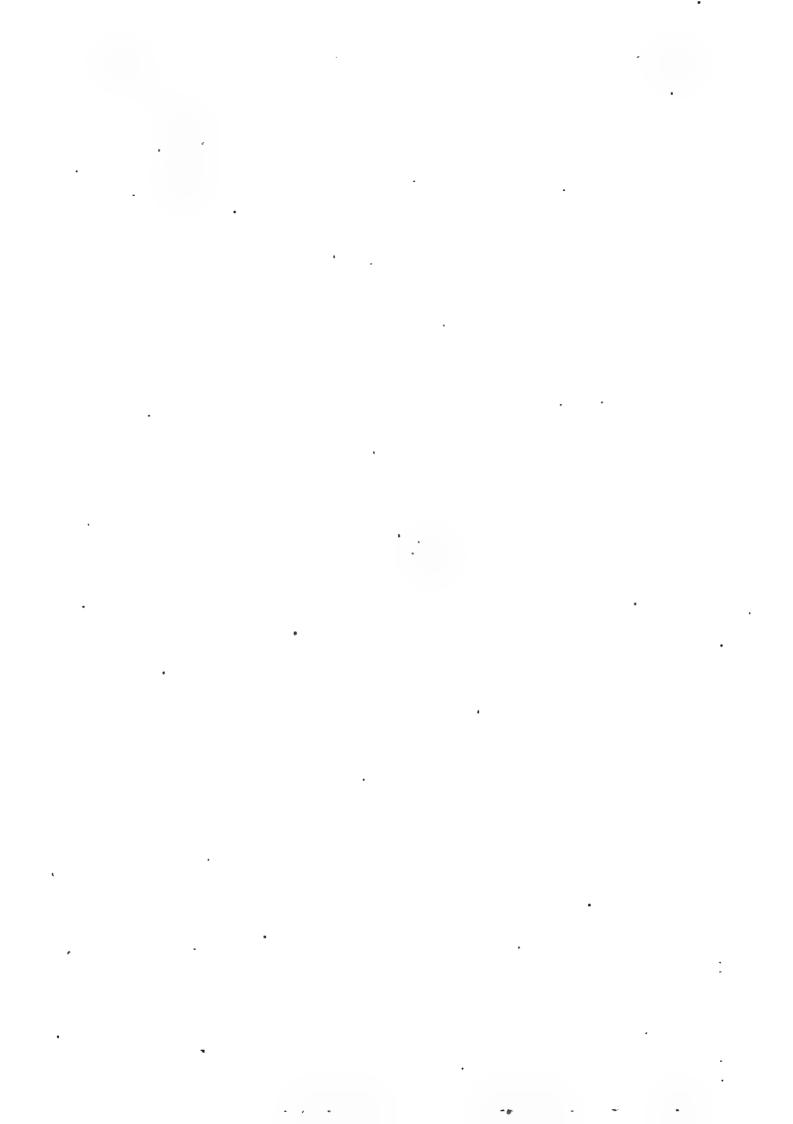



تفسير

سُورُة النَّانِعَاتِ

(مکمل)



## ﴿ أَيِاتِهَا ٢٦ ﴾ ﴿ وَ مُنورَةُ النَّزِعْتِ مَكِنَّةٌ ١٨ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ ٢ ﴾ ﴿ أَيِاتِهَا ٢ ﴾ ﴿ أَيَاتُهُا ٢ ﴾ ﴿

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

وَالنَّزِعْتِ غَرْقًا ٥ وَالنَّيْفُطِّتِ نَشُطًّا ٥ وَالنَّيْعُتِ سَيْعًا ٥ المَّ فَالسِّيقَةِ سَنْقَاقَ فَالْهُ كَرِّرِتِ أَمْرًا هَيُومُ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ فَ إِ تَنْبُعُهَا الرَّادِ فَكُ فَ فُكُونَ يُومِينِ وَاجِفَةً ابْصَارُهَا خَاشِعَكُ ۗ يَقُوْلُونَ ءَالِيَّالَمُرُدُوْدُونَ فِي الْحَافِرُةِ ٥ عَاذَا كُنَّاعِظَامًا إِنَّ لَخِرَةً قُولُوا تِلُكَ إِذًا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴿ فَإِنَّهُا هِي زَجْرَةً وَاحِدَةً ﴿ وَ وَاذَاهُمْ مِالسَّاهِمَ وَهُ هَلْ اَتَلَكَ حَدِيثُ مُولِي اللَّهُ الذِّ نَادَلَهُ رَبُهُ بِالْوَادِ الْهُقَلَى مُ طُوَّى ﴿ إِذْهِبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كُلُّغَى فَلْ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّى آنْ تَزُّلِّي فَو آهْدِيكَ إِلَّى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿ فَأَرْبُهُ الْآيَةَ الْكُيْرِي اللَّهُ وَكُنَّابَ وَعَطَى اللَّهُ الْآيَةَ الْكُيْرِي اللَّهِ فَكُنَّابَ وَعَطَى اللَّهُ الْآيَةِ الْكُيْرِي لَهُ فَكُنَّابَ وَعَطَى اللَّهِ الْآيَةِ الْكُيْرِي لَيْ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَشُرُّ فَنَادَى ﴿ فَا لَا لَكُ لَا لَكُ مُ الْأَعْلَى ۚ فَا خَنَ هُ اللَّهُ نَكَالَ الْاخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِيْرَةً لِّلَنَّ يَخْتَلَى ﴾ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِيْرَةً لِلْمَنْ يَخْتَلَى ﴾ وَالنَّزِ عُبِ غَرُقًا فَتُم إِن فَرَسْتُول كَى جُوجِان تَعْنِي لا تِي بين بدن میں ڈوب کر قَالنَّشِطْتِ نَشْطًا اور شم ہان فرشتوں کی جوگرہ کھول دیتے ہیں کھول دینا قَ السّٰبِحٰتِ سَبْعًا اور شم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا

فَالسَّبِهُ بَسَيْقًا فَتُم إِن فرشتول كي جوسبقت على جات بين سبقت لے جانا فَالْمُدَبِّرُتِ أَمْرًا كِمِقْتُم مِان فرشتوں كى جوتدبيركرتے بي الله تعالى كَمْمَ كَ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَة جس دن كاني كانيخ والى تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ اللَّ عَيْمِ لَكُلُّ يَحِي لَكُنُ والى قُلُوبُ يَّوْمَ بِذَوَّاجِفَةً اللَّهُ الدَّادِفَةُ اللَّ ول اس دن کانپ رہے ہوں گے اَبْصَارُ هَاخَاشِعَةٌ آئیس ان کی جھی مول كَ يَقُولُونَ كُمْ إِلَى ءَالنَّالَمَرُدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ كَيابِ شَكَ ہم لوٹائے جاسی سے پہلی حالت کی طرف عِلِذَا کُنّاعِظَامًا نَّخِرَةً کیا جب ہم ہوجا کیں گے ہڑیاں بوسیدہ قالوًا سے کہتے ہیں تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِهُ ﴿ يَلُوتُ آنَا تُونَقُصَالَ دُهِ مُوكًا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً لَي يَخْتُم المات ہے وہ جمر ک ہوگی ایک ہی فاذا المند بالسّاهرة كس اجا تك وہ ميدان ا بیں ہوں گے مَلْ اللّٰ عَدِیْثُ مُوسی کیا چینی ہوں کے یاس موی النظا كى بات إذْ نَادْمة رَبُّهُ جب يكارا الى كواس كرب نے بالوًاد الْمُقَدِّس طُوًى مِي الرَّهِ مِيذَان مِن جس كانام طوى ب إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ جَاوُفُرُونَ كَيْ طُرِفَ إِنَّهُ طَلَّى بِي شَكَ اللَّهُ عَرْفَ كِي مُرْشَى كَي ے فَقُلُ بِن آبِ المِينِ هَلُكَ كَيا تِجْهِرِ عَبِت ہِ إِنْ آنَ تَزَكَيْ اس بات کی طرف کہ تو یاک ہوجائے وَ اَهْدِیَكَ اور مِس تیری راہ نمائی كرول إلى رَبِّك تيرے رب كى طرف فَتَخْشَى كِيل تيرے اندر

خوف پیدا ہوجائے فَارْ بِهُ الْایدَ الْکُبُرِی پی دکھائی موی ایس نے اس کو برى نشانى فَكَنْبَوَعَطَى لِس اس فِحِيثُلا يا اور نافر مانى كى ثُمَّا أَدْبَرَ بھراس نے پشت چھیری یسلی دوڑا فکھسر پس اس نے اکٹھاکیا الوكول كو فنَادى إلى الله فقال إلى كَهُولًا أَنَارَبُكُمُ الْأَعْلَى مِن تَمُعَارِ العَلَى رب بول فَأَخَذَهُ اللهُ لِيل بَكِرُ الس كوالله تعالى فِي نَكَالَ الْأَخِرَةِ آخرت كَاسِرًا مِن وَالْأُولِي اوردنيا كَاسِرامِي إِنَّ فِي ذُلِكَ لَعِبْرَةً بِ شَكُ اللهِ عَبِرت مِ لِمَنْ يَخْتُى اللهِ عَبِرت مِ لِمَنْ يَخْتُمِي اللهِ عَبِرت مِ لے جوڈ را۔

## نام، كوا تفــــاورموضوع:

اس سوزت کانام تاز عات ہے۔ بہلی آیت کر بمدیس بیلفظموجود ہے، ای سے لیا عمیا ہے۔اس سورت کے دورکوع اور جھیالیس ﴿٢٦ ﴾ آیتیں ہیں۔اس سے پہلے اتی » • ٨ » سورتیں نازل ہو چکی تھیں ۔ پیچیلی سورت کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کا ذكر ب\_الله تعالى في متكوثابت كياب-

وَالنَّزِعْتِ عَرْقًا مِ لَكُمُ فَالْمُدَبِّرِتِ آمْرًا تُكُكُ مُخْلَفْ تَغْيرِينَ بیان کی گئی ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی چھے تفسیر عزیزی میں ایک تغییریہ کرتے ہیں کہ فرشتے مراد ہیں۔ یعنی اللہ تعالی نے فرشتوں کی تسمیں اٹھائی ہیں کہ وسم ہے ان فرشتوں کی جو جان صینے لاتے ہیں بدن میں ڈوب کر ، فوط لگا کر۔ فرشتون کے لیے جان کے اندرجانا آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔فرشتوں کے لیے تو دیواروں کی بھی

کوئی حیثیت نہیں ہے۔فرشتوں کے لیے دیواری ایسے بی ہیں جیسے پرندوں کے بیا ہوا۔ ہم مرنے والے کو دفن کر کے منول کے حساب سے اس کے او پرمٹی ڈال دیتے ہیں اور فرشتے حساب کتاب کے لیے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے۔ تو فرشتوں کے لیے یہ چیزیں کوئی شے ہیں ہیں یعنی بے حیثیت ہیں۔

سورت النباء آيت تمبر ٢٠ ميل ٢ أيْنَ مَاتَكُونُو أَيُدُرِ كُلُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُ وَجِهُ مُشَيِّدَةِ "تم جهال كهيل بهي بوكموت محس يابلي الرحة م متكم اورمضبوط قلعوں میں ہو۔" بعض بیج جان پڑنے کے بعد مال کے بہیٹ ہی میں فوت ہو جاتے ہیں۔فرشتے پیٹ میں ہوتے ہوئے جان نکال لیتے ہیں، پیٹ میں پہنچ جاتے بیں۔ قَالنَّشِطْتِ نَشُطًا اورتشم ہان فرشتوں کی جو گرہ کھول دیتے ہیں گرہ کھول دینا۔ فرشتے مومنوں کی جان اس طرح آسانی سے نکال لیتے ہیں جس طرح کوئی گرہ آرام سے کھول لی جاتی ہے روح کو نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی قالشبہ ات سُمِعًا اورتشم ہان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا فالشبطت سَبُقًا قسم ہان فرشتوں کی جوسبقت لے جاتے ہیں رب تعالیٰ کے حکم میں سبقت لے جانا فَالْمُدَبِّرُ تِ أَمُرًا پھرقتم ہےان فرشتوں کی جوتد بیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔جو کام اللہ تعالیٰ ان کے سیردکرتا ہے اس کی تدبیرکرتے ہیں۔اس تفسیر کی روسے بیساری صفات فرشتوں کی ہیں اور جواب قسم محذوف ہے اور وہ ہے گئی ہی البتہ تم ضرورا تھائے جاؤ کے مرنے کے بعد-الله تعالى نے یا نج قسم کے فرشتوں کی قسم اُٹھا کر فر مایا ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ کے م نے کے بعد ۔

دوسری تغییر بیے کہ نیدمجاہدین کی صفتیں ہیں۔معلی ہوگافتم ہے مجاہدین کی ان جماعتوں کی جو مینے لاتے ہیں اپنے قید یوں کو دشمنوں کی فوجوں میں تھس کرلزائی کے دوران میں مجاہدین کے ساتھی بھی گرفتار ہوتے ہیں توبیا ہے ساتھیوں کودشمنوں میں تھس كر المينج لاتے بي وَاللَّيْظَتِ نَفْظ اورتسم إن عابدين كي جوقيديوں كي كره کھول دیتے ہیں کسی کو ہتھ نزای لگی ہوئی ہے ،کسی کو بیڑی لگی ہوئی ہے ،کسی کوری سے باندها بواب، نيرساري كربين كحول كرساتفيون كونكال لات بيب قالسيات سبها اوران کو لے کراسیے مورچوں کی طرف تیرتے ہوئے جاتے ہیں فالسِّيقْتِ سَنِقًا اورتم ہےان مجاہدین کی جوایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں فالمدبرات آمرًا اورقتم ہےان مجاہدین کی جماعتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں کام کی ۔ حسن تدبیر سے جہاد كرتے ہيں، مورج سنجالتے ہيں، دفاع بھى كرتے ہيں، كافروں سے لاتے بھى ہيں۔ تیسری تفسیریہ ہے کہ علاء مراد ہیں کہ علاء کی جماعتیں علم کی گہرائی میں ڈوب کر نکات نکالتی ہیں ۔ ( تکته آفرین کرتی ہیں ) علماءلوگوں کے شکوک وشبہات کی گرہوں کو کھو لتے ہیں اور تیرتے ہیں علمی میدان میں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اور حسن تدجیرے دین بہنجاتے ہیں۔..

چوسی تفسیر سے ہے کہ اس سے واعظین مراد ہیں کہ پہلے زیانے میں علاء خود جاکر وعظ وضیحت کرتے ہے۔ آج کل اس کا سجھنا مشکل نہیں یوں سجھلو کہ معنی ہے کہ جس طرح سبلی جماعتیں آ دمیوں کو تھینچ کر لاتی ہیں محلوں سے، دفتر ون اور دکا نوں سے، مسجدوں میں داخل کرتے ہیں اور ان کے حیلوں بہانوں کی گر ہیں کھول کر کہ کوئی کہتا ہے میری دکان ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ایک دوسرے سبقت لے جاتے ہیں۔ یعنی

ایکددوسرے نے بڑھ کرتائی کرتے ہیں۔ اور وہ جماعتیں حسن تدبیر ہے کام کو چلائی
ہیں۔ جواب سم ہے تم ضرور اُٹھائے جاو کے قیامت ضرور آئے گی۔ کسون آئے گی؟
یو مَتَوْ جُفَ الْرَّ اَجْفَلَةُ مُنْ جِسُ دن کا نے گی کا نیخ وال سے پہلا نفی ہوگا۔ حصرت اسرافیل موجہ جب صور پھوکس کے تو ساری دنیا کا نے گی جسے دیل گاڑی جب لائن پرے گڑ رتی میں مزین کا نے گی جسے دیل گاڑی جب لائن پرے گڑ رتی ہوتا مرکان ہے تو آئی بال کی چیز ین کا پی ہیں مزین باتی ہے ۔ ہوائی جہاتہ جب نوریک ہوتا مرکان کا ایجاد ہیں۔ اور نفی آسرافیل کی گوتی ہوتا میں مال کے تو ساری دنیا کا نے گئی سے نافی الرَّ اَدِفَ الرَّ اللهِ تعالیٰ کی گلوتی ہوتا میں مال کے بعد اسرافیل علین علین کی مور پھوکسی کے اور نیا رکی دنیا اُدی ہوتا ہوگئی ہوتا ہوگئی کے بود نیا رکی دنیا اُدی ہوتا ہوگئی کی میکھوکسی کے اور نیا رکی دنیا اُدی ہوتا ہوگئی کے بود نیا رکی دنیا اُدی ہوتا ہوگئی ہوتا ہوگئی کی مور پھوکسی کے اور نیا رکی دنیا اُدی ہوگئی ہوگئی کی مور پھوکسی کے اور نیا رکی دنیا اُدی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی کو بھوکسی کے اور نیا رکی دنیا اُدی ہوگئی ہوگ

ال كافتف او كانتف او كانتف كاروا يت مطابق بهلغ اوردومر النفخ مك درميان چاليس مال كافتف او كانتون كا

اور آئ یقونون سیکافرلوگ کہتے ہیں عوانی کو دونون فی المحافرة و کیا ہم لوٹائے جائیں گے بہلی حالت کی طرف جس میں ہمارارو ح اور جسم اکشے ہیں اور ہم چلتے بچر ہم چلتے بچر ہم موجودہ حالت کی طرف جس میں ہمارارو ح اور جسم اکشے ہیں اور ہم حلتے بچر ہم موجودہ حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے عوادا گئن عظامان خورة کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ ۔ اگران کو ہاتھ لگاؤ تو چورا چورا ہوجاتی ہیں قائو ا کہتے ہیں بنائے اِذَا کُنَّ ہُ خَاسِرَ ﷺ میں لوٹ کر آناتو نقصان دہ ہوگا۔ بیاستہزاء کرتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوجائیں گے خاک میں را مل جائیں گے بھر ہم موجودہ حالت میں انسان بوسیدہ ہڈیاں ہوجائیں گے خاک میں را مل جائیں گے پھر ہم موجودہ حالت میں انسان بوسیدہ ہڈیاں ہوجائیں گے بھر تو بڑانقصان ہوگا۔ بیہ ہذاتی اڑائے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاِنَّمَاهِی زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ بِس بِشک وہ جھڑک ہوگ ایک ہی ۔ حضرت اسرافیل جب بگل پھوٹکیں گے سارے انسان جہاں بھی ہوں گے میدان میں آجا کیں گے۔ چاہے درندوں نے کھائے ہیں یا مجھلیوں نے ہڑپ کیے ہیں یا بیل بیل آجا کیں گے۔ چاہے درندوں نے کھائے ہیں یا مجھلیوں نے ہڑپ کیے ہیں یا بیل ندوں نے نویے ہیں ،کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں رہے گا فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ بِس یا بیل دہ میدان میں ہوں گے۔ سَھر کامعنی ہے میدان۔

قریش مکہ کی اس صند پر کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا کوئی قیامت نہیں ہے اور توحید کے انکار کرنے سے آنحضرت صابع الیائی کو بڑا افسوں ہوتا تھا، بڑا صدمہ ہوتا تھا اور طبعی طور پر ہونا بھی چاہیے تھا کہ اپنی قوم کو اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صابع اللہ کی کو بڑی فصاحت اور بلاغت عطافر مائی تھی۔ جوفر ماتے تھے سارے سمجھ جاتے سے سیم کو بڑی فصاحت اور بلاغت عطافر مائی تھی۔ جوفر ماتے تھے سارے سمجھ جاتے سے سیم برگی پاک زبان ہو، قوم کی بولی میں سمجھائے ، پھر معاوضے کا مطالبہ بھی کوئی نہ ہو اور یہ بین کہ ان اُنے کے آپ کے ذمہ ہے۔" پھر بھی اور یہ بین کہ اِن اُنے کے آپ کے آپ کے آپ کے ذمہ ہے۔" پھر بھی

نہ مانیں تو کس قدر افسوس ہوتا ہے۔ پھر فائدہ بھی ان کا اور الٹا کہیں کہ جادو گر ہے، جھوٹا ہے۔ کا ہن اور مفتری کہیں توطیعی طور پر ان با توں سے تکلیف ہوتی ہے۔ امام رازی جھنے نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سائٹ الیا ہم کی تعلیٰ کے لیے موئی علائے کا واقعہ بیان فر مایا کہ اگر آج ہے آپ سائٹ الیا ہم کی تکذیب کررہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں پہلے موئی علائے کی تکذیب کررہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں پہلے موئی علائے کی تکذیب کررہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں پہلے موئی علائے کی تکذیب کررہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں پہلے موئی علائے کی تکذیب کی تک ہوگی تکذیب کی تک ہوگی تکذیب کی تک ہوگی علائے کے اس موئی علائے کے اس موئی علائے کی تک ہوگی تک

#### واقعب حضب رئيس موسى علائيلام:

فرمایا هَلُ اَشْكَ حَدِیْثُ مُوْلَی کیا پَیْجی ہے آپ کے پاس خبر مولی عَلِیْ ہے آپ کے باس خبر مولی عَلِیْ کو اس کے رب نے مولی عَلِیْ کو اس کے رب نے بائواد میدان میں الْمُقَدِّس جو پاکیزہ ہے طور کیا ہے۔ طور پہاڑے دامن میں جو وادی ہے اس کانام طوئی ہے۔

بعض کہتے ہیں آگاں بیل جو کیکر وغیرہ درختوں پر پیلے رنگ کی چڑھی ہوتی ہے۔ عربی میں اس کو علیق کہتے ہیں۔اس میں روشنی تھی جیسے ٹیوب جل رہی ہو۔وہ ظاہری آ گ نه تقی الله تعالی کی طرف سے ایک نور تھ۔ وہا ہے جس وقت پہنچے تو الله تبارک و تعالیٰ فی منظمی الله تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تھے۔ وہا ہے جس وقت پہنچے تو الله تبارک وتعالیٰ فی فیز مایا اِنِیْ آ مَاکَ بَلُکُ "میں آپ کا رہ ہوں" میں تجھے نبوت دوں گا۔ اس مقام پر موکیٰ عَدَائِک کونیوت ملی اور عصامبارک والامجمز ہ اور ید بیضا والام مجمز ہ بھی ملا۔

اور فرمایا اِذْهَبْ اِلْی فِرْعُوْنَ اِنَّهُ طَغٰی جاو فرعون کی طرف بے شک اس نے سرکشی کی ہے فقل پی آپ ہیں ہفلگٹ اِلْی اَن تَزَیْ کیا تجھے رغبت ہے اس بات کی طرف کہ تو پاک ہوجائے شرک ہے ، کفر ہے ، ظلم و جبر ہے اے ظالم! تیرے حکم ہے بارہ ہزار بچے اس لیے تل ہوئے کہ تیرا اقتد ار خطرے میں ہے وَ اَهْدِیکَ اِلْی دَ بِلِکُ اِور میں تیرے اندر خوف اور میں تیری راہ نمائی کرول تیرے رب کی طرف فَتَخْشٰی پی تیرے اندر خوف یدا ہوجائے کہ تو نہ بندوں کاحق مارے اور نہ التہ تعالیٰ کا۔

چنانچ جب موئی علائل فرعون کے پاس پینچ اپناعصامبارک ڈالاتو دہ اڑ دہابن کیا فائر مہ الای آلگاری پس دکھائی اس کو بڑی نشانی فک ڈیک و عطبی پس اس نے جھٹلا یا اور نافر مانی کی ڈیڈ آ ڈیک پھراس نے پشت پھیری یشغی دوڑا، کوشش کی جادوگروں کولانے کی فکشر پس اس نے جھ کیا جادوگروں کو فکاڈی پس اس نے بچارا یعنی میدان میں آکر لاکارا فقائی پس کھالوگوں سے آنار بھگ کہ الاعلی میں تممارااعلی رب ہوں فاکھ ڈہلائی پس پکڑا اس کو اللہ تعالی نے نگائی الاحر و آخرت کی سزامیں والا فول اور دنیا کی سزامیں کہ بحرقلزم میں ڈبویا اِن فِی الاحر و آخرت کی سزامیں والا فول اور دنیا کی سزامیں کہ بحرقلزم میں ڈبویا اِن فِی ذلاک لَعِنْرَةً بِ کَا مرشی کرنے والوں کا کیا انجام ہے ذلاک لَعِنْرَةً بِ کَا مرشی کرنے والوں کا کیا انجام ہے ذلاک لَعِنْرَةً بِ کَا اس میں عبرت ہے کہ سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہے نہر تی نگھنی اس کے لیے جوڈرا۔ڈرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔

refer was refer

ءَ أَنْ ثُمُ

م وَلِأَنْعَامِكُمُ اورتمهار عمويشيول كے ليے فَإِذَاجَآءَتِ الظّامَّةُ الْسُحُنْرِي لِي جب آئے گابرُ احادث يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ جس دن یادکرے گاانسان متاسعی جواس نے کوشش کی ہے وَبُرِّ ذَتِ الْجَحِيْمُ اورظامِركروى جائے گو تعلم مارنے والى آگ لِمَنْ يَّرْى اس کے لیے جود کھھے فَامَّا طغی بہر حال وہ تخص جس نے سرشی کی وَاثْرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا اورترجيح دي دنياكي زندگي كو فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِي الْمَأْوَى يس ي شك شعله مار في والى آك بى اس كالمحكانات وَاَ مَا مَنْ خَافَ اور ببرحال جوڈرا مَقَامَزتِه ایندب کے سامنے کھڑا ہونے سے وَنَهَی النَّفُسَ عَنِ الْهَوى اورروكا المِنْفُس كُوخوا مِثات ع فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَالُوى لِيس بِشُك جنت بى الى كالمُكانا م يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ باوگ ہوچھے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں آیان مُرسمها کب ہوگاس کا قائم کرنا فینو آنت مِن ذِکريها تجھے کیا ضرورت ہے قیامت کے ذكركے بارے میں الی ربیّ مُنتَهما آپ كرب كاطرف الى ك انتهاء إنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشُهَا يَخْتُم بات بآپ دُرانے والے بي ال تخص كوجو قيامت ت خوف كها تاب كَانَتُهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا كُوياكهوه جس دن دیکھیں کے قیامت کو لَمْ یَلْبَثُوَّا کہوہ تبیں تھہرے دنیامیں إلاعَشِيَّةً أَوْضَحْهَا مُردن كا يجِهلا يبريا يبلا يبر-

### اشبات قسيامت:

اس سے پہلے رکوع میں بھی قیامت کا اثبات تھا۔ اس رکوع میں بھی قیامت کا اثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے قیامت کے مکرو! عَائَدُهُمَا شَدُهُمُلُقًا کیا تم زیادہ سخت ہو خلقت اور بیدائش میں آغالتُهَا عِالَا اَمان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ کیا تم معارا چھوٹا ساوجود بنانا مشکل ہے؟ بنایا ہے۔ کیا تم مارا چھوٹا ساوجود بنانا مشکل ہے؟ پھرایک آسان ہیں سات آسان ہیں جن کورب تعالیٰ نے بنایا ہے دَفَعَ سَمْتُهَا بلند کی اللہ تعالیٰ نے آسان کی حجت یے نہ کوئی کھمبا، نہ ستون، نہ کوئی دیوار، اس رب کے کیا تمان کی حجت یہ فَتُوْمِهَا پس اس کوہموار کیا۔ ایسالیول، برابر کہ اس لیے تماری پیدائش کیا مشکل ہے فَتُوْمِهَا پس اس کوہموار کیا۔ ایسالیول، برابر کہ اس میں رتی برابر کوئی کی نہیں ہے۔ آج مستری اپنا پورا زور لگا کر مکان بناتے ہیں ، چھیں فرالے ہیں پھر بھی تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے لیکن رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

دوسری دلیل: وَاَغْطَشَ لَیْلَهَا اور تاریک کیااس کی رات کور رب تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا اور تاریک بنایااس کے لیے تمھارادوبارہ پیدا کرنامشکل ہے؟

تیسری دلیل: وَأَخْرَجَ ضَحْهَا اور نکالا اس کی روشی کورون پیدا کیا ؛ دل بانا مشکل ہے ، رات بنانا مشکل ہے ، آسان بنانا مشکل ہے ، رات بنانا مشکل ہے ، آسان بنانا مشکل ہے ؟ مشکل ہے؟

اوردلیل: وَالْأَرْضَ بَعُدَذُلِكَ دَحٰهَا اورز مین کواس کے بعد پھیلادیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ بنا کر پیڑا بنا کرر کھ دیا پھرسات آسان بنائے اس کے بعد زمین کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ جس طرح پہلے آئے کا پیڑا بنایا جاتا ہے پھراس کی پھیلا کر

روٹی بنائی جاتی ہے۔ تورب تعالیٰ نے زمین کا پیڑا بنا کر مکہ مکرمہ کے مقام پررکھ دیا پھر ا شرقا بخر با، شالا، جنوبا، اس کو بچھا دیا۔ تو یہ مشکل ہے یا تمھارا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔

اوردلیل سنو! آخُرِ بَیمِنْهَا مَا الله تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا۔ ای پانی سے کلوق پیدافر مائی ،کیا حیوانات ،کیانبا تات عالم اسباب میں ان کی بودوباش اس کے ساتھ ہے۔ توبہ پانی کس نے پیدا کیا؟ وَ مَرْعُمهَا اور چاراز مین میں پیدا کیا۔ یہ جانوروں کے لیے چاراز مین ہے کس نے نکالا ،تمھارے لیے سبزیال کس نے پیدا فرمائیں؟ وَالْحِبَالَ اَرْسُهَا اور پہاڑوں کوزمین میں گاڑدیا ، جمادیا۔ زمین کو پیدا کی توزمین حرکت کرنے گئی تو اس میں رب تعالی نے پہاڑوں کی میخیں شونک دیں تاکہ حرکت نہ کرے۔ اگر زمین حرکت کرتی رہتی تولوگ نہ مکان بنا سکتے اور نہ آرام کے ساتھ حرکت نہ کرے۔ اگر زمین حرکت کرتی رہتی تولوگ نہ مکان بنا سکتے اور نہ آرام کے ساتھ رہ سکتے۔ آج معمولی سازلزلہ آتا ہے تولوگ گھروں سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔

تواللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، آسان پیدا کیا، زمین پیدا کی، زمین پیدا کی، زمین سے پائی نکالا اور چارہ نکالا، پہاڑول کو زمین میں گاڑ دیا مَتَاعَا لَکُخُو وَ لِاَنْعَامِکُو سَیْمُ ارے فائد ہے کے لیے ہے اور تمھارے مویشیول کے لیے۔ اور سے لاَنْعَامِکُو سینیول کے لیے۔ اور سی لاَنْعَامِکُو سینیول کے لیے۔ اور سی لاَنْعَامِکُو سینیول کے لیے۔ اور سی ساری چیزیں تم مانتے ہو۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ تم رب تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کر سینی سینی و بارہ پیدا کرے گا فاؤ اَجَاءَتِ الطَّامَ اُلَّا اَکْدُری کی اِس کے بیار مول اور ہیدا کرے گا فاؤ اَجَاءَتِ الطَّامَ اُلَّا الْکُدُری کی جب آئے گا بڑا حادثہ۔

قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بڑی دہشت والی چیز ہے۔ پہلے نفی اولی ہوگا حضرت اسرافیل علیائی اللہ تعالیٰ کے تھم سے بگل چھوٹیس کے توساری کا تنات فنا ہوجائے حضرت اسرافیل علیائی اللہ تعالیٰ کے تھم سے بگل چھوٹیس کے توساری کا تنات فنا ہوجائے

گی بہال تک کفر شتے بھی نہیں رہیں گے۔جان نکالنے والوں کا انچارج فرشتہ بھی نہیں رہے گا کُلُ نَفُسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ الْعَنكُوت: ۵۵﴾ کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ قَوْ يَبْقَى وَ جَهُ وَ بِنَا وَ الْمَانِ وَ الْمَانِ فَا يَرْبُ مِ وَجُهُ وَ بِنَا وَ الْمَانِ فَا يُورِ وَ الْمِمَانِ: بارہ، ۲۵﴾ جو کچھ بھی زمین برب صب نے فنا ہوجانا ہے باتی رہے گا تیرے رب کی ذات جو بزرگا اور عظمت والا ہے۔ " صب نے فنا ہوجانا ہے باتی رہے گا تیرے رب کی ذات جو بزرگا اور عظمت والا ہے۔ " حق و فیوم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے باتی ہر شے کے لیے موت ہے۔ چاہے ، ارول سال کوئی زندہ رہے۔

حضرت عیسیٰ عَلائطا کوتقریباً دو ہزارسال ہو گئے ہیں آ سانوں پر زندہ ہیں قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، یہود ونصاریٰ کاصفایا کریں گے، د جال تعین کوٹل کریں ك، عاليس سال حكمراني كري ك ثُمَّ يَمُوْتُ وَ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ " پھروہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جناز ہ پڑھیں گے۔" شیطان کی عمر بڑی کمی ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس عني فرماتے ہیں جنات کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علی کی پیدائش سے دوہزار سال پہلے چیدا فرمایا۔ان میں سب سے پہلے ابلیس لعین کو پیدا کیااور ابھی تک وہ زندہ ہے۔اس نے رب تعالیٰ سے،اللہ تعالیٰ سے مہلت ما كَلَّى مَنْ كُه قِرول سے الصّے تك أَنْظِرُ نِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ الاعراف: ١٣ ﴾ و یا کہ وہ موت سے بچنا جاہتا تھالیکن اللہ تعالی نے فرمایا تھے مہلت ہے الی یَوْج الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ الْالْحِرِ: ٣٨) جس وقت حضرت اسرافيل عَلَائِك فا كے ليے بكل پھونگیں گےاں وقت تک تجھے مہلت ہے توموت نے بین پچ سکتا۔ تو ابلیس پر بھی موت آئے گی۔

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى جم دن يادكر علاانمان جواس في كوشش كي

ب- ال دن الله تعالی عافظ اتنا تیز کردی گے کہ ہر چیزیاد آجائے گ فی آنجد کُلُ نفس مَاعَولَتُ مِنْ خَنْرِ مُحْضَرًا "جس دن پائے گا ہر نفس جواس نے ممل کیا یکی کا سامنے ۔ ﴿ آل عمران: • ٣﴾ نیکی ، بدی سب سامنے آجائے گی ۔ توفر مایا اس دن یا د کرے گا انسان جواس نے کوشش کی ہے و بُرِدّ ذَتِ الْجَحِیْمُ لِمَنْ یَرْی اور ظاہر کر دی جائے گی شعلہ مارنے والی آگ اس کے لیے جود کھے۔ جحیم کا معنی ہے کھڑ کے دائی آگ ، شعلہ مارنے والی آگ ۔

الله تعالی ابن عدالت میں تشریف فرماہوں گے جوان کی شان کے لائق ہے۔

نیک و بدساری مخلوق موجود ہوگی اور دوزخ ان کونظر آئے گی۔اور سورت نویر میں ہے

وَإِذَاللّٰ جَنَّهُ أَزُ لِفَتْ ﴿ اور جب جنت کو قریب کردیا جائے گا۔ 'ابھی جنت، دوز خ میں

کوئی داخل نہیں ہوگا الله تعالیٰ کی بچی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَامَّا مَنْ طَلَّی ہمر حال وہ شخص جس نے سرکشی کی۔ پیغیروں کی نافر مانی کی ، الله تعالیٰ کی

کتا ہوں کو نہ مانا جق بیان کرنے والوں کی مخالفت کی وائر الْحَیٰوةَ اللّٰہُ نَیّا اور ترجے دی

دنیا کی زندگی کو آخرت پر کہ دنیا ہی کوسب پچھ بچھ لیا اور آخرت کو بھلادیا۔

ایک ہے دنیا میں رہ کردنیا وی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز طریقے سے دولت کمانا۔ اسلام اس ہے منع نہیں کرتا۔ ہاں! اس بات کی نفی کرتا ہے کہ دنیا ہی کوسب پچھ بچھ نے اور حلال وحرام کی تمیز نہ کر ہے ، جائز ونا جائز کی پروانہ کرے ، جق وباطل میں فرق نہ کرے۔ جیمیا کہ آج کل اکثر یہی طریقہ چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آئے خضرت مان نظر آئے کی کہ حرام سے بچنا بڑا مشکل ہوگا اور گھنہ ہواتو حرام کا دھواں ہی ناک میں پنچے گا۔

ویکھو! جولوگ اپنی رقم محض حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھتے ہیں اور سودنہیں لیتے مگر بنک والے تو اس مال کے ساتھ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ان کی رقم کو بینک میں تو بند کر کے نہیں رکھ دیتے ( تو سودی کاروبار میں تعاون تو ہوگیا۔) لہذا مسکلہ مجھ لو۔اگر بینک سے سود ملے تو لے لوبینک میں نہ چھوڑ و۔ ثواب کی نیت کے بغیر کسی غریب کو دے دور نہ بینک ہے سود ملے تو لے بابو کھا جا ئیں گے،ان کاحتی نہیں ہے۔

بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سود کی رقم لے کرسڑک بنوادیے ہیں ، بعض گل بنا دیتے ہیں ، بعض بیت الخلا بنا دیتے ہیں ۔ بیٹھیک نہیں ہے ۔ کیوں کہ ان چیز وں کو غریب بھی استعمال کرتے ہیں اور امیر بھی استعمال کرتے ہیں ۔اس رقم کے امیر ستحق نہیں ہیں۔۔

توفر ما یا اور ترجیح دی دنیاوی زندگی کو فیان الجَدِیْدَهِی الْمَالُوی پی بے شک شعلہ مار نے والی آگ ہی اس کا ٹھکا نا ہے وَاَ مَّامَنْ خَافَ مَقَامُ دَیّہ اور بہر حال جو دُراا ہے درب کے سامنے کھڑا ہونے ہے کہ درب تعالیٰ کی بچی عدالت میں میں کھڑا ہوں گا اور دب تعالیٰ مجھ سے نیکی اور بدی کے بار سے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خوف اس کے دل میں ہے وَنَهَی النَّفْ سَعَنِ الْهَوٰی اور دو کا این نفس کو اُن فراہشات ہیں ان پر شریعت نے کو کی نواہشات ہیں ان پر شریعت نے کو کی نواہشات ہیں لگائی ۔ کھانے پینے کی خواہشات ہیں ان پر شریعت نے کو کی نواہشات ہیں جو خلاف شرع نہوں توجس نے خلاف شرع خواہشات سے ، سونے کی خواہش ہے ، جنسی جائز فواہشات ہیں جو خلاف شرع نہوں توجس نے خلاف شرع خواہشات سے این آلی کے کہا کے کہا ہے تو ہیں ہوئی ہوئی اُنہ کو دور کا فیان اُلہ کا اُلہ کی کو دب بُرے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت بریا ہوگی ، نیکی اور مشرکین مکہ کو جب بُرے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت بریا ہوگی ، نیکی اور مشرکین مکہ کو جب بُرے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت بریا ہوگی ، نیکی اور مشرکین مکہ کو جب بُرے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت بریا ہوگی ، نیکی اور مشرکین مکہ کو جب بُرے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت بریا ہوگی ، نیکی اور

احادیث میں اتنا آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، دس محرم کی تاریخ ہوگی لیکن وہ جمعہ کا دن ہوگا، دس محرم کی تاریخ ہوگی لیکن وہ جمعہ کا موگا، کون کی صدی کا ہوگا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔اور جس دوایت میں دس محرم کا ذکر ہے وہ نہایت ہی کمزور روایت ہے۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحیح روایت اتن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم مالیا کو جمعہ کے دن پیدا کیا، جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا، جمعہ والے دن جنت سے نکالا اور جمعہ والے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔

فرمایا اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ یَخْشُها پخته بات ہے آپ ڈرانے والے ہیں اس خص کوجو قیامت سے ڈرتا ہے۔ قیامت کاعلم آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کاکام صرف ڈرانا ہے۔ آج تو یہ قیامت کا وقت پوچھتے ہیں مگر جب وہ بر پا ہو جائے گ کائھ مُن یَوْ اَیْرَوْنَهَا گویا کہ وہ جس دن دیکھیں کے قیامت کوتو ایسے محسوں کریں کے کائھ مُن یَوْ اَیْرَوْنَهَا گویا کہ وہ جس دن دیکھیں کے قیامت کوتو ایسے محسوں کریں کے لئم یکٹی اُلا عَشِیْنَةُ اَوْضُ لَم ہم دنیا میں تھوڑ اعرصہ رہے ہیں۔ کوئی کے گا ساعة قین ایسے محسوں کریں گے کہ ہم دنیا میں تھوڑ اعرصہ رہے ہیں۔ کوئی کے گا ساعة قین

النّها ایک گفت رہے ہیں دنیا میں ۔ کوئی ایک دن کیے گا۔ مختلف تعبیری ہول گی گر ایک ایک ایک دن کیے گا۔ مختلف تعبیری ہول گی گر اتی بات قطعی اور یقین ہے کہ آخرت کی طویل زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ ہیں ہوئی ہوگی تو بھیجہ سامنے ہے۔ بیسب تعبیری قلت پر دال ہول گی ۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو بھیجہ سامنے آجائے گا۔



تفسير

سُولِا عَلَىٰرُا

(مكمل)



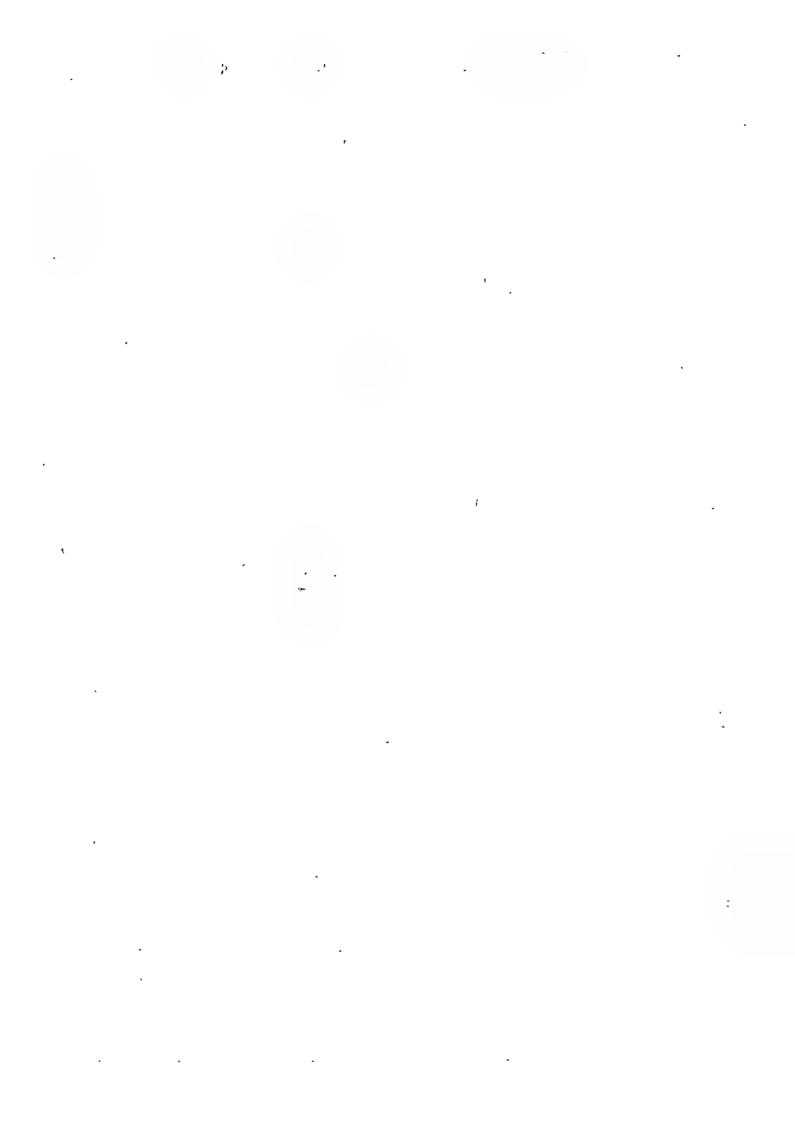

# 

ذخيرة الجنان: عد ٣٠

و منہیں ہے کہ وہ ضرور تزکیہ حاصل کرے وَاَمَّامَنْ جَآءَكَ يَسْعى اور بہر حال جودوڑ تا ہوا آیا آپ کے پاس وَهُوَیَخُشٰی اوروہ ڈرتا بھی ہے ا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِى لِي آبِ السي عَفلت برت بي كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً خردارية يات نفيحت بي فَمَنْ شَاءَذَكَرَهُ يِس جَوْفُ عِلْ اللهِ نفیحت کو قبول کرے فی صُحفِ صحفوں میں لکھی ہوئی ہے مُکرَّ مَاتٍ جوعزت والع بين مَّرْفُوعَة بلدين مُّطَهَّرَةٍ بإك بين بِأَيْدِي سَفَرَةِ لَكُصْ والول كے ہاتھوں میں ہیں كِرَاهِ جو بڑے بزرگ بَرَرَةٍ شريف بي (نيك بي) قُتِلَ الْإِنْسَانُ ماراجائ انسان مَا اَ كُفَرَهُ مَن إِيز نَ ال كُوكُفر بِر آماده كيا ہے مِن أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ كس چيز سے اس كو پيداكيا الله تعالى نے مِنْ نَظْفَةٍ نطف سے خَلَقَهُ بيداكياس كو فَقَدَّرَهُ فَهُراندازه ركاس كَا شُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ فَهُم راستة مان كياس كے ليے أُمَّامَاتَهُ كيمراس كوموت دى فَأَقْبَرَهُ بهرال كوقبر مين وال ويا فُقَ إِذَاشَاءَ بهرجب عابكًا أَنْشَرَهُ اللها دےگااس کو۔

## نام اور کوا نفنیه

اس سورة كانام ہے سورت عبس ۔ اس سورت كا پہلالفظ ،ى عبس ہے۔ يہ سورت كا پہلالفظ ،ى عبس ہے۔ يہ سورت كا پہلالفظ ،ى عبس ہے۔ يہ سورت كل مرمد ميں نازل ہو چكى تھيں۔

نزول کے اعتبارے اس کا چوبیسوال نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور بیالیس ﴿۲۳﴾
آیتیں ہیں۔ یہ پہلی سورت ہے جس کا ایک رکوع ہے۔ اس کے بعد جتنی سورتیں ہیں ، ایک رکوع والی ہیں۔

ایک توعوی تبلیغ تھی جو آپ سال تا آیے امیر ،غریب ،اعلی ،ادنی ،سب کوکرتے ہے۔

ایک خصوصی تبلیغ تھی کہ ہر دار دل اور بڑے لوگوں کو جا کر سمجھاتے ہے ، تو حید در سالت کی دعوت دیتے ہے کہ یہ مسلمان ہوجا عیں ،ان کی اولا دمسلمان ہوجائے ،ان کے دوست احباب مسلمان ہوجا عیں ۔ان کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو بھی اسلام لانے کی توفیق ہوجائے گی ۔ مگر وہ لوگ بات کو قبول نہ کرتے تھے ۔ کوئی تو ایسے بے رُخی کرتا کہ جب موجائے گی ۔ مگر وہ لوگ بات کو قبول نہ کرتے تھے ۔ کوئی تو ایسے بے رُخی کرتا کہ جب آپ میں اور بہت اور بہت سے لوگوں کو بھٹ ہوتا کہ جھے کام ہے ،کوئی منہ پھٹ ہوتا ،کہتا ہوجائے گی ۔ مگر وہ لوگ بات کو قبول نہ کرتے تھے ۔ کوئی تو ایسے جو کہتے کہ دیکھو! ہم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بعضے بڑے بڑے شریف بھی ہوتے تھے جو کہتے کہ دیکھو! ہم آپ کا کلمہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے پاس اپنا وقت ضارئع نہ کریں۔ الغرض جسے جسے جسے جس کامزاج ہوتا تھا ای طرح کا برتاؤ کرتا تھا۔

### حشان نزول:

اتفاق کی بات ہے کہ ایک دان تقریباً سارے سردارا کھے ہوکرآ گئے۔ایسامعلوم ہوتا تھا کہ چھٹر خانی کے داسطے آئے ہیں۔آنحضرت مان ٹیلیٹی کی خدمت میں چند صحابی موجود ہے۔آپ سانٹیلٹیٹی نے اس موقع کوغنیمت سمجھا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے پھڑتا تھا کہ یا ان کے پیچھے پیچھے پھڑتا تھا کہ یا ان کے پیچھے پیچھے بھڑتا تھا کہ یا بون ان کے سامنے اسلام کی ابون ان کے سامنے اسلام پیش کرتا ہوں ان کے سامنے وحید پیش کی تا ہوں ۔ آپ سائٹیلٹیلٹی نے بڑی تو جہ اور اخلاص کے ساتھ ان کے سامنے وحید پیش کی ، رسالت پیش کی ، قیامت کا مسئلہ پیش کیا ،قرآن یاک کی حقانیت سمجھائی ۔ گفتگو کے ، رسالت پیش کی ، قیامت کا مسئلہ پیش کیا ،قرآن یاک کی حقانیت سمجھائی ۔ گفتگو کے

دوران میں ایک نامینا صحابی حضرت عبدالله بن عمر و بن ام مکتوم می این آگئے۔ گفتگو بور بی محقی وہ سنتے رہے۔ درمیان میں وقفہ ہوانہ آپ سائن فالیج نے کوئی بات فر مائی نہ اُنھوں نے کوئی سوال کیا۔ اِنھوں نے سمجھا کہ بات ختم ہوگئ ہے ، نامینا سخے اندازہ نہ لگا سکے اور اپنا سوال شروع کر دیا جس پر آپ سائن فالیج نے ناراضی کا اظہار فر مایا اور آپ سائن فالیک کی سوال شروع کر دیا جس پر آپ سائن فالیج نے ناراضی کا اظہار فر مایا اور آپ سائن فالیک پر بی پیشانی پر بل پر میں اپنی کا معنی ہے بیشانی پر بل پر جانا اور چرے کا بچھا داس ہو جانا کہ ابھی میری گفتگو ان سے ہور ہی ہے اور اس نے مانا اور چرے کا بچھا داس ہو جانا کہ ابھی میری گفتگو ان سے ہور ہی ہے اور اس نے درمیان میں اپنی بات شروع کر دی ہے۔ آپ مائن فائی پر نے ان کو بچھ کہانہیں لیکن ان کے درمیان میں اپنی بات شروع کر دی ہے۔ آپ مائن فائی بی نے ان کو بچھ کہانہیں لیکن ان کے سوال کو پہند نہ کیا ، ان کی طرف کوئی تو جہنہ دی۔

سرداروں کے ساتھ گفتگو دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب عبد اللہ بن عمرہ بن م ام مکتوم بنی اللہ نے اندازہ لگایا کہ میری غلطی ہے میں درمیان میں بول پڑا۔ اپن جگہ شرمندہ ہوکراُٹھ کر چلے گئے۔ بیجارہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسورت نازل ہوئی۔

فرمایا عَبَسَ اِس کی ضمیر آنحضرت مان شائی کی طرف راجع ہے۔ معلیٰ ہوگا پنیر سائٹ شائی کی طرف راجع ہے۔ معلیٰ ہوگا پنیر سائٹ شائی کی اور اعراض کیا اِن اس واسطے کہ جَاءَهُ الْاَعٰہٰ کی آیاان کے پاس نابینا وَ مَایُدُو یُن اور آپ کو اس نے بتلایا، آنحضرت مائٹ آئی کی خطاب ہے لَعَلَّهٰ یَزُ تی شاید کہ وہ نابینا پاک ہو جائے ، صفائی حاصل کرتا۔ مسلمان تو وہ پہلے ہی تھا آپ اس کے سوال کا جواب دیے اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی اَویٰ یَدُ کُرُ یاوہ نصیحت حاصل کرے۔ آپ اس کے سوال کا جواب دیے اس کے سوال کا جواب دیے اس کے سوال کا جواب دیے اس کے جواب دیے اس کے سوال کا جواب دیے تا س کو پاکیزگی حاصل ہوتی فَدَنْ فَدَهُ الذِّرِی پی نفع دی اس کو جواب دیے دیے اس کو با کرد کے دیے اس کو باک کو با کرد کے دیے اس کو باک کو با کرد کی حاصل ہوتی فَدَنْ فَدَهُ الذِّرِی پی نفع دی اس کو با کو باک دیے دیے اس کو باک کو باک کو باک کو باک کو باک کو باک کو با کو با کو با کو باک کو بال کو بال کا کو باک کو باک

نصیحت ۔ خور بھی عمل کرتے دوسر ہے لوگوں کو بھی بتلاتے آپ سائٹ ٹائیٹی نے اس کی طرف
توجہ بیں کی اَمَّامَنِ اسْتَغْنی بہر حال جس شخص نے بے پر وائی اختیار کی اسلام سے
فَائْتَ لَا تَصَدُّی پُی آپ اس کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بیاسلام قبول کرنے کے
لینہیں آئے چھیڑ خانی اور شرارت کے لیے آئے ہیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے وَمَا
عَلَیْكَ اَلَّا یَزَ یَی حالانکہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ضرور تزکیہ حاصل کرے۔ ان کا
ایمان لانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔

## ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے:

ہدایت دینارب تعالی کا کام ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر ۵۹ میں ہے۔ اِنگاناً لَا تَفْدِیْ مَنْ اَخْدَا اِنْکَا کَام ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر ۵۹ میں ہے۔ اِنگاناً تَفْدِیْ مَنْ یَشَاءِ " بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کوجس سے آپ کومجت ہولیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔"

اگر ہدایت پنجمبروں کے اختیار میں ہوتی تو حضرت آدم عَالِئے اپنے بیٹے قابیل کو ہدایت دے دیے جس نافر مان نہ ہونے دیے ،حضرت نوح عَالِئے اپنے بیٹے کنعان کو ہدایت دے دیے جس نے ساری زندگی اپنے باپ حضرت نوح عَالِئے کے ساتھ متاگا لگا کے رکھا ا آخر دم تک ایمان نہیں لا یا حضرت نوح عَالِئے اپنی بیوی واعلہ کو ہدایت دے دیے ،حضرت لوط علائے اپنی بیوی واعلہ کو ہدایت دے دیے ،حضرت لوط علائے اپنی بیوی کو ہدایت دے دیے جو آخر تک مخالف ہی رہی ہے۔ بیٹیال تھیں بیٹا کوئی نہیں تھا بیٹیوں کو گھورتی تھی کہ میرے نہیں تھا بیٹیوں نے بھی کہا اماں جی ! ابا جی کا کلمہ پڑھلو۔ بیٹیوں کو گھورتی تھی کہ میرے سامنے کلے کا نام نہ لو۔ ہدایت اگر پنجمبر کے اختیار میں ہوتی تو جد الانبیاء حضرت سامنے کلے کا نام نہ لو۔ ہدایت اگر پنجمبر کے اختیار میں ہوتی تو جد الانبیاء حضرت ابرائیم علیات اپنے والد آزر کو ہدایت دے دیے ۔ اگر بس میں ہوتا تو آنحضرت سائی الیکی کا خطرت سائی کا خطرت سائی کے علیہ میں ہوتا تو آنحضرت سائی الیکی کا خطرت سائی کی کا خطرت سائی کی کا خطرت سائی کی کا خطرت سائی کی کا خطرت سائی کو ہدایت دے دیے ۔ اگر بس میں ہوتا تو آنحضرت سائیل کی کا خطرت سائیل کو ہدایت دے دیے۔

ایک روایت کے مطابق آمٹھ سال کی عمر مبارک میں ان کی تحویل میں گئے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق آپ سال تاریخی کی عمر مبارک تک اس چچ نے آپ سال تاریخ کی خدمت کی ، لوگوں سے لے کر پچاس سال کی عمر مبارک تک اس چچ نے آپ سال تاریخ کی خدمت کی ، لوگوں کل مقابلہ کیا ، لوگوں سے ناراض ہوئے اور بہت کچھ ہوا مگر کلم نہیں پڑھا۔ اقر ارکرنے کے باوجود کہ آپ جو کہتے ہیں تیجے ہے۔ ایک موقع پر کہا:

وَلَقَلُ عَلِمُتُ بِأَنَّ دِيْنَ هِعهْدهِ مِنْ خَيْرِ أَدْيَأْنِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا «تحقیق میں جانتا ہوں محمد (سَلَا عُلِیَلِم ) کا دین دنیا کے تمام ادیان سے اچھاہے۔ " مگر میں نے دھڑ انہیں چھوڑ نا ،تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

فرمایا که آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ضرور تزکیہ حاصل کرے۔ یہ بردارلوگ نہیں سنور تے تو نہ سنوریں ان کا سنورنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ بہادیا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ بہادیا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ سنورینا آپ کے ذمہ نہیاں ہوئے آپ کے نہاز کی گئا آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف ہے۔"جو آپ بہنچادیں وہ چیز جونازل کی گئ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف ہے۔"جو احکام رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ پہنچادیں جیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں احکام رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ پہنچادیں جیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں

وَاَ مَّامَنُ مَا اَ اِسْ اِسْ اور بهر حال جود و رُتا ہوا آیا آپ کے پاس وَ هُوَ یَ خُفُی اور وہ دُرتا ہی ہا اللہ تعالیٰ سے فَانْتَ عَنْهُ تَلَهٰی پی آپ اس سے غفلت برتے ہیں۔ یہ نابینا بے چارہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے آپ کے پاس دور تا ہوا آیا ہے آپ نے اس کی طرف تو جہیں دی اور وہ سر دار جو بے پر واہیں محض چھیڑ خانی کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی انھوں نے چھیڑ خانی کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی انھوں نے

اسلام قبول کرنا ہے آپ اُن کے بیچے پڑے ہوئے ہیں۔

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ سال تقالیہ ہے وہ صحابہ جو مجلس میں تھے ان بسے فر مایا کہ فوراً نا بینے کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب آپ سال تفالیہ ہے قاصدان کے پاس پہنچ تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے ملطی کی تھی کہ تفتگو کے دوران میں خواہ مخواہ اپنی بات شروع کردی شاید آپ مجھے سزادیں۔

بہر حال بے جارہ کا نیتا ہوا آنحضرت ملائٹلا پہنے کے پاس پہنچا۔ آپ ملائٹلا پہر یاس ایک جادر ہوتی تھی جوآپ سائٹائیلم کندھے پررکھتے تھے۔آپ سائٹائیلم نے اپن عادر بجيائي اورفر ماياكهاس يربينهو - كهنه نگاحضرت! من آب سالتفاتيلم كي حادر يركس طرح بیدسکتا ہوں؟ آپ مل الیالیم نے فر مایانہیں تو نے میری جادر پر بیشنا ہے۔ حکم تھا، بیٹھ گئے۔ سردار اس وقت علے گئے تھے ان بی سے کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ آپ مان این این کی بیسورت کریمه حضرت عبدالله بن عمر و بن ام مکتوم کوسنا کی اور فر ما یا که تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائٹا ہے گومیری نیت غلط نہ تھی۔میرا خیال تھا کہ بیلوگ میرے قابونہیں آتے تھے آج خود آ گئے ہیں تو میں ان کو دین اچھی طرح سمجھا دوں۔ تیری بے قدری مقصود نہیں تھی آپ تو پھر بھی یو چھولیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہند نہیں کیا۔آنحضرت سانٹھالیہ ہے دو دفعہ اپنی عدم موجود گی میں ان کومدینہ طبیبہ کا گور نرمقرر فرمایا۔جب آپ مل فلا ایل جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔

حضرت عسبد الله بن عمسرو بن ام مکتوم و فن الله فی فهانت بهسری حیال :

قادسیه کی از ائی جو بردی سخت اورمشهور جنگ ہے حضرت عمر میں مندر کے دور میں ہوئی

ہے۔ یہ کہنے گلے کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت! آپ حافظ قر آن ہیں اور قر آن میں موجود ہے کئیس عَلی الْاَعْلٰی حَرَجٌ نابینا اگر جہا زہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ معذور ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ رب تعالی نے چھوٹ دی ہے مگر میر ہے جانے میں گناہ بھی تو نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! آپ کریں گے کیا؟ فر مایا اور کچھ نہیں تو میں اذا نمیں دوں گا تنہمیں نمازیں بر ھاؤں گا۔

ایک دن مجمع سویرے نمازے فارغ ہوئے جنگ کی تیاری ہورہی تھی۔ کہنے لگے دشمن ہم سے کتنا دور ہے؟ ساتھیوں نے بتلایا کہ ایک فرلانگ یا دوفر لانگ کے فاصلے پر ہے، مثال کے طور پر۔ کہنے لگے درمیان میں زمین ہموار ہے یا او کیج نیج ہے؟ ساتھیوں نے بتلایا کہ ہموار ہے۔ کہنے لگے جھنڈا مجھے دو۔اس وقت حجھنڈ اامبرلشکر کے پاس ہوتا تھا۔ ساتھیوں نے یو چھا حضرت! آپ جھنڈے کا کیا کریں گے؟ کہنے لگے جھنڈے کو ہاتھ لگانا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حجنڈاان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔ حجنڈا لے کر شمن کی طرف دوڑ لگا دی۔ ساتھی پریشان ہوئے کہ بزرگ صحابی ہیں، نابینا ہیں، وہ اِن کوشہید كردي گے۔ان كى جان بحانے كے ليے ساتھى ان كے بيجھے دوڑے۔ دشمن كھانے یینے میں مصروف تنے اُنھوں نے سمجھا کہ حملہ ہو گیا ہے، وہ اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ان کا علاقہ بھی صحابہ کے قبضے میں آ گیا اور اسلح بھی ۔ بعد میں ساتھیوں نے کہا حضرت! آپ نے بیر عجیب کام کیا ہے۔ کہنے لگے میر ابھی یہی مقصدتھا کہ ان کے ناشتے کا وقت ہے بے خبرہیں جب ان کی طرف دوڑوں گا چونکہ میں نابینا ہوں میرے ساتھی میری مدد کے لیے آئیں گے اور ایباہی ہوا۔ان کاعلاقہ بھی تمھارے قبضے میں آگیا اور اسلح بھی۔

یه حضرت عبدالله بن عمرو بن ام مکتوم بن اید جن کے متعلق الله تعالی نے فرماین بہر حال جود وڑتا ہوا آیا آپ کے پاس اور وہ ڈرتا ہا الله تعالی ہے آپ اس سے خفلت برت ہیں گلا خبر دار! اِنْهَا تَذْکِرَةً خبر داریة تر آن پاک کی آیات نصیحت بیں گلا خبر دار! اِنْهَا تَذْکِرَةً بیل جو خض چاہے اس نصیحت کو قبول کر ہے۔ ہم جرنہیں کرتے رب تعالی ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کو قبول کر ہے۔ اس نے اختیار دیا ہے فَمَنْ شَاءً فَلْیُو فِینُ قَمَنْ شَاءً فَلْیُکُفُرُ ﴿ الله ف ٢٩١﴾ "پس جس کا جی چاہے ایمان فَمَنْ شَاءً فَلْیُو فِینُ قِمَنْ شَاءً فَلْیُکُفُرُ ﴿ الله ف ٢٩١﴾ "پس جس کا جی چاہے ایمان قبول کر ہے اپنی مرضی سے ، کوئی جرنہیں قبول کر ہے اپنی مرضی سے ، کوئی جرنہیں قبول کر ہے اپنی مرضی سے ، کوئی جرنہیں ہو تی جرنہیں ہو تی کا می تو ہو ہے کفر اختیار کر نے اپنی مرضی سے ، کوئی جرنہیں ہے۔ "

فِيْ صُحُفِ مُّكَرَّ مَةٍ عَرْت والْے صحفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ صحف صحیفة کی جمع ہوئی ہے، اس کا معنی ہے کا لی ۔ لوح محفوظ میں قرآن کریم کی سورتوں کی الگ الگ کا پیاں ہیں مَّر فُوْ عَدِ جو بلندہیں۔ یعنی بلندمقام میں ہیں مُّ صَلَقَ رَقِ پاک ہیں۔ وہ صحیفے بڑے پاکیزہ ہیں جن میں قرآن کریم ہے بائیدی سَفَرَةِ۔ سَفَرَة سَافِرٌ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ کون سَافِرٌ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ کون ہیں کراہے برَرگ۔ اور بَرَدَدہ بَادٌ ہیں کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے نیک صالح۔ اس کے لکھنے والے بڑے بررگ۔ اور بَرَدَدہ بَادٌ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے نیک صالح۔ اس کے لکھنے والے بڑے بررگ، نیک اور کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے نیک صالح۔ اس کے لکھنے والے بڑے بررگ، نیک اور کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے نیک صالح۔ اس کے لکھنے والے بڑے برگ ان کو کفر پرآ مادہ کیا صالح ہیں فیر آن انواز نیان مَا آئی فیرَدُ ماراجائے انسان کس چیز نے اس کو کفر پرآ مادہ کیا

کافرانسان کی بات ہورہی ہے کہ کافرانسان غارت ہوجائے اس کوعلم نہیں ہے مِنْ آیِ شَیٰ عِظَفَهُ مُس چیز سے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ مجھے اگر شرم آئے تو ہم بتا ویے ہیں مِنْ نظفَةِ نظفے سے پیداکیا ہے۔اےانان! تورب تعالیٰ کے ساتھ متکا (ضد) لگا تا ہاورا پی اصل کونیس دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے حقیر نطفے سے پیدا کیا ہوگا، کتنا ہوگا، کتنا موٹا ہوگا، کتنا فخ المباہوگا، کتنا موٹا ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، ذہین ہوگا۔ ساری تقدیریں رب تعالیٰ نے فرمائی موٹا ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، ذہین ہوگا۔ ساری تقدیریں رب تعالیٰ نے فرمائی ہیں شہ اللہ بینی یَسَدَ الله بینی یَسَدَ الله بینی یَسَدَ الله بینی ہوگا۔ ساری تقدیریں رب تعالیٰ نے مال کے ہیں شہ اللہ بینی یَسَدَ الله بینی یَسَدَ الله بینی کے سے اچھا خاصا تومند بی کس طرح باہر نکاتا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر بود و باش کے راست کی اس کے اس کے بید بینی کی ماس کو بید بینی کی دیا ہی کو اس کو بید بینی کی دیا ہی کہ اس کو بیر میں ڈال دیا۔ یعنی کی دیا کہ اس کو قبر میں ڈال دیا۔ یعنی کی دیا کہ اس کو قبر میں ڈال دیا۔ یعنی کی دیا کہ اس کو قبر میں ڈال دیا۔ یعنی کی دیا کہ اس کو قبر میں ڈال دیا۔ یعنی کی دیا کہ اس کو میں ڈال دو۔

جس سرز بین پر قرآن نازل ہوا ہے ان علاقوں میں مردوں کو دفن کرتے تھے۔ مشرکین بھی اور یہودی اور عیسائی بھی ، جلاتے نہیں تھے۔تو ان کوسامنے رکھ کرفر مایا ہے ثُمَّةً إِذَاشَاءً أَنْشَرَهُ پھر جب چاہے گااس کو اٹھا دے گااور وہ رہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا۔

#### SECTE WIND SECTE

## حكلالكا

يَقْضِ مَا اَمْرَةُ فَكُلِينَظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ فَاتَكَاصَبُنَا الْمَاءَ صَبَّا فَ ثُمَّ شَعَقْنَا الْكَرْضَ شَعَّا فَكَابَّا فَكَا الْكَرْضَ شَعَّا فَكَابُنُنَا فِيهَا حَبًا فَ وَعِنبًا وَ قَضْبًا فَوْذَنَا وَكُلُو فَكَالُوهُ وَحَلَ إِنِي عُلْبًا فَوَ فَالْمِهُ وَالْمِنْ عُلِمًا فَوْفَا كُلُو فَالْمَا عَلَيْ فَالْمَا فَكُو فَا فَالْمُ فَالْمَا فَكُو فَالْمُ الْمَا عَلَيْهُ فَلَا الْمَرْءُ مِنْ الْمِنْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُلْكُونُ وَالْمِنِهِ وَالْمِنِي الْمُلْكُونُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ الْمُلْكُونُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلِكُونُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلِلْمُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْم

 كَلُّ وَآبًا اور جارا مِّتَاعًالَّكُ و تمهارے فائدے كے ليے و لِأَنْعَامِكُمُ اورتمهارے مویشیول کے لیے فَاِذَاجَاءَتِ الصَّاخَةُ الى جب آئے گی چيخ (كانول كو پھوڑنے والى) يَوْمَ يَفِدُ الْمَرْءَ جس دن بھا گے گا آدمی مِن آخِیْهِ اینے بھائی سے وَاُمِّے اورا پی مال سے وَابِيْهِ اوراپِ باپ سے وَصَاحِبَتِهِ اوراپی بیوی سے وَ مَننهِ اورا پی اولادے لیکی المری مِنْهُمُ ہِر آدمی کے لیے ان میں سے يَوْمَهِذِ أَل دن شَأْنُ الله عال موكا يُغْنيه جوب يرواكرد عالاس كو(دوسرول سے) وُجُوْهُ يَّوْمَهِذِ كَهُ چِرے ال دن مُسْفِرةً روش بول کے ضَاحِکَة بننے والے مُستَنشرة والے وَوَجُوٰهُ اور يَحُم چرے يَّوْمَهِذِ الله وال عَلَيْهَا غَبَرَةُ ال يركردو غبار ہوگا تر یھ قَهاقَتَرَة جھاجائے گان کے چہروں پرتارکول (ساہی) أُولَلِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ يَهِي لُوكَ بِينَ كَفَرَكِ فَالِحُورِ الْحَفْقُ وَفَور كرنے والے۔

### ربطآیات :

ان آیات سے پہلے اللہ تعالی نے یہ ارشاد فر مایا فیتل الاِنْسَانَ مارا جائے انسان مَا اَکُفَرَهُ کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا ہے۔ کس چیز سے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ، چفر اللہ کا اندازہ تھیر ایا ، پھر مال کے پیٹ سے باہر اس کو پیدا کیا ، پھر اس کا اندازہ تھیر ایا ، پھر مال کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے راستہ آسان فر مایا ، پھر اس کوموت دی اور تھم دیا اس کو قبر میں ڈالنے کا ، پھر آستہ آسان فر مایا ، پھر اس کوموت دی اور تھم دیا اس کوقبر میں ڈالنے کا ، پھر

قبرے اُٹھائے گااوراس سے دنیاوی زندگی کا حساب کتاب لیاجائے گا۔

مگراس کی حالت رہے کہ اس کے ذمے جو کام لگا یا تھاوہ اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ گلًا ۔ بیلفظ قر آن کریم میں تین معانی میں استعال ہوا ہے۔

- ایک حقًا کے معنی میں، یعنی کی بات ہے۔
- 🗗 .... دوسرابر گزنہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
  - 🗃 ..... تیسراخبر دار کے معنیٰ میں استعال ہوا ہے۔

تینول معنی صحیح ہیں۔ گلائماً یَقْضِ مَا اَمَرَهٔ پی بات ہے، ہرگز نہیں، خبر دار! اہمی تک پورانہیں کیا انسان کو جو تکم دیا۔ رب تعالی نے انسان کو جو تکم دیا مجموی طور پر انسان نے اس کو پورانہیں کیا۔ اور بیمشاہدے کی بات ہے کہ انسان نے وہ بات بوری نہیں کی جس کا اس کو تھم دیا گیا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اے انسان! میری نعتوں کود مکھ ادران سے میری قدرت کو سمجھ کہ جونعتیں رب تعالی نے پیدا کی ہیں اور کوئی پیدا کرسکتا ہے؟ جس ذات نے بیسب کھی کیا ہے وہی قیامت قائم کر کے حساب کتاب بھی لے گا۔

فرمایا فَلْیَنْظُوِ الْاِنْسَانُ اِلْی طَعَامِم یس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف کہ کتنی تو تیں اس کے تیار کرنے میں گی ہوئی ہیں۔ وہ تو تیں کس نے پیدا کی ہیں۔ کھانے کے تیار کرنے میں رب تعالیٰ کی قدرت و کھے۔ فرمایا اَنَّاصَبَبْنَاالْمَاءَ صَبًّا ہے شک برسایا ہم نے پائی آسان کی طرف سے برسانا مُتَّ شَقَقْنَاالْاَرْضَ صَبًّا ہے جم کے بھاڑ از مین کو بھاڑ نا۔ ہم اگرنہ بھاڑ تے تو اتنازم ونازک پوداز مین کے باہر کس طرح آسکتا تھا۔ یہ بارش برسانے والاکون ہے؟ زمین کو بھاڑ کر فصلیں سے باہر کس طرح آسکتا تھا۔ یہ بارش برسانے والاکون ہے؟ زمین کو بھاڑ کر فصلیں

اُ گانے والاکون ہے؟ انگوری سے لے کر پھل تک پہنچانے والاکون ہے؟ آب زمین سے دکتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لاشریک ہونے کی گوائی دے رہا ہوتا ہے۔ طَ

ہر گیا ہے کہ از زمیں روید وحدہ لا شریک لیہ گوید

وه زبان حال سے کہدہ ہاہے کہ میر اپیدا کرنے والدایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
فرمایا ہم نے پانی برسایا پھرز مین کو پھاڑا فَا ثَبَتُنَافِیْهَا حَبَّا پُرُا گایا ہم نے
اس میں اناج ، دانے اُ گائے ، فصلیں اُ گائیں قیعِنَبًا اور انگوراً گائے قَصَفَبًا
اور ترکاریاں اُ گائیں۔ساگ، پالک،مولی،گاجر،آلو،گوبھی وغیرہ رب تعالیٰ کے سواکون
اور ترکاریاں اُ گائیں۔ساگ، پالک،مولی،گاجر،آلو،گوبھی وغیرہ رب تعالیٰ کے سواکون
اُ گانے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمارے لیے پیداکی ہیں
زینون کی خوبسیال:

قَرَیْتُونَ اورزیتون اللہ تعالی نے پیداکیا جے ہم خوراک کے طور پر بھی استعال کرتے ہیں۔ وہ گھی جو استعال کرتے ہیں۔ وہ گھی جو جانوروں سے حاصل ہوتا ہے طبی اعتبار سے زیتون اس سے زیادہ فاکدے مند ہے۔ جانوروں سے حاصل ہوتا ہے طبی اعتبار سے زیتون اس سے زیادہ فاکدے مند ہے۔ گائے ، بھینس کا گھی ان لوگوں کے لیے تو مفید ہے جو بدن سے مشقت کا کام نہیں کرتے ان کے اعصاب کو آہتہ آہتہ کمزور کر دیتا اور جولوگ بدنی مشقت کا کام نہیں کرتے ان کے اعصاب کو آہتہ آہتہ کمزور کر دیتا ہے۔ اور جولوگ بدنی مشقت کا کام نہیں کرتے ان کے اعصاب کو آہتہ آہتہ کمزور کر دیتا اور زیتون کے تیل میں اللہ تعالی نے یہ خوبی رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر ضعف آجا تا ہے۔ اور زیتون کے تیل میں اللہ تعالی نے یہ خوبی رکھی ہے کہ اعصاب کے اندر جو نالیاں ہیں اور د ماغ کے ساتھ ان کوصاف رکھتا ہے۔ جسے اصل سر مہ آنکھوں کے پیچھے جو نالیاں ہیں اور د ماغ کے ساتھ

ملتی ہیں ان کوصاف کرکھتا ہے۔خصوصاً اثد سرمہ۔ ورنہ نالیوں میں سوداوی ،بلغی ،مواد جمع ہوجا تا ہے جو بینائی لپراٹر انداز ہوتا ہے اورروشنی کی ٹیوبیں ختم ہوجاتی ہیں۔

آنحضرت مل البحق " الله على كم بيائى كوبر ها تا ہے۔ "الله مم مقالة كم البحق " الله مرسم كا استعال كرووه آنكھوں كى بينائى كوبر ها تا ہے۔ "الله مرسم مرخ رنگ كا موتا ہے مدينه منوره ، مكه مكر مداور جده سے ملتا ہے۔ (بيدلى كى شكل ميں لينا چا ہيے اور خود پينا چا ہے وہاں سے جو پسا ہوا ملتا ہے اس میں اكثر ملاوث ہوتی ہے۔ مرتب) ہرمقام میں آج كل دھوكا بازى ہے اور يہ مسلم انوں كاشيوه بن گيا ہے۔ الله تعالى بجائے۔

وہ ذہب جس میں نری صدافت اور دیانت تھی آج اس مذہب کے مانے والے برائیوں کے تھیکے دار بن گئے ہیں۔ یہ جن چیزوں کومٹانے کے لیے آئے ستے آج الب چیزوں کی آبیاری کررہے ہیں۔اللہ تعالی ہدایت دے!

عسىرب حياول اوراخسروئ سے آسٹنانہ تھے:

فرمایا ق نہ نی اور ہر چیز دہاں پہیدا کیں۔ مجوری عرب کی خوراک تھیں۔ آئ تو ذرائع پیدا ہو گئے ہیں اور ہر چیز دہاں پہنچنے لگ گئ ہے در نہ ایک وقت تھا کہ چاول وغیرہ جو چیزیں ہم استعال کرتے ہیں اِن کو وہ پیچا نے بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر دبن العاص رہاتنے فاتح مصر نے جب مصرفتح کیا تو وہاں سے چاولوں کی بوریاں ملیس تو اُنھوں نے ان کو استعال نہ کیا کہ نہ معلوم یہ کیا چیز ہے۔ جانو روں کی خوراک ہے یا دشمنوں نے ہمارے لیے زہر ڈال رکھا ہے۔

پھر کہنے لگے ایسا کروکہ ان کو گھوڑوں کے آگے ڈااود بکھو! کیا اٹر کرتے ہیں؟ کوئی مرتا ہے یانہیں۔ایک دن چاول ڈالے، دوم ہے دن چاول ڈالے، گھوڑے پہلے ہے زیادہ موٹے تازے ہو گئے۔ پھروہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ یہ ہماری خوراکوں میں سے بہترین خوراک ہے اور پکانے کا طریقہ بتایا۔

ترکی کے علاقے میں دواخروٹ ملے، گول مول ۔ بالکل علم ندتھا کہ یہ کیا چیز ہے؟
وہاں کے چرواہوں نے ایک دانہ تو ڈکر دکھا یا ، اس میں سے گری نکال کر دکھائی ۔ جب
عرب مجاہدوں نے اخروٹ تو ڈکر مغز نکال کر کھایا تو کہنے لگے سُبُنگانَ الَّذِی خَلَقَ الْاَدِ ذَاقَ بِالْاَ نَجِیَّار " پاک ہے وہ ذات جس نے پھروں میں روزی پیدا کی ہے۔ "
توان کو چاولوں کاعلم نہ تھا ، اخروٹ کاعلم نہ تھا ، مجورستو وغیرہ ان کی خوراک تھی۔

فرمایا وَحَدَآبِقَ - بی حدیقة کی جمع ہاور حدیقة کامعیٰ ہے باغ۔
مگرایباباغ کہ جس کے ارداگرد دیوارہو۔ پھروں کی ہو چاہا بینوں کی ہو ہمیٰ کی ہو یا
درخوں کی ہو معیٰ ہوگا اور باغات پیدا کیے غلب گئے۔ غلب اُغلبی کی جمع ہے۔
اس کامعیٰ ہے دہ عورت جس کی گردن موٹی ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس کی گردن موٹی ہو
گی اس کی رکیس نظر نہیں آئیں گی۔ تو مراد ہے ایے باغ جن کی ٹہنیاں ٹہنیوں میں گھی
ہوئی ہوں کوئی تمیز نہ ہو کہ یہ س درخت کی ٹہنی ہے اور یہ س درخت کی ٹہنی ہوگا
گھنے باغ قَ فَاکِھَة اور پھل۔ رب تعالیٰ نے پیدا کی قَ آبًا اور چارا پیدا
کیا ہے مَتَاعًا لَکُو فَاکِمَ ہوا جمارے لیے وَ لِالَنْعَامِکُو اور جمارے با اور جانے ان سب چیز وں کو بدا کیا ہے وہ بانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ یادر کھو! جس رب نے ان سب چیز وں کو بدا کیا ہے وہ بی مشکل نہیں ہے۔

فرمایا فَاِذَاہِمَآءَتِالصَّآخَةُ پس جس وقت آئے گی جی جوکانوں کے پردے پھاڑ دے گی ۔حضرت استرافیل ملایتا جس وقت صور پھونکیں گے اس کودوروالے بھی ایسے پھاڑ دے گی ۔حضرت استرافیل ملایتا جس وقت صور پھونکیں گے اس کودوروالے بھی ایسے

ہی سیں گے جیسے قریب والے سیں گے۔ الی سخت آ واز ہوگی کہ کانوں کے پردے بھٹ ما کیں گے۔ آج بھی تیز آ وازے کانوں کے پردے بھٹ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بحل کی کرک کی وجہ سے کانوں کے پردے بھٹ جاتے ہیں۔ اطباء لکھتے ہیں کہ جس وقت بحل کرک کی وجہ سے کانوں کے پردے بھٹ جاتے ہیں۔ اطباء لکھتے ہیں کہ جس وقت بحل چکے اس کی طرف نہیں و بھنا چاہیے۔ ہوسکتا ہے بحل کی طرف و بھنے کی وجہ سے تحصاری آئھوں کی بینائی ختم ہوجائے۔

## ميدان محشر مسين لوگون كاحت :

وه ايسادن موكا يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ جَس دن بِعاكم كَا آدمى اين بِعالَى ے وَأَيْهِ اورا پِي مال سے بھا گے گا وَ آبيٰهِ اورا بِيْ باپ سے بھا گے گا وَصَاحِبَتِهِ اورا پن بول سے بھا گے گا وَبَنيْهِ اورا پن اولاد سے دوڑے گا۔ ر دایت تم پہلے من بیچے ہو کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں کی نیکیوں کا بلہ بھاری ہوتو جنت میں چلے جائیں اور بدیوں کا بلہ بھاری ہوتو دوزخ میں۔اب ایک آ دمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں۔مثلاً: نیکیاں بھی پیاس ہیں اور بدیاں بھی بچاس ہیں۔رب تعالی اس آ دمی سے فرمائیں گے کہ ایک نیکی تلاش کر کے لا تا کہ تیرانیکیوں والا بلہ بھاری ہوجائے۔وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی میں آسانی کے ساتھ تلاش کرلوں گا۔ اینے بھائی کے یاس جائے گا۔ جود نیا میں اس کا دست و باز وتھا۔ کہے گا جمائی جان!میرے پاس ایک نیکی کی ہے مجھے ایک نیکی دے دو۔وہ کے گاہہ بات نہ كرنا\_ پريشان ہوكردوست كے ياس جائے گاجس كے ساتھ اٹھتا بيٹھتا تھا، كھا تا بيتا تھا۔ کے گایار! ایک نیکی کی کی ہے مجھے دے دوتا کہ میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہوجائے۔وہ بھی انکارکردے گا۔ پھرخاوندہے تو بیوی کے یاس جائے گا، بیوی ہے تو خاوند کے یاس جائے گ۔وہ بھی انکار کردے گا۔ پھر والدے پاس جائے گاوہ بھی کیے گاجا بناکام کرمیں تجھے نیکی دے کرخود کہاں جاؤں گا۔ آخر میں مال کے پاس جائے گا۔ کیے گا آت تحدِ فُنِی "کیا جھے پہچانتی ہوں تو میرا بیٹا ہے۔ میں نے تجھے تکیا جھے پہچانتی ہوں تو میرا بیٹا ہے۔ میں نے تجھے تکلیف کے ساتھ بیٹ میں اُٹھا یا، پھر تجھے جنا، پھر تجھے دودھ پلا یا، پھر تجھے پالا کہ تو چلنے پھر نے کے قابل ہوگیا۔ کیے گامی ! مجھے ایک نیکی دے دوتا کہ میرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہوجائے۔ مال کیے گامی ! مجھے نیکی دے کرمیں کہاں جاؤں گی۔

میدان محشر میں ہرایک کواپن اپن فکر ہوگ۔ آج دنیا میں بے شار مثالیں ہیں کہ بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے، بوک کی عزت بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے، یاروں دوستوں کے لیے جان دے دیتا ہے لیکن بھائے کے لیے جان دے دیتا ہے لیکن وہاں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑا مشکل دن ہوگا لیگنی اُمرِی مِنْهُ مُد ہرا دی کے لیے ان میں سے یؤم پؤشائی اُس دن حال ہوگا یُنْفِیدِ جوب پروا ہرا دی کے لیے ان میں سے یؤم پؤشائی اُس دن حال ہوگا یُنْفِیدِ جوب پروا کر دے گائی کو دوست عزیز ، کوئی کی کی کردے گائی کو دوسروں سے۔ ہرایک کواپنی جان کی مصیبت پڑی ہوگی کوئی کی کی طرف تو جنہیں کرسے گا۔ نہ مال ، نہ باپ ، نہ بیوی ، نہ اولاد ، نہ کوئی دوست عزیز ، کوئی کی کابو جھ کے کام نہیں آئے گا اُلگ تَزِرُ وَازِرَةٌ قِرْدَا اُخْرِی اللّٰ اِللّٰ ہُم : ۲۸ ایک کوئی کی کابو جھ نہیں اُٹھائے گا۔

آج دنیا میں یاری دوی نبھانے کے لیے آل تک کے بوجھ اُٹھا لیتے ہیں یاری جان بچانے کے لیے آئی کی کانہیں ہوگا و جُوٰہُ یَّوْمَ پِذِی مَّسْفِرَۃُ کی چہرے جان بچانے ہوں گئے۔ وہال کوئی کسی کانہیں ہوگا و جُوٰہُ یَّوْمَ پِذِی مَسْفِرَۃُ کی چہرے اس دن روثن ہوں گے۔ یہ مومن ہوں گہنگ مل کرنے والے جنھون نے تو حیدوسنت پر چل کررب تعالی کوراضی کیا اور بدعات اور خرافات سے بیچ مضاحِکہ مُنست بُشِرۃ کی مضاحِکہ میں کیا اور بدعات اور خرافات سے بیچ مضاحِکہ مُنست بُشِرۃ کی مضاحِکہ مُنست بُشِرۃ کی مضاحِکہ میں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں بدعات اور خرافات سے بیچ مضاحِکہ میں کیا ہوں کی کیا ہوں بدعات اور خرافات سے بیچ مضاحی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا

#### Jebee Man Jebee

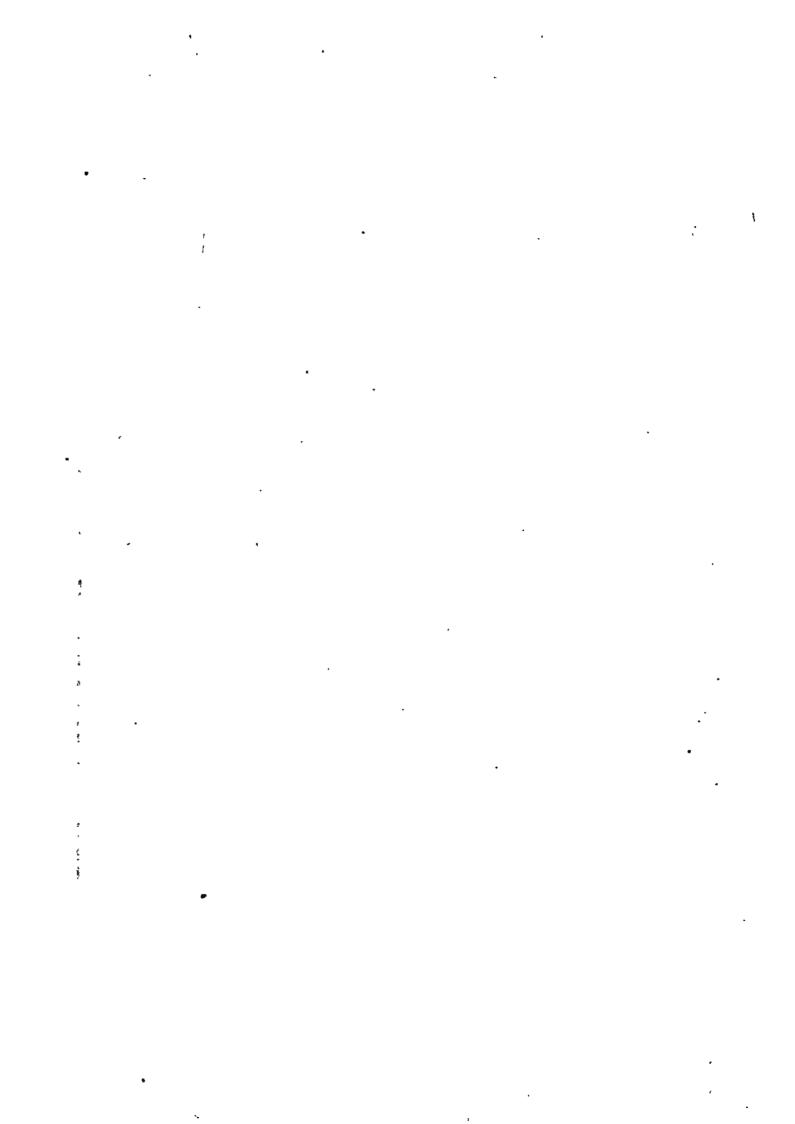



تفسير

سُورُ النَّا وير

(مکمل)



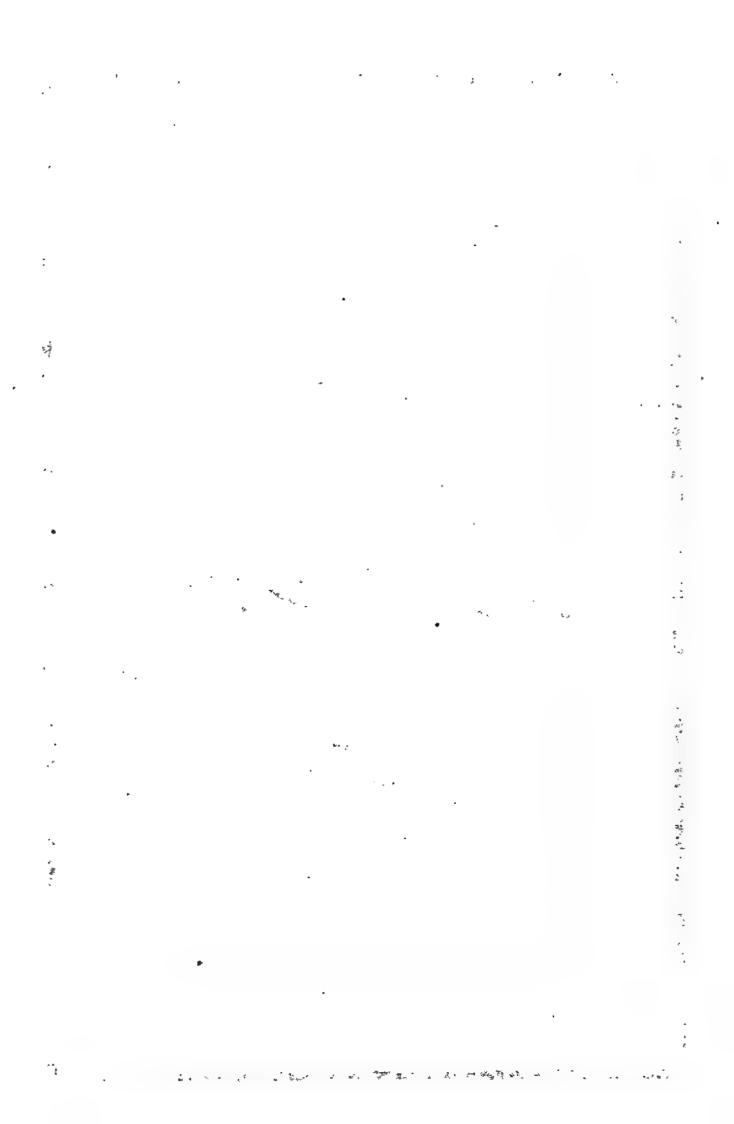

# ﴿ الْعِلْمُ ٢٩ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّذِيدٌ مُلِّنَةً ﴾ ﴿ وَمُوعِما ا ﴿ اللَّهُ

اِذَاالشَّمْسُ عَيْوَرَتْ جَل وقت مورج كولپيك ديا جائك گا وَإِذَا النَّهِ عِمْ الْتُحَوْمُ الْكَدَرَتُ اورجس وقت سارے گر پڑیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ اللَّهِ عِمْ الْحَدُومُ الْحَدُومُ الْحَدِيثُ اورجس وقت پہاڑ چلائے جاکیں گے وَإِذَا الْحِشَارُ عُظِلَتُ اورجس وقت بہاڑ چلائے جاکیں گی وَإِذَا الْوَحُوشُ اورجس وقت وحثی جانوں کھے کردیے جاکیں گی وَإِذَا الْفِحَارُ عُشِرَتُ اورجس وقت مندرول کوآگ لگادی جائے گی وَإِذَا النَّفُوسُ مُجِرَتُ اورجس وقت جانوں کو جوڑ دیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْدُونُ اللَّهُونُ اللَّهُونُ الْمَوْدُونُ وَقَتْ جانوں کو جوڑ دیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْدُونُ اللَّهُونُ اللَّهُونُ الْمَوْدُونُ وَقَتْ جانوں کو جوڑ دیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْدُونُ اللَّهُونُ اللَّهُونُ وَقَتْ جانوں کو جوڑ دیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْدُونُ اللَّهُونُ اللَّهُونُ وَتَ جانوں کو جوڑ دیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْدُونُ اللَّهُونُ اللَّهُونُ وَقَتْ زَنْدہ در گورکی گئی بی سے سوال کیا جائے گا ہِ آئِ ذَائِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمِنْ الْمُولِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَالْمُولِيَا وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

سيف كول و ي جاكس كا و إذَ الصَّحفُ نَشِرَتْ اورجس وقت آسان كا السَّعف كول و ي جاكس كا و إذَ السَّما المُحشوطة اورجس وقت آسان كا جهلكا اتارديا جائكا و إذَ اللَّجَدِيْمُ سُغِرَتْ اورجس وقت دوزخ كو بحركاديا جائكا و إذَ اللَّجَدِيْمُ سُغِرَتْ اورجس وقت جنت كوقريب كرديا بحركاديا جائكا و إذَ اللَّجَدَّةُ أَزُلِفَتْ اورجس وقت جنت كوقريب كرديا جائكا علمت نفش ما أخضرت جان كالم نفس جواس في المركبا بي المركبا المركبا بي المركبا بي المركبا بي المركبا بي المركبا بي المركبا بي المركبا المركبا المركبا بي المركبا المركب

نام د كوانف\_

اس سورت کا نام تکویر ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں کی آئے دئے کالفظ موجود ہے۔ جس سے سورت کا نام تکویر ہے۔ یہ سورت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک رکوع اور انتیس • ۲۹ • آیتیں ہیں۔ تکویر کالفظی معنی ہے کسی چیز کوغلاف میں لپیٹ دینا۔ ایک وقت آئے گا اللہ تہارک و تعالی سورج کی روشنی کوسلب کرلیں گے۔ جیے کسی چیز کو علاف میں لپیٹ کرر کھ دیا جا تا ہے ای طرح سورج کو تہہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔

آج سورج ہم ہے کروڑوں میل دور ہے۔ سائنس دان کہتے ہیں چو تھے آسان پر ہے۔ اور اس کی روشن اور تپش بالکل ظاہر ہے۔ ظاہر چیز کے لیے سی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میسورج کی روشن لیبیٹ دی جائے گی۔

#### موضوع سورت:

اس سورت میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ پچھ نفخ اولی سے پہلے کی ہیں اور پچھ نفخ اولی سے پہلے کی ہیں اور پچھ نفخ ثانید کے بعد کی ہیں۔ حضرت اسرافیل ملائظ جب بگل پھونکیں گے دنیا کی تباہی و

بربادی کے لیے،اس کو نفخ اولی کہتے ہیں۔ یعنی پہلی دفعہ کی بھونک ۔ پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ القد تعالی کے بعد دوبارہ القد تعالی کے عظم سے بگل بھوندیں گے،اس کو نفخ تانیہ کہتے ہیں۔

# نفخداولی کی نشانسیال:

یہ پہلے نفخے کی نشانی ہے اِذَالشَّمْسُ کُوِرَتْ جس وقت سورج کولپیٹ دیا جائے گا،سورج کی روشی ختم کردی جائے گی۔

دوسری علامت: وَإِذَاللَّهُ جُوْمُ انْكَدَرَتْ اورجس وقت ستارے كر پري كتوكيا حال ہوگا كدا يك ايك ستاره زمين سے برا ہے۔

آج ہے دو تین سال پہلے کی ہات ہے کہ سائنس دانوں نے شوشہ چھوڑا تھا ممکن ہے جو کہ ایک ستار ہے کا تھوڑا سا حصدالگ ہو کر گرنے دالا ہے۔ اس کی وجہ سے سار ہے لوگوں کی نیندیں اُڑ گئی تھیں۔ امریکہ دالے کہدر ہے تھے کہ ہم پر گراتو ہم مر جائیں گے، برطانیہ دالوں نے کہا کہ ہم پر گراتو ہم تباہ ہوجا نیس گے، فرانس، چین دالے بب پریشان تھے۔ پھر سارے سائنس دانوں نے انفاق کیا کہ دہ ان کی طرف نہیں سب پریشان تھے۔ پھر سارے سائنس دانوں نے انفاق کیا کہ دہ ان کی طرف نہیں آئے گا دوسری طرف جائے گا۔ (پاکتانیوں کوکوئی فکرنہیں تھی۔ کیوں کہ بی حالات کے سبلے ہی مارے ہوئے ہیں۔ مرتب)

تو ایک ہتارہ بھی زمین پر گر جائے تو زمین میں کھی بھی کھی ندرہ ہو فر مایا جب ستارے گر پڑیں گے آسان سے بیچے زمین پر۔ نمجو هر نمجد کی جمع ہا اور جم کامعیٰ ہے۔ ستارہ۔

تیسری علامت: وَإِذَالْجِبَالُسُتِرَتْ-جِبَالْجَبَلُ كَ جَمْعَ ہے۔اس كا معنیٰ ہے بہاڑ۔ اورجس وقت يہ بہاڑ چلائے جائيں گے۔ يہ بہاڑ ريزہ ريزہ ہوكر ر ، وغبار ہو جا تھیں گے۔ یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ کوہ ہمالیہ جیسے جو دنیا کا سب سے

ہند پہار ہے ریہ ہ ریزہ ہو کر کرد وغبار کی طرح اڑیں گے وَ إِذَا الْحِشَارُ تُحَظِلَتُ اِ عِشارِ عُشَى اَءُ اَسُ اوْنَى کو کہتے ہیں جو دس ماہ کی گا بھن (حاملہ)

ہو۔ جب او ٹنی کو گا بھن ہوئے دس ماہ ہوجا تھی تو اس کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔

کیوں کہ اب بچ کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ او ٹنی اگر کھڑے کھڑے بچو دے دیے و بچو کو کئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگر بیٹھ کر دی تو بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اوٹنی پر نگاہ رکھتے ہیں۔ لیکن جب قیامت بریا ہوگی تو ایسی افر اتفری ہوگی کہ اس کو کوئی نہیں ہو چھے گا۔ معنی ہوگا اور جس وفت گا بھن اُونٹنیاں چھوڑ دی جا تیں گی۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔

جغرافیدان کہتے ہیں کددنیا کے سوحصوں میں سے اکہتر (۱۷) حصوں پر پانی ہے۔
اور انتیں (۲۹) حصوں پر دنیا کی بادشاہی ہے۔ یہ جو انتیس حصے خشک ہیں اس میں،
امریکہ، برطانیہ، افریقہ، چین ، جاپان ، انڈیا ، پاکستان وغیرہ دنیا کے سارے ممالک
ہیں۔ باتی حصوں پر پانی ہے۔ تو بحر محیط کو آگ لگ جائے گی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔
درے گا۔ یہ نشانیان نفیز اولی کی ہیں۔ اس کے بعد سات نشانیاں نفی ثانیہ کی ہیں۔

نفخه ثانب كى سات نشانسال:

دوسری دفعہ حضرت اسرافیل بیلی اللہ تعالیٰ کے تھم سے بگل پھوٹیں گئو واڈا النّفوس رُوّج بَتْ اورجس وقت جانوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ یہودیوں کو بہودیوں کے ساتھ ،عیمائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ ، ہندووں کو ہندووں کے ساتھ ،سکھوں کو سکھوں کو ساتھ ،سلمانوں کو سلمانوں کے ساتھ ،سلمانوں کے ساتھ اور فر مال برداروں کو سلمانوں کے ساتھ ۔بیان کی اُصولی تشمیں ہوں گی ۔اصحاب الیمین وہ برداروں کو فر مال برداروں کے ساتھ میں ہاتھ ہیں دیا جائے گا اور اصحاب الیمین وہ برقست خوش نصیب جن کو نامہ اعمال واسمیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اصحاب الشمال وہ برقست جن کو نامہ اعمال واسمی ہاتھ میں دیا جائے گا ۔اور ایک ملبقہ ہوگا السابقون السابقون کا جو جن کو نامہ اعمال ہا تھی ہاتھ میں دیا جائے گا ۔اور ایک ملبقہ ہوگا السابقون السابقون کا جو شکھوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائے والے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کو خات میں جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں جائے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں جائے ہیں جو اللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں جو اللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں جواللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں جو اللہ تعالی کے خات میں جائے ہیں جو اللہ تعالی کو خات میں جو اللہ تعالی کی کو خات میں جائے ہوں کے خات میں جو اللہ تعالی کے خات میں جو اللہ تعالی کو خات میں جو اللہ تعالی کے خات میں جو اللہ تعالی کو خات میں جو اللہ تعالی کی خات میں جو اللہ تعالی کے خات میں جو اللہ تعالی کو خات میں جو اللہ تعالی کو خات میں جو اللہ تعالی کی کو خات میں جو اللہ تعالی کو خات میں جو اللہ تعالی کو خات میں جو اللہ تعالی کے خات میں جو اللہ تعالی کی کو خات میں جو اللہ تعالی کو خات کی خات میں جو اللہ تعالی کو خات میں جو اللہ تعالی کو خات کی خات میں جو اللہ تعالی کو خات کی خات کی خات کی خات کی خا

اور یہ تغییر بھی کرتے ہیں کہ روحوں کوجسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ جس طرح
اس وقت ہماری روح کاجسم کے ساتھ علی ہے اور ہم نقل وحر کت کرتے ہیں اور ہماری
نقل وحر کت کو ووسر ہے بھی و مکھتے ہیں۔ مرئے کے بعد روح کوجسم سے الگ کر ذیا جاتا
ہے لیکن الگ کرنے کے باوجو دروح اور جسم کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ وہ تعلق دوشروں کو

محسوں نہیں ہوتا۔ قبر میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس سے مرنے والے و ادراک وشعور حاصل ہوتا ہے۔ اوراک ادراک وشعور کی وجہ سے فرشتوں کے سوالوں کو سمجھتا اور جواب دیتا ہے میں آئی گئی میں نیسی کے میں اور اسلام ہے۔" رب اللہ ہے، میرانی محمر میں نیایی ہے، میرادین اسلام ہے۔"

سوالات میں کامیابی کے بعد جنت کی خوشبووں کا احباس ہوگا اور بُرے کوعذاب محسوس ہوگا۔ لیکن پے زندگی دوسروں کومسوس نہیں ہوتی علم کلام والے کہتے ہیں کہ ایسے مجھو جیسے سکتے کا مریض ہوتا ہے۔ سکتے کا مریض نہ سانس لیتا ہے اور نہ بی اس کی نبض چلتی ہے۔ حالا نکہ روح جسم کے اندر ہوتی ہے۔ ایسے ہی قبر میں ، برزخ میں ، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کی بنا پر مر نے والا راحت و آرام محسوس کرتا ہے لیکن ہمارے شعور میں نہیں آ سکتا ۔ عالم برزخ کی زندگی غیر شعوری ہے۔ اگر کسی کی قبر کو اکھیڑا جائے اور اس کی باؤی سے ساتھ اس کی نقل و حرکت ہمیں نظر نہیں آ سے گی لیکن جائے اور اس کی باؤی سے ساتھ اس طرح جوڑ ا جائے گا کہ اس کی نقل و حرکت کو قیامت والے دن روح کو جسم کے ساتھ اس طرح جوڑ ا جائے گا کہ اس کی نقل و حرکت کو ورسے سے سے دوسر رہے ہمیں سے۔

توفر مایا جس وقت جانوں کو جوڑا جائے گا نیکوں کو نیکوں کے ساتھ اور بدوں کو بدوں کے بدوں کے ساتھ اور بدوں کو بدوں کے بدوں کے ساتھ ۔ ہرایک طبقے کے لوگوں کو علیحدہ کیا جائے گا وَ إِذَالْمَتُو اُوَ اُسْبِلَتْ اور جس وقت زندہ در گور کی ہوئی نجی سے سوال کیا جائے گا۔ عرب کے پچھ خاندانوں میں بدر سم برتھی کہ لڑی پیدا ہوتی تواس کو زندہ فن کر دیتے تھے، مارتے نہیں تھے کہتے تھے مار نے بیاں ہوتا ہے۔ بھائی ! سوال بیہ کہ قبر میں کتنی دیر زندہ رہے گا؟ تازہ ہوانہ طلح تو پانچ ، دس منٹ کے بعد مرجائے گی۔ ایساوہ اس واسطے کرتے تھے کہ اس کی شادی

کاانظام کرنا پڑے گا،اس کاخر چہ ہمیں افعانا پڑے گا۔اس کیے میحرکت کرتے تھے۔
توفر مایا جس وقت زندہ درگور کی ہوئی بی سے پوچھا جائے گا بائی ذئب قت نت کس گناہ کے بدلے وہ لکی گئی۔ تیراکیا گناہ تھی ' مسئلہ میہ ہے کہ منابالغ بی بی ہیے ہے اگر کوئی گناہ ہوجائے توشر یعت ان کوسر انہیں دیتی، گناہ گارتصور نہیں کرتی کہ معصوم ہیں ،غیر مکلف ہیں۔ بدالک بات ہے کہ صحت اور آ ہو وہوا کے ماحول کی بنا پرکوئی جلدی بائٹ ہو جا تا ہے اور کوئی دیر سے ہوتا ہے۔ جلدی بلوغت کے لیے کوئی حدمقر رنہیں ہے۔ فلمیس میل میں بائے ہو جا تا ہے اور کوئی دیر سے ہوتا ہے۔ جلدی بلوغت کے لیے کوئی حدمقر رنہیں ہے۔ فلمیس میل میں بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ مال میں بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ مال میں بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ مال میں بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ مال میں بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ مال میں بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ مال میں بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ مال میں بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ مال میں بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ مال میں بھی بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ مال میں بائغ ہوجا میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے بندرہ میں بائغ ہوجا میں ہوسکتا ہے بندرہ میں بائغ ہوجا میں ہوسکتا ہے بندرہ میں ہوسکتا ہوسکتا ہے بندرہ میں ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہے ہوسکتا ہو

فقد کی کتابوں میں لکھ ہے کہ پندرہ سال کالوکالوکی ہرصورت بالغ ہوتا ہے۔ نیکن اس سے پہلے کی کوئی حدمقرر نہیں ہے۔ چودہ (۱۲) سال کی عمر میں بالغ ہوجائے ، تیرہ (۱۲) سال کی عمر میں بالغ ہوجائے ، تیرہ (۱۲) سال کی عمر میں بالغ ہوجائے ، ہوسکتا

حسن بن صالح بن حی جد بڑے چونی کے محدث ہیں۔ وہ فر ماتے ہیں کہ ہمارے پڑوئی کے محدث ہیں۔ وہ فر ماتے ہیں کہ ہمارے پڑوی میں دادی بن گئے۔ دس سال کی عمر میں دادی بن گئے۔ دس سال کی عمر میں بالغ ہوئی، نکاح ہوگیا، بچہ پیدا ہوا، بالغ ہوتے ہی نکاح کردیا۔ اکیس (۲۱)سال کی عمر میں دادی بن گئے۔

فقہائے کرام میں فرماتے ہیں کہ چوہیں (۲۴) سال کا آدمی دادا ہوسکتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بالغ ہوتے ہی جی ، بیجے کی شادی کردیتے تھے۔ آج کل دیر کرتے ہیں ای لیے بیاریاں پھیلی ہوئی ہیں۔رب تعالیٰ نے انسان کا ایک مزاح اور طبیعت بنائی ہے۔ بچیوں کی شادی ویر سے ہوتو طبی نقط نظر سے عورت کے رحم میں جو خاص قتم کی شیو بیب ہوتی ہوتی ہیں۔ فیو بیب اور اولاد پیدائیس ہوتی ۔ بھر بھا گئے بھرتے ہیں۔ بیونت شادی ہوجائے تو بھر نظام قدرت ہے جھ بیس ہوتا۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کا خاص برونت شادی ہوجائے تو بھر نظام قدرت ہے جھ بیس ہوتا۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کا خاص انظام رکھا ہے۔

فرمایا وَإِذَاالصَّحُفُ نُشِرَتْ صحف صحیفة کی جمع ہے۔ صحیفه کا معنی ہوتا ہے کا پی، کتاب، نامی کل معنی ہوگا اور جس وقت صحیفے کھول دیئے جا کیں گے۔ میرامیر سے سامنے آ جائے گا، آپ کا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہرایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا۔ وَإِذَاالسَّمَا اِ گُیشِطَتْ اور جس وقت آسان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، کھال اتار دی جائے گا۔ آج جو آسان جمیں نیکلوں نظر آتا ہے، سر سر نظر آتا جائے گا، کھال اتار دی جائے گا۔ آج جو آسان جمیس نیکلوں نظر آتا ہے، سر سر نظر آتا ہے، سر میں ہوجائے گا ہو قالد تھان اللہ وقت آئے گا فیکا اُنٹ وَ ذِدَۃ گالد تھان اللہ میں ہوجائے گا۔

وَإِذَا الْبَحِيْمُ سَعِرَتْ اورجس وقت دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے گ۔

میدال محشر میں دوزخ کی آگ کے شعلے نظر آرہے ہوں گے۔ دیکھ کر بندے توبہ توبہ کریں گے مگر اس وقت توبہ توبہ کریں گے مگر اس وقت توبہ توبہ کریں گے مگر اس وقت توبہ توبہ کریا فائدہ؟ وَإِذَا الْبَحَنَّةُ أُزْ لِفَتْ اور جس وقت جنت کو قریب کردیا جائے گا۔ میدان محشر ہی میں جنت کی خوشبووں کو، راحتوں کو، جنت کے باغوں کو آئھوں سے دیکھیں گے۔ ہرایک کی قبلی خواہش ہوگی کہ میں جلدی جنت کے باغوں کو آئھوں سے دیکھیں گے۔ ہرایک کی قبلی خواہش ہوگی کہ میں جلدی سے اس میں داخل ہوجاؤں۔ جس وقت بین شانیاں واضح ہوجا میں گی علمت نفش ما آخضہ رَتْ جان کے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا ہے۔ جس نے جو نیکی بدی کی ہے سامنے آجائے گی۔ رتی برابر بھی کی چیز کا خفانہیں رہے گا۔

قُلْ الْقُسِهُ وَالْيُلِ إِذَا عَسْعَسَ فَوَالصَّبْرِ إِذَا تَنَعَسَ فَوَاكَ الْكُنْسَ فَوَالْكُبْرِ إِذَا تَنَعَسَ فَوَالصَّبْرِ إِذَا تَنَعَسَ فَوَاكَ الْكُنْسَ فَوَالْكُبْرِ وَالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ وَالصَّاحِبُ لُمْ يِوَجُنُونِ فَوَلَقَلْ رَاكُ لَمُ الْمُؤْنِ الْمُبْرِينِ فَوَمَا هُوَعَلَى الْعَيْبِ بِضَنِيْنِ فَوَالَّا وَلَا وَلَا اللهُ الله

فَلَا أَقْسِمُ لِي مِي قَمَ الْهَا تَابُولَ بِالْخُنْسِ بَيْ عِهِمِ عُلِي وَالْحُلُ الْمُحَنَّقِ وَالْحُلُ الْمُحَنِّقِ وَالْحُلُ وَالْحُلُ وَالْوَلِ كَلَ وَالْمُلِ الْمُؤْلِ كَوْلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَا

بِلاَ فَقَالُنِينِ رُوشَ كَنَارِ عِي وَمَاهُوَعَلَى الْغَيْبِيضَيْيْنِ اورَبْيِس ے وہ غیب کی بات پر بخل کرنے والا و مَاهُوَ بِقُولِ شَيْطُن رَّحِيْمِ اور تہیں ہے یہ تول شیطان رجیم کا فَایْنَ تَذْهَبُونَ کِھرتم کرهر جارہے ہو إِنْ كُنُو إِلَّا نَهِينَ بِي مِرْ آن مَّر ذِكْرٌ لِلْعُلَمِينَ نَصِيحَت تَمَام جَهَانُولَ ك لي السن شَاء مِنْ عُدان يُسْتَقِيْمَ اللَّ كَالِي جُوعاتِمُ ا ميل كدوه قائم رب و مَاتَشَآ بُونَ اورتم بيس عات إلا أَن يَشَآءَ اللَّهُ مَربه كه جا بالتدتعالي رَبّ العلمين جوتمام جهانون كارب --ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی کسی شے کے متعلق دعو کی کرنا ہے تو اپنے دعوے پر گواہ پیش کرے گاتو دعوی ثابت ہوگا۔اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے تہم وے گا کہ مدعی نے میرے خلاف جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور معاملہ رقع دفع ہوجائے گا۔ تو گو یافتہ گواہی کابدلہ ہے،اس کے قائم مقام ہے۔ الله تبارك وتعالى نے قرآن كريم ميں بہت ى چيزوں كى تسميں اٹھائى ہيں ۔ يعنی ان چیزوں کوبطور گواہ کے پیش کیا ہے۔اللہ تعالی مکلف نہیں ہے، کسی چیز کا یا بندنہیں ہے۔ وہ جس چیز کی جا ہے تھم اٹھا سکتا ہے۔ہم مکلف ہیں، یا بند ہیں۔ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بغیر کسی چیز کی شم نہیں اُٹھا کتے۔ صدیث یاک میں آتا ہے من حَلَفَ

وہ جس چیزی چاہے شما ٹھاسکتا ہے۔ ہم مکلف ہیں، پابند ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بغیر کسی چیز کی قسم نہیں اُٹھا کتے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے مَن حَلَفَ بِعَنْ اِللّٰهِ وَقَدْ اَللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

## ستارول کی تفصیل :

ستارے دوقتم کے ہیں۔ ثوابت: جواپئی جگہ قائم رہتے ہیں اور سیارات: حرکت والے، چلنے والے ، چلنے والے ، کوئی شال والے ، چلنے والے ، کوئی شال کی طرف چلتا ہے ، کوئی شال کی طرف چلتا ہے ، کوئی شال کی طرف چلتا ہے ، کوئی جنوب کی طرف چلتا ہے ۔ جو ستارے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں انہی ہے متعلق ہے ویالڈ نجی ہی نہ یکٹ دُون ﴿ النحل: ١٦ ﴾ " اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ راہ نمائی حاصل کرتے ہیں ۔ سمندری اور صحرائی سفر ستاروں کو دکھ کر کرتے سے کہ ہم اس طرف سے آئے ہیں اور اس طرف کو جانا ہے ۔ اس جگہ چلنے والے ستاروں کا ذکر ہے ۔ اگر چہ القد تعالی نے نام تونہیں لیا مگر صفت ہے ۔ اس جگہ چلنے والے ستاروں کا ذکر ہے ۔ اگر چہ القد تعالی نے نام تونہیں لیا مگر صفت اس کی بیان فر مائی ہے ۔ یہ یا نجی سارے ہیں ۔

المره، عطارد عطارد عطارد

ان كورياضى والسلط الخمسه مُتَحَيِّره كت بين يعني يا في حيران كن سيار ، سي ابری تیزی کے ساتھ ملتے ہیں۔ چلتے چلتے رب تعالی کے حکم سے واپس ہوجاتے ہیں پھر حصی جاتے ہیں ،نظر نہیں آتے۔ان آیتوں میں ان یا بچے ستاروں کا ذکر ہے۔ رب تعالی فرماتے ہیں میں قتم أشاتا مول بالخنيس بي عظيم بث جانے والے ساروں کی الْجَوَار سیزی سے طِلے والے ہیں الْکُنّیں حجب جانے والول کی۔ بڑی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، عَاسَبْ مِوجِاتِ إِلى من برا عجيب نظام ہے جو عام لوگوں كى مجھ ميں نبين آتا۔ ان ِ ستاروں کی قشم اُٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے ان ستاروں کی جقیقت تم پوری طرح تبین سمجھ سکتے ای طرح بیقر آن پاک حق اور سے ہے کیکن تم اس کو بوری طرح نہیں سمجھ سکتے ۔ ستار دں کونہ بمجھنے کے باوجود مانتے ہوائ طرح قر آن کریم کوبھی مانو ۔ وَالْمُيْلِ إِذَا عَسْعَسَ اورتهم برات كي جب وه آنے لگے۔ عَسْعَسَ اضداد میں سے ہے۔اس کامعیٰ آنے کا بھی ہے اور جانے کا بھی ہے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت كى نثانيول ميس سارات بحى ايك بهت برى نثانى ب والصُّبْح إذَاتَنَفَّسَ اور شم ہے سے کی جب وہ سانس لے بینی روشن ہوجائے۔ بیرات اور دن رب تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو ہرآ دمی سجھتا اور دیکھتا ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے ولیل کی ضرورت نہیں ہے کہ رات اس کو کہتے ہیں اور دن اس کو کہتے ہیں۔ان کی قسم اُٹھا

حضر رت جب رتب لى ماليلام كى صف : اِنَّهُ لَقُولَ رَسُولِ كَرِينِهِ بِعَنْكُ بِيْرِ آن بولا ہوا ہے بڑى عزبت والے قاصد کا۔رسول کریم سے مراد حضرت جبر کیل ملیقہ ہیں۔کہان کے ذریعے بیقر آن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ملی تالیم کے پاس پہنچایا ہے۔

يهل بره چكه و وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعُلْمِينَ ﴿ الشَّراء: ١٩٢ ﴾ " اور بشك ية قرآن اتارا مواج رب العالمين كي طرف بيريل عليه تمام فرشتول كيمردار ہیں،معززہیں،وہ لے کرآئے ہیں ذِی قُوَّةِ بڑی طاقت والا ہے۔اس کی طاقت کا انداز ہ اس سے لگاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوط کی بستیوں کواُٹھا کر پھینکنے کا حکم دیا تو پورے کا پورا علاقہ ایے مجھوجیے لاہور ہے وزیر آبادتک کا علاقہ ہے۔ اتنابر اعلاقہ۔ پر مارا جیے کئی یا بیلچہ ماروتو زمین میں چلا جاتا ہے۔اس طرح پُر مارا اور زمین کو پُر پراُٹھا کر بندی پر لے جاکراُلٹا کر کے بھینک دیا۔تورب تعالیٰ نے جبرئیل ملالٹا کو بڑی قوت دی ے عِنْدَذِی الْعَرْشِ مَكِنْنِ عرش والے كے بال برى عزت والے ہیں-تمام فرشتوں کے سردار اور امام ہیں اور آنحضرت سان تفالیج کے قادم ہیں منظاع اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔تمام فرشتے اس کے مطبع ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیے ہیں تمام فرشتے بلاقیل وقال اس کو بجالاتے ہیں شَمَّاً مِین وہاں بڑاامین ہے۔روح الامین،روح القدی، پیجبرئیل ملایتلا کے لقب ہیں۔

مشرک ، کافر آنحضرت سائٹالیکٹی کو دیوانہ کہتے تھے۔ آپ سائٹٹالیکٹی کے ساتھ چند آ دمی تھے باتی سازی قوم ایک طرف تھی۔ پھر بیالفظ اتنامشہور کیا ہوا تھا کہ بچے بیچے ک زبان پرتھا کہ بیدیوانہ ہے۔ اور دور دراز تک پھیلا یا ہوا تھا۔

حضسرت ضمب ادر مَىٰ لِيُنتِعلانِهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اله

ہے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ از دشنو ہو تبلیا کا ایک آدمی تھا جس کا نام ضادتھا۔ یہ پاگلوں کا دم کے ذریعے علاج کرتا تھا اللہ تعالی شفاد ہے دیتا تھا۔ یہ از دشنو ہوستی ہے چل کر مکہ مکر مہ پہنچا۔ پتا پوچھتے پوچھتے آنحضرت سائٹ ایک ہے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا حضرت! آپ نے سنا ہوگا کہ از دشنو ہو تبلیا کا ایک آدمی دیوانوں کو دم کرتا ہے اور اللہ تعالی شفاد ہو نیا ہے۔ آپ سائٹ ایک ہو گیا ہاں! سنا ہے۔ کہنے لگا وہ عاجز میں ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ کعبة اللہ کے متولیوں کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں میں نے سنا میں نے آیے ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں میں نے سنا میں نے آیے ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں میں نے آیے ہوں۔

مشرکوں نے آپ سال اللہ کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں جھوڑی ۔ ابولہب آپ مشرکوں نے آپ سال اور ابولہب نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ ایک دن آپ سال جیا تھا۔ ابوجہل اور ابولہب نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ ایک دن

تروید کے لیے میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور ایک دن تونے ساتھ رہنا ہے۔ اسلام میں جج وہ میں فرض ہوا ہے۔ لیکن لوگ اس سے پہلے حضرت ابراہیم ملیفاں کے طریقے کے مطابق جج کرتے تھے۔ عرفات ، منی میں بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ ابوجہل نے کہا کہ یہ جبعرفات میں تقریر کرے گاتو میں تروید کروں گا اور جب منی میں کرے گاتو تونے تروید کرنی ہے۔

ِ آنحضرت ما لِنتَالِيكِم اس موقع كوغنيمت تبجهة موئے كه لوگ انتھے ہیں اور لوگول كو تو حیدورسالت کامسکلہ، قیامت کامسکلہ مجھاتے ۔لوگ بڑے اطمینان سے سنتے ۔ابوجہل مجی بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹے کرستا۔ جب آب سال تالیج کا بیان ختم ہوتا تو سے کھڑا ہو جا تااور کہتالوگو!میرانام عمروبن ہشام ہے۔ بڑامشہورآ دمی تھا کیوں کہ مکہ مکرمہ کا ابوالحکم تھا ،چیرٔ مین ۔ نیجس کی تقریرتم نے سی ہے بیمیر انجیتجا ہے۔ بیدیا گل ہے اس کی بات نہ ماننا۔ آنحضرت مان فالیا ہم جتن تقریر کرتے تھے بدو جملوں میں اس پریائی تھیردیتا تھا۔ اور جب آب سانتائی من می تقریر کرتے مسجد خیف کے یاس - جب بیان حتم ہوتا تو ابولهت أخط كر بعرا بوجاتا اوركبتا أيَّها النّاس لوكوميري بات سنو! اس كانام محمد ے (مِلْ مِنْ الله عَلَى الله كو والد كانام عبدالله بے عبدالله ميراجيونا بھائى تھا۔ ميں اس كاتايا موں بیصالی ہے، کاذب ہے، یا گل ہے، اس کے بھندے میں ندآتا (معاذ الله تعالی) آپ سائن الیام گھنٹہ دو گھنٹہ بیان فر ماتے بیا ٹھ کراس پر یائی پھیر دیتا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَاصَاحِبُكُمْ مِمَجُنُونِ اوربیس بِتَمَاراساتُ و دیوانہ وَلَقَدْرَاهُ اور البت تحقیق اس نے یعنی المحضرت مان الیا نے دیکھا ہے اس رسول کریم کو یعنی جرئيل ماينه كو بالأفق المبين روش كنارے بر-آنحضرت مان اليا م جرئيل ماينه

كواصل شكل مين دود فعه ديكها \_\_ ايك دفعه زمين ير له سِيتُهائه أَجْينِحَةٍ "ال کے چھسو پُر شے۔" جب آ یہ صافی الیائم پر نبوت ک ذمہ داری ڈالی گئی جبل نور پر مکہ مکرمہ میں۔اور دوسری مرتبہ معران کی رات عندَ سندرَ ۃ الْمُنْتَهٰ کی۔اس کےعلاوہ جتنی دفعہ بھی جبرئیل ملالتا آئے ہیں بھی دحیہ بن خلیفہ کلبی مٹالتینہ کی شکل میں اور بھی کسی دیہاتی کی شکل میں بھی کسی کی شکل میں۔اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تمھارے ساتھی نے اس رسول كريم كود يكها ہے۔ وَمَاهُوَ اور نبيل ہے وہ تمهارا ساتھى عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْن غیب کی بات پر بخل کرنے والا ۔ آنحضرت سائٹا آیا ہم کو جب کوئی غیب کی خبر معلوم ہوتی تھی تو آپ سان اللہ اس کو ظاہر کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتے ہتھے بلکہ ٹھیک ٹھیک دوسرول تک پہنچا دیتے تھے۔ دوزخ کیا ہے؟ میدان محشر کیا ہے؟ فرشتے کیا ہیں؟ بل صراط کیا ہے؟ سارا قر آن کریم غیب ہے آیا ہے۔ بیتمام غیب کی خبریں ہیں جوآ پ سائٹالا کیا ہے بتلائی ہیں۔آب سان الیا ہے اس پر بخل نہیں کیا۔

اہل بدعت اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت سائٹ ایکے سارا غیب جانے سے آپ سائٹ ایسے ہیں کرتے سے ۔ یہ ان کی نادانی ہے۔ اس لیے کہ یہ سورت ساتویں نمبر پر نازل ہوئی ہے اس کے بعد ایک سوسات سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر آپ کوسارا غیب معلوم ہوگیا تھا تو ایک سوسات سورتوں کے بعد میں نازل ہونی ہیں۔ اگر آپ کوسارا غیب معلوم ہوگیا تھا تو ایک سوسات سورتوں کے بعد میں نازل ہونی ہے۔ اگر اس غیب سے سارا غیب مراد ہے تو پھر بی آیت کریم قرآن کی آخری آیت کریم قرآن کی جد قرآن کا کوئی حصہ نازل نہ ہوتا۔ حالانکہ اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ نازل نہ ہوتا۔ حالانکہ اس کے بعد بڑی بڑی سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں غیب کی خبریں مراد ہیں۔

فرمايا وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ رَجِيْمٍ اورَنهيس بيها مواشيطان مردودكا

چنددن وی نه آئی تو آپ سائنطانی کی چی ابولہب کی بیوی جس کا نام عوراء اور کنیت اُم جمیل چنددن وی نه آئی تو آپ سائنطانی کی بین تھی۔ یہ خاندان طبعی طور پر سخت ، کرخت مزاج والا تھا۔ آکر کہنے گئی قُلْ تَوْ کَ کَ شَدِیطَانُ کَ " تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے جو وحی لے کہنے گئی قُلْ تَوْ کَ کَ شَدِیطَانُ کَ " تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے جو وحی لے کرتیرے یاس آتا تھا۔ "یعنی جبرئیل مالینا (العیاذ باللہ تعالیٰ)

الله تعالی فرماتے ہیں پیشیطان مردود کا قول نہیں ہے فَایْنَ تَذْهَبُونَ مُحِرِثُمُ كدهرجارب، و إنْ هُوَ نهيل بي يقرآن إلَاذِكُرُ لِلْعُلَمِيْنَ مَكَرَ نَصِيحت تمام جہانوں کے لیے یمن شآء مِنگُواَن بَسْتَقِیْمَ اللے کے کہ جو چاہے کہ وہ قائم رے۔جو مانے نصیحت اس کے لیے ہے۔جونہیں مانتااس کے لیے کیا ہے۔ دیکھو! کھانا الله تعالیٰ نے بھوک ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، یانی پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ گر بھوک پیاس ای کی بچھے گی جو کھائے گا، ہے گا۔ ویسے اگرزبانی طور پرسارادن کہتارے کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، یانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، تو پچھ فائدہ نہ ہوگا۔استعمال کرے گاتو فائدہ ہوگا۔ بیرکتاب نصیحت ہے گراس کے لیے جو جائے گا وَ مَاتَثَآمُوْنَ إِلَّا أَنْ يَتَآءَ اللَّهُ اورتم نهيل عائدً مريك عاب الله تعالى رَبُّ الْعَلَمِينَ جورب ہے تمام جہانوں کا ہم اکیلے بچھنہیں کر کتے جب تک رب تعالیٰ نہ کرے۔ بند ئے کوامیان لانے کا ، کفراختیار کرنے کا ، نیکی بدی کرنے کا اختیارا درقدرت ہے۔ مگر یقدرت تورب نے دی ہے اس کے استعمال کرنے میں تم مختار ہو۔

مثال کے طور پر دیکھو! یہ میوبیں ہیں، بلب ہیں، پنگھے ہیں، ہم بٹن د باکر چلا سکتے ہیں گرکب؟ جب کہ بلی ہو۔اگر بحل پیچھے سے بند ہوجائے تو ہم پچھ ہیں کر کتے۔ بند ہے کواتنای اختیار ہے۔اگر پیچھے سے رب تعالیٰ کی طرف سے بحل بند ہوجائے تو پھرکوئی پچھ

بھی نہیں کرسکتا ہے نہیں چاہ سکتے مگر جورب چاہے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

PROPE WAY PROPE

بنه الله الخمالة

تفسير

سُولِا الانفطار

(مکمل)



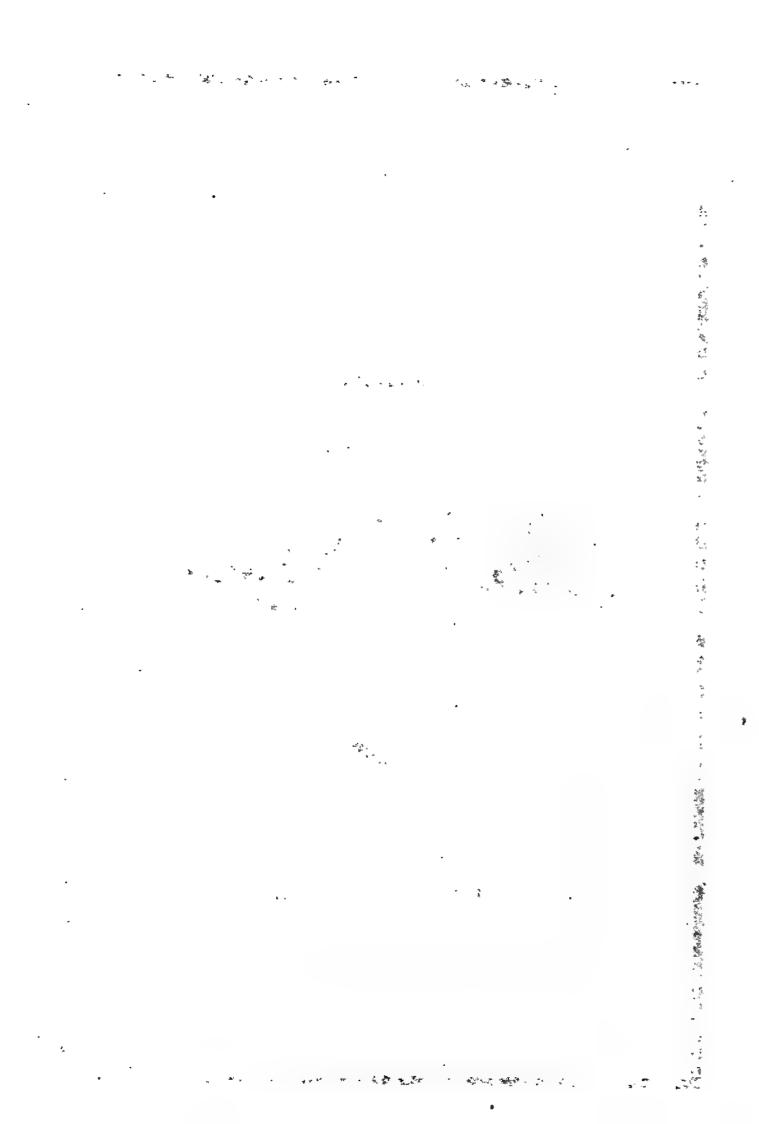

# وَهِمْ الْمِالِهِ الْمُ الْمُؤْدُّ الْمُفْطَادِ مَكِينَةٌ ١٨ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ إِذَا التَّمَاءُ انْفَطَرَتُ فُو إِذَا الْكُوَاكِ انْتَثَرَتُ فُو إِذَا الْبِعَارُ فِحُرِينَ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعُثِرُتُ فَعَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قُلَّامَتُ وَ اَخُرَتُ فَيَأَيُّهُا الْإِنْسَانُ مَاغَرُكَ بِرَيْكَ الْكُرِيْدِ فِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَلُكَ فَإِنَّ آيِّ صُوْرَتِوْ مَّا شَآءً رَّكَّبُكَ ٥ كَلَّا بَلْ ثُكُذِّ بُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ ﴿ كِرَامًا كَاتِبِينَ فَيعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمِ فَ وَ إِنَّ الْفُجَّارُ لَفِي جَعِيْمِ إِنَّ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الرِّيْنِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَ آبِينَ ٥ وَمَا ادُريكَ مَا يَوْمُ الدِينِ فَ ثُمِّ مَا ادُريكَ مَا يَوْمُ رَّيُ الرِّيْنِ ﴿ يَوْمُ لَا تَمُيْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَبْئًا وَالْمُرْيُومَ مِنْ اللَّهِ ﴿

چھوڑا کے نیایتھاالانسان اسان ماغراک کس چیزنے تَجْمِهِ وَهُوكَا وَيَا بِرَ بِكَ الْكُرِيْمِ مِن اللَّهِ عَلَيْمَ كَ بِارْكُمْ مِن الَّذِي خَلَقَكَ وه جس نے تھے پیداکیا فَتُولِك پھر تھے درست كيا فعَدَلَكَ پھر تجم برابركيا فِنَ أَيْ صُورَةٍ مَّاشَاءً جس صورت مين چاہا رَكَّبَكَ تجَهِج ورُويا كلَّا خبردار بَلْتُكَدِّبُونَ بِالدِّيْنِ بَلَمْ جَمِثْلاتِ ہوبدلے کے دن کو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ اور بِ شَكَّمُمارے اوپر البنة نگران ہیں کِرَامًا كَاتِبِيْنَ وہ بڑے شريف لَكھنے والے ہیں يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ جَائِةً إِلَى جَوْمَ كُرِتِي بِو إِنَّ الْأَيْرَارَ بِ شك نيك لوگ لَغِي نَعِيْهِ البت نعمتول مين مول ك وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک نافر مان کفی جینید شعلے مارنے والی آگ میں ہوں گے يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَأَمْلُ مِول عَاس مِين بدل والدون وَمَاهُمُ عَنْهَابِغَآبِبِیْنَ اورنہیں ہول گےوہ اس سے غیر حاضر وَمَا اَدُرْ ملک اور آپ كوس نے بتلايا مَايَوْمُ الدِّيْنِ كيا بدلے كادن ثُمَّ مَا أَذُرْ مِكَ يُعِرا آبِ كُوسَ فِي بَلايا مَا يَوْمُ الدِّيْنِ كيا م بدل كادن يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ بِي حِس ون ما لكنهيس موكًا كُوني نَفْسِ لِنَفْسِ شَيْئًا كى نفس كے ليے كى شكا وَالْاَمْرُ يَوْمَهِذِيَّتُهِ اور مَعامله الله تعالى کے لیے ہوگا۔

#### نام اور کوا نفسه

اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے۔ پہلی ہی آیت کر بمہ میں انفطرت کالفظ موجود ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اکیاسی سورتیں \* ۸۱ \* اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا بیاسیوال نمبر \* ۸۲ \* ہے۔ اس کا ایک رکوع اور انیس \* ۹۹ \* آیتیں ہیں۔

قرآن کریم میں جن مسائل پرزیادہ زور دیا گیا ہے ان میں توحید کا مسئلہ ہے،
رسالت کا مسئلہ ہے اور قیامت کا مسئلہ ہے۔ اور توحید کا مسئلہ اس وقت تک سجھ نہیں آسکتا
جب تک شرک کاعلم نہ ہو۔ اس لیے شرک کی بھی بڑی شخق کے ساتھ تر دید کی ہے۔ مشرکین
کہ قیامت کی بڑے نے زور دار الفاظ میں تر دید کرتے ہے۔ اس لیے زور دار الفاظ میں
قیامت کا اثبات کیا گیا ہے کئی سور توں میں کسی کا نام الحاقہ ہے ، کسی کا نام القارعہ ہے۔
میسب قیامت کے متعلق ہیں۔ مکہ مرمہ میں جتنی سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں آنھی
مسائل پرزور دیا گیا ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِذَالسَّماء انفَظرَت جس وقت آسان بھٹ جائے گا۔ بھٹ کے بعد اکٹھا ہوجائے گا۔ جس طرح سائبان کو اکٹھا کیا جا تا ہے۔ اس کے بعد آسان کو اس طرح لیسٹ دیا جائے گاجس طرح بستے میں کتابوں کو لیسٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں یَوْمَ نَظوی السَّمَاء کَظِیّ الیّہ جِلِّ لِلْکُتُبِ ﴿الانبیاء: ١٠٨٤﴾ اللہ تعالی فرماتے ہیں یَوْمَ نَظوی السَّمَاء کَظِیّ الیّہ جِلِّ لِلْکُتُبِ ﴿الانبیاء: ١٠٨٤﴾ ﴿جس دن جم لیپ دیں گے آ عانوں کو مثل لیپ دین طومار کے کتابوں کو ۔ سُاتوں آ سانوں میں سے کوئی بھی نہیں نے گا وَ إِذَالنَّوَا کِبُ انْتَیْرَتُ اور جس وقت سارے بھر جائیں گے۔ کواکب کو کٹی کی جمع ہے اور کو کب کامغنی ہے سارے بھر جائیں گے۔ کواکب کو کٹی کی جمع ہے اور کو کب کامغنی ہے سارے بھر جائیں گے۔ کواکب کو کٹی کی جمع ہے اور کو کب کامغنی ہے سارے بھر جائیں گے۔ کواکب کو کٹی کی جمع ہے اور کو کب کامغنی ہے سارے بھر جائیں گے۔ کواکب کو کٹی کی جمع ہے اور کو کب کامغنی ہے

سارہ جس وقت یہ سارے بھر کر زمین پر آبہ جا تھی گے۔ آسان کو جب حرکت دی جائے گی تو سارے اپنی جگہ چھوڑ کر بھر جا تھیں گے۔ انگدر ت زمین پر آبہ جا تھی گے۔ و إِذَا الْبِحَارُ فَ جِرَتْ۔ بحار بحر کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے سمندر۔ اور جس وقت سمندر چلا۔ جا تھی گے۔ سات سمندر (بحرًا واجدًا) ایک سمندر ہو جا تھی گے۔ سات سمندر (بحرًا واجدًا) ایک سمندر ہو جا تھی گے۔ یہ نؤز اولی کے وقت ہوگا۔ پھر نؤز ثانیہ کے بعد کیا ہوگا کو اِذَا الْقُبُورُ بُغیْرَتْ اور جس وفت قبریں اکھاڑ دی جا تھی گی۔

حضرت اسرائیل ایسا جب دوبارہ بگل پھوٹلیں گے تو سب قبروں سے نکل آئیں گے۔ جن وجلایا گیا یا پرندے ، درندے کھا گئے ، سب آجا ئیں گے۔ یقبر کالفظائ لیے استعال کیا ہے کہ عرب کے باشند ۔ بشر مین ، یبودی ، عیسائی ، مردول کوقبرول میں دنن استعال کیا ہے کہ عرب کے باشند ۔ بشر مین ، یبودی ، عیسائی ، مردول کوقبرول میں دنن کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہ مجھنا کہ قبرول والے تو آجا ئیں گے اور باقیول کوچھٹی ل جائے گی۔ بلکہ سب آئیں گے عمل نے تفریق مقاقد مَتُ وَاَ خَوْرَتُ جان کے گا برنفس جوائی ۔ بلکہ سب آئیں گی عمل کے عمل اور جو پیچھے تھوڑ ا ہے۔ آگے سے مرادوہ نیکیاں جوائی نے زندگ میں کی ہیں وہ آخرت میں جع ہوگئیں۔ اور پیچھے چھوڑ نے کا مطلب سے ہے کہ صدقہ جاربیکا کوئی کام کر گیا۔ مسجد بنوائی ، دبنی مدرسہ بنوایا ، پیٹم خانہ کھول گیا ، نلکالگا گیا ، رفاع عام کا کوئی محرقہ جارہے کے سے دینے یہ دینے یہ دینے یہ دینے یہ دینے کے دبلہ والو بھی کے مدتہ جارہے کے سے دوائی کی بہتورا جراس کو پہنچتار ہے گا۔ نیک اولاد بھی صدقہ جارہے ہے۔

اس طرح جس نے بُرے کام کیے وہ بھی آ گے پہنچ چکے ہیں اور جو چیچے چھوڑے ہیں مثانا: سینما گھر بنایا ہے، شراب خانہ کھولا ہے، بُری اولا د چھوڑی ہے، سب جان لے گا اور اس کا وبال بھگتے گا۔

يَانَيُهَا الْإِنْسَانُ اسمانان مَاغَرَك عَزَّيتُهُ كامعى بوهوكا وينا کس چیز نے تھے دھوکا دیا ہے ہو ہتا انگریم اپندرب کے بارے میں جوکریم ہے، مہربان ہے۔ کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے ،اس کا حق کیوں ادانہیں کرتا ، کیول غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ الَّذِی خَلَقَكَ جس نے تجھے پیدا كياوہ تيرا خالق ب فَيَوْمِكَ بِسُاسِ نِي تَحْصِهِ درست كيا -سارى مخلوق سے تيرى شكل وصورت الحجى بناكى أَحْسَن تَقُونِهِ مِن تَجْمِي بِيداكيا فَعَدَلَكَ كِيرَاسَ فَ تَجْمِي بِرابركيا فاص اعتدال کے ساتھ ۔ایک ٹا نگ آئی ہی رہتی اور دوسری نصف میل جتن کمبی ہوتی تو بندہ ئیسے جلتا؟ ایک باز واتنا ہی ہوتا اور دوسرا دس فٹ لسبا ہوتا توکیسی شکل بنتی؟ (ایک کان ہمارا آتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کے کان جتنا ہوتا ،ایک ہاتھ اتنا ہی ہوتااور دوسرا ہاتھی کی ٹا نگ جتنا ہوتا ،ایک لات اتنی ہی ہوتی اور دوسری گدھے کی ٹانگ کی طرح کر دیتا ، ایک آ نکھاتی ہی ہوتی اور دوسری اتن بڑی ہوتی جیسے سر ہے ۔لیکن اس نے اعتدال کے ساتھ سب کھ بنایا ہے۔اب اگر ہماری آئکھیں رب تعالی مخنوں میں لگا دیتاتو پھر جو ہوتا ہارے ساتھ وہ عیاں ہے۔عیاں را چہ بیاں۔ ہر چیز کورب نے اپنے اپنے مقام پر رکھا۔)

وہ ایسا کرسکتا تھا مگراس نے ہر چیز برابرلگائی ہے، اعتدال کے ساتھ رکھی ہے۔
جس طرح اس نے بنادیا ہے اس سے بہترصورت نہیں ہوسکتی تھی فی آئے صور ق ماشا آئے
کروزوں انسان دیکھیں ایک کی شکل کا دوسرا ہے، کہنیں ہوس ذات کی ہے کاری کروزوں انسان دیکھیں ایک کی شکل کا دوسرا ہے، کہنیں ہوس ذات کی ہے کاری کروزوں انسان دیکھیں ایک کی شکل کا دوسرا ہے، کی نہیں جس ذات کی ہے کاری کروزوں انسان دیکھیں ایک کی شکل کا دوسرا ہے، کی نہیں جس ذات کی ہے کاری کروزوں انسان دیکھیں ایک کی شکل کا دوسرا ہے، کی نہیں جس ذات کی ہے کاری کروزوں انسان دیکھیں ایک کی شکل کا دوسرا ہے، کی نہیں ہے۔

ہوبدئے کے دن کو بھا ہے دن کو جھٹلاتے ہو۔ زور دار الفاظ میں کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی دی نظین رکھو! قیامت آئے گی وَ اِنَّ عَلَیْکُمُ لَحْفِظِیْنَ اور بِشک تمار نے او پر البتہ نگر ان ہیں ، حفاظت کرنے والے ہیں کر امنا ۔ کو یحد کی جمع ہے ، بڑے شریف ہیں کاتیان کھنے والے یعلمہ ون مَاتَفَعَلُونَ وہ جانے ہیں جوتم کرتے ہو۔

#### وائين اور بائين كت رهون يربسي فضف والي وسنسر سنت :

سورت ق میں تفصیلاً تم پڑھ چکے ہو عَنِ الْیَمِنِ وَ عَنِ الشِّمَ الِ قَعِیدُ ایک فرشتہ داکیں کندھے پر بیٹا ہے گرہمیں ان کا احساس فرشتہ داکیں کندھے پر بیٹا ہے گرہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا مَایلَفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَیْ وَقِیْتُ عَیْنِدُ قَ نہیں بولتا انسان کوئی لفظ مُراک کے یاس ایک گران ہوتا ہے وہ فور الکھ لیتا ہے۔"

لیکن اس میں تفصیل ہے ... دائی کند ھے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے والا ہے اور بائیں کند ھے والا برائیاں لکھنے والا ہے۔ اور بائیں کند ھے والا فرشتہ دائیں کند ھے والے فرشتہ دائیں کند ھے والے فرشتے کا ماتحت ہے۔ احادیث میں تفصیل اس طرح آتی ہے کہ آدمی جب زبان ہے کوئی اچھی بات نکالتا ہے تو دائیں کند ھے والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اگر زبان سے بری بات نکلتو بائیں کند ھے والا لکھنا چاہتا ہے گردائیں والا اس کوروک دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو بہ کر لے۔ پھود یر تک انظار کرتا ہے۔ جب تو بہیں کرتا تو پھروہ تھم دیتا ہے کہ واسے کہ انظار کرتا ہے۔ جب تو بہیں کرتا تو پھروہ تھم دیتا ہے کہ واسے کہ شکتے ہے۔ "کہولوء"

مجلسوں میں واہی تباہی باتیں ہوجاتی ہیں ،لوگوں کی غیبتیں آ دمی سنتار ہتا ہے۔ ای لیے آنحضرت منافظ البہر نے فرمایا کہ آ دمی جس وقت مجلس سے کھڑا ہوتو سے دعا پڑھے سُبُعَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَهُ بِ كَ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْنَتَ اَسُتَغُفِرُكَ وَ اَتُوْبُ النَّكَ اللَّهُ و جو گناه مجلس میں ہوئے ہیں وہ معاف ہوجا ئیں گے۔اگر مجلس میں صرف نیکیاں ہوئی ہیں توان پر مہرلگ جائے گی۔ آنحضرت مالیۃ آلیے کا یہ معمول تھا امت کی تعلیم کے لیے۔

توفر مایا جائے ہیں جو پھھ کرتے ہو۔ سوال ہے ہے کہ انسان جوارادہ کرتا ہے نکی ، بدی کا ، دہ لکھا جاتا ہے یانہیں؟ تو اس کے متعلق کا فی تقصیل ہے۔ عبائے کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یکی کا ارادہ بھی لکھتے ہیں۔ آب پر پھر سے سوال ہوتا ہے کہ یکی کا ارادہ بھی لکھتے ہیں۔ آب پر پھر سے سوال ہوتا ہے کہ یکی مذاب ہے دوتو اللہ تعالی کی ذات ہے دلول کے رازتو رب تعالی جانا ہے فرشتوں کودل ی ب ت ما کسے پتا چاتا ہے۔ انسان جو کرتا ہے وہ فعل ہے۔ نعل کو فرشتہ سنتا ہے۔ اور جو بات زبان سے نکلی ہے وہ قول ہے اس کوفرشتہ سنتا ہے۔ اور جو بات زبان سے نکلی ہے وہ قول ہے اس کوفرشتہ سنتا ہے۔ لیکن دل کے ارادے کا اس کو کسے علم ہوتا ہے؟

ال بات كاعلائے كرام جواب دية بيل كه بنده جب يكى كا اراده كرتا ہة كويهة كويهة طيبة الجمي خوشبودل سے بابرنكلتی ہاور بُرااراده كرتا ہة دائحة كويهة بديودل سے بابرنكلتی ہے اور بُرااراده كرتا ہة بيل تفصيلي علم تو بديودل سے بابرنكتی ہے جس سے بيفر شة سمجھ جاتے بيل اورلكھ ليتے بيل تفصيلي علم تو فرشتوں كونبيل ہوتا كدا چھا بُرا كيا اراده كيا؟ بس اجمالي طور پروه كھتے بيل كداس نے بُرا اراده كيا يا اچھا اراده كيا ہے۔ قول بغل كالكھنا قرآن سے ثابت ہے اور اراد دے كالكھنا ور اردی کا تكھنا روايتوں سے ثابت ہے اور اراد دے كالكھنا ور این سے ثابت ہے اور اراد دے كالكھنا ور اردی کا تكھنا دوايتوں سے ثابت ہے۔

تویہ لکھنے والے فرشتے دودن کے لیے مقرر ہیں اور دورات کے لیے۔ دن والوں کی ڈیوٹی صبح کی نماز شروع ہوئی جس ونت کی ڈیوٹی صبح کی نماز کے وفت شروع ہوتی ہے۔ جب فجر کی نماز شروع ہوئی جس ونت میں نے کہا اللہ اکبر! تو رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوگئی اور دن والے آگئے ۔اس

مسجد کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے سارے محلے والوں کی ڈیوٹی بدل گئے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا امام القد اکبر! کے گاتو دن والے فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جائے گی اور رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جائے گی اور رات والے فرشتے چارج سنجال لیس گے۔ اس محکمے کا نام ہے کراماً کا تبین ۔ یہ کسی وقت بھی آ دمی کا پیچھا نہیں جھوڈ تے سوائے دو وقتوں کے۔ ایک تضائے حاجت کے وقت اور دوسرا جس وقت خاوند ہیوی آپس میں ملتے ہیں۔ لیکن نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مقام پر محلوث ہو جاتے ہیں جہاں سے بندے کے قول وفعل کو دیکھتے رہتے ہیں کہ باتھ روم میں بیٹھا کیا کررہا ہے؟ گارہا ہے یا پچھا ورکررہا ہے۔

یہ تمام زندگی کاریکار ڈمخوظ ہے اور قیامت والے دن گلے میں لاکادیا جائے گااور اللہ تعالیٰ بی طرف ہے تھم ہوگا اِقْرَاٰ کِنْبُلَتَ "بیا بینا اعمال نامہ پڑھ۔" ایک دوصفے پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرما کیں گے ذرائھہر جایہ جو تیرا اعمال نامہ لکھا ہے ۔ ھُلِ ظَلَمَكَ کَتَبَیّتی " کیامیر نے لکھنے والوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے۔" کوئی بات ابنی طرف سے تیرے ذمہ لگا دی ہو؟ بندہ کے گانہیں پروردگار! جومیں نے کیا ہے وہی درج ہے۔ چند صفح اور پڑھے گا۔ پھر التہ تعالیٰ فرما کیں گے بتا بندے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تونییں کی ہے؟ کے گانہیں پروردگار! کوئی زیادتی نہیں کی میں نے جو کہا اور ساتھ زیادتی تونییں کی ہے۔ ؟ کے گانہیں پروردگار! کوئی زیادتی نہیں کی میں نے جو کہا اور کیا ہے وہی درج ہے۔

تو آدی اپنانامہ اعمال خود پڑھے گا ہر آدمی کی فائل جدا جدا ہوگ۔ پھر کیا ہوگا؟
اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمِ ہے۔ ابزار کا مفرد
اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمِ ہے۔ ابزار کا مفرد
ہو جم جنت کی نعمتوں اور خوشیوں کا نصور بھی
ہیں آتا ہے اور ہاڑ بھی آتا ہے۔ آج ہم جنت کی نعمتوں اور خوشیوں کا نصور بھی
نہیں کر سکتے وَ اِنَّ الْفُجَّارَ۔ یہ فاجر کی جمع ہے، نافر مان۔ اور بے شک رب تعالی

کے نافر مان ، باغی کینی جھیے ہوں گے۔ جیم کامعنی ہے شعلے مار نے والی آگ۔ وہ آگ دنیا کی آگ میں او ہا بگھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مونین اور مومنات کواس آگ سے بچائے۔ یَصْلُونَهَا یَوْ آالَدِینِ واضل ہوں گے اس میں بدلے والے دن۔ جس دن حساب کتاب ہوگا وَ مَاهُمْ عَنْهَا بِغُول ہونے واضل ہوں گے اس میں بدلے والے دن۔ جس دن حساب کتاب ہوگا وَ مَاهُمْ عَنْهَا بِغُمَّا بِینَ اور وہ نہیں ہوں گے اس آگ سے غیر حاضر۔ مثرک کوایک دفعہ داخل ہونے بِغَالِینِینَ اور وہ نہیں ہوگا۔ و نیا میں تو آ دمی ایک مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے۔ وہ وہ یں رہیں گے۔ البتہ جہنم کے اوپر والے طبقے میں گناہ گار مسلمان ہوں گے۔ اللہ تو حید جو گنا ہوں میں جتلار ہے۔ بیا ہے گنا ہوں کی سرا انجگت کر جنت میں چلے جا تکی گار دیں سے اوپر والے کی کے اوپر والے کا میں جا تا ہے۔ اللہ تو حید جو گنا ہوں میں جتلار ہے۔ بیا ہے گنا ہوں کی سرا انجگت کر جنت میں چلے جا تکیں گیا و ریہ سارا طبقہ خالی ہوجائے گا۔

فرمایا وَمَا اَدُرْدِ اَنْ مَا اَدُرْدِ الْدِیْنِ اوراے خاطب اِ تجھے کی نے بتلایا کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ ثُمَ مَا اَدُرْدِ اَ مَا یَوْمُ الدِیْنِ پیم تجھے کی نے بتلایا کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ من او! یَوْمَ الاَ تَمْ اللہ تَمْ اللہ مَوگا کو اَنْ اللہ موگا کو اَنْ فَسُ کی نے کا سیلے پڑھ چھے ہو کہ آ دی اپنے مہیں مالک ہوگا کو اُن فس کی لیے کسی شے کا سیلے پڑھ چھے ہو کہ آ دی اپنے باللہ بھائی سے بھائے گا، اپنی مال سے بھائے گا، اپنی میوی سے بھائے گا، اپنی باپ سے بھائے گا، اپنی اولا دسے بھائے گا والا مُرک یَوْمَ بِدِیلِیْهِ اور محاملہ مارااس دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ آج کہتے ہیں میری حکومت، میری شاہی سیم میری تیری کہنے والوں نے قوم کا سیاناس کردیا ہے۔ وہال کوئی ہولے گا بھی نہیں سب تھم اللہ تعالیٰ کا ہوگا واروہ نافذ کر ہے گا اورکوئی ٹالنہیں سے گا۔

Delec Mark Delec

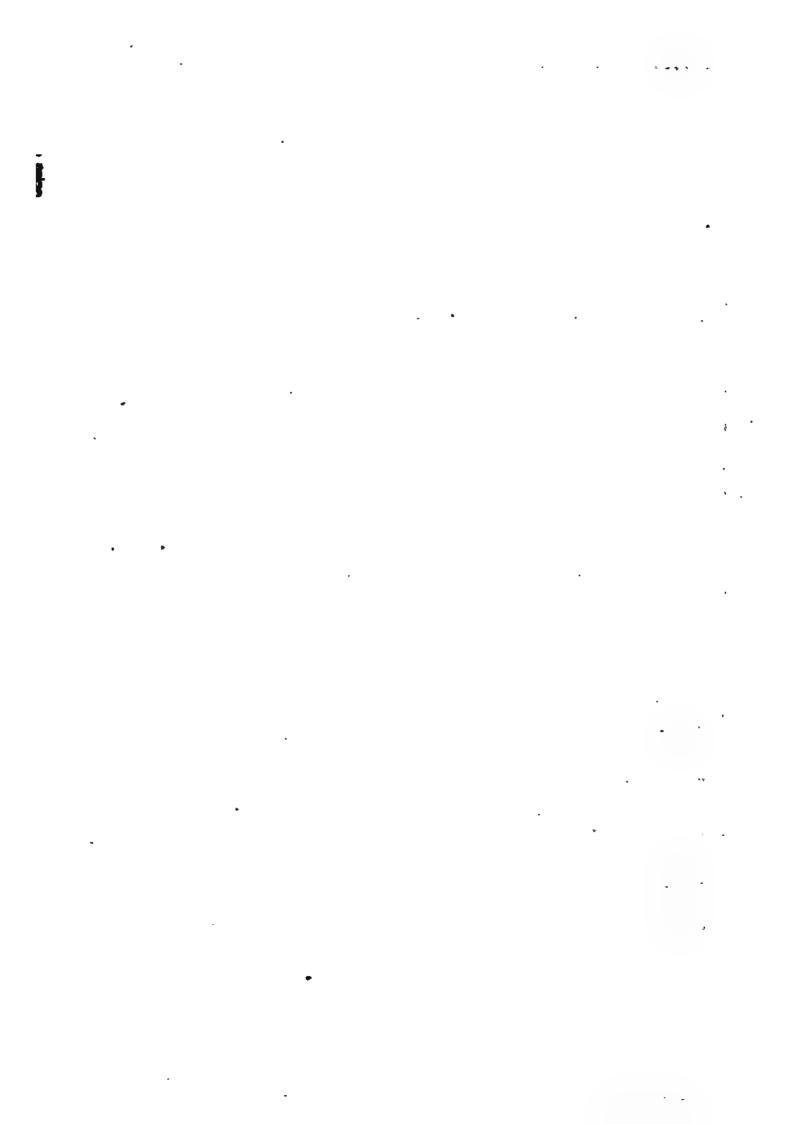



تفسير

سُورُة المُضائِنَ

(مکمل)



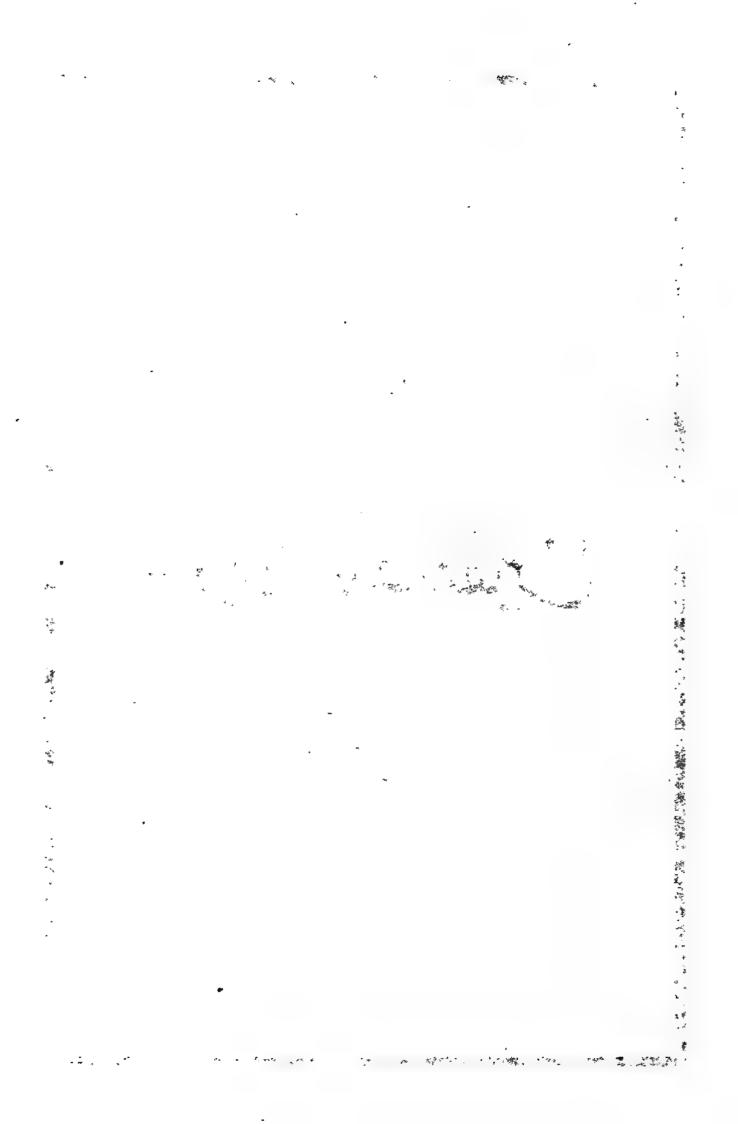

114

## وسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥

وَيُكَ الْمُطَوِّقِوْ يُنَ فَالَا يَنَ اِذَا الْمَكَالُوْا عَلَى الكَاسِ يَسَوُوْنَ فَا وَاذَا كَالُوْهُمْ أَوْقَوْ نَوُهُمْ يُغْسِرُونَ فَ الايَعْلُقُ الْآلِسِ الْمَعْمُ وَوَاكُوْلُوا الْكَاسُ لِرَبِ الْعَلَمُ يَنَ فَوْمُ العَاسُ لِرَبِ الْعَلَمُ يَنَ فَى مَنْعُوْنُونَ فَا لَا يَكُومُ العَاسُ لِرَبِ الْعَلَمُ يَنَ فَى مَنْعُونُونَ فَى لَا الْعَلَمُ الْمَالُ لِرَبِ الْعَلَمُ الْمَالُ لِرَبِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمَالُ لِرَبِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمَالُ لِرَبِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وَیْلُ بربادی ہے لِلْمُطَفِّفِیْن کی کرنے والوں کے لیے الَّذِیْنَ وہ لوگ اِذَاکْتَالُوا جب ماپ کر لیتے ہیں عَلَی النّاسِ لوگوں ہے یئٹوفُون پوراپورالیتے ہیں وَاِذَاکَالُوْهُمُ اور جب ماپ کر دیتے ہیں ان کو آؤوَزَنُوْهُمُ یا ان کوتول کردیتے ہیں اُن کو اَوْقَزَنُوْهُمُ یا ان کوتول کردیتے ہیں اُن کوشرون کا اُن کوتول کردیتے ہیں اُن کوشرون کا کوتول کردیتے ہیں اُن کوشرون کا کوتول کردیتے ہیں اُن کوشرون کے اُن کوتول کردیتے ہیں اُن کوشرون کی کے سرون کا کوتول کردیتے ہیں اُن کے سرون کا کوتول کردیتے ہیں اُن کوتول کی کوتول کوتول کی کوتول ک

كَى كُرت بِين الْايَظُنُّ أُولَبِكَ كِيابِ يَقْيِن بَهِين كُرتِ اللَّهُ مُ مَّبْعُوْتُونَ كَهِ بِشُكُ وه كُورُ عَ كِي جَائِينَ مِي الْكُورِ عَظِيْمِ بڑے ون میں یَوْمَ يَقُومُ النَّاسَ جس ون کھڑے ہول گے لوگ لِرَبِالْعُلَمِينَ رب العالمين كما من كَلَّا كِي بات م العَالمين كما من كَلَّا كِي بات م العَالمين الْفُجَارِ بِشُك نافر مانول كادفتر لَفِي سِجِيْنِ سَجِين مِن مَ وَمَا اَدُرْمِكَ مَا سِجِيْنِ اورآپ كوس نے بتايا كہ جين كيا ہے كتب مَّرْقُومُ يِهِ ايك دفتر صلامه وَيُلَّ يَوْمُهِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ بربادى ب اس دن جھٹلانے والوں کے لیے الّذِینَ وولوگ یُکذّبُونَ جو جَمِثُلاتِ بِينَ بِيَوْعِ الدِّيْنِ بدلے كون كو وَمَايُكَذِّبُ بِهِ اوربيل حَمِثلاتااس كو إلَّا كُلُّ مُغَمَّدٍ مَّر برزيادتي كرنے والا أينيه كناه كار اِذَا تُتُلِي عَلَيْهِ النُّنَا جب يرضى جاتى بين اس كسامن مارى آيتين قَالَ كَبْنَامُ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ يَهِلُولُولَ كَقْصَكُهَانِيال بِي كَلَّا كَي بات م بَلْ عَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ بلكرزنك چره كيا مان كداول ير مَّا كَانُوْايَكُسِبُوْنَ اسْ كَمَانَى كَى وجدت جووه كرتے ہيں كَلَا خبردار إِنَّهُمْ بِ شُكُ وه عَنْ رَّبُّهُمُ الْخِدْبِ سِي يَوْمَهِذِ اللَّا دن تَمَخْجُوبُونَ پردے میں رکھے جائیں گے تُعَالِّهُ ﴿ پُر بِ شَك ياوك تصالواالجيني البندواخل مول كي شعلے مارنے والي آگ ميں

ثُمَّيُقَالُ پُركَها جائكًا هٰذَاالَّذِي سِهوه كُنْتُمُ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ جَمِلًا تِي شِهِ مُكَالِّم مِثْلًا تِي شِهِ مَا الَّذِي اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُوا مُنِلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُ ال

نام اور کوا نفـــــ

ال سورت كا نام سورت المطففين ہے۔ پہلی آیت كريمہ بی ميں مطففين كا لفظ موجود ہے جس ہے اس كا نام ركھا گيا ہے۔ مطففين كامعنی ہے ناپ تول میں كی كرنے والے۔ بيسورت بكة كرمہ ميں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بچاسی \* ۸۵ \* سورتیں نازل ہو كئی تھیں۔ (بیہ چھیا سیویں \* ۸۱ \* نمبر پر نازل ہوئی)۔ اس كا ایک ركوع اور \* ۲۳ \* چھتیں آیتیں ہیں۔

وَیْلُ ۔ ویل کالفظی معنیٰ ہے ہلاکت، بربادی، تبایی۔ اور ویل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ تو ویل کن لوگوں کے لیے ہے؟ لِلْمُطَلِقِفِیْنَ کی کرنے والوں کے لیے ہےتول میں اور ناپ میں ۔ اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمادی الَّذِینَ وولوگ ہیں اِذَالکُتَالُوْاعَلَی التّاس جب ماپ کر لیتے ہیں لوگوں سے یَسْتَوْفُونَ پورا پورا پورا وصول کرنا اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرانی اللّی بات میں ہے وَإِذَا کَالُوْهُمُ اور جب ماپ کردیتے ہیں ان کو اَو وَرَائِی بات میں ہوگی حرج نہیں ہے۔ فرانی اللّی بات میں ہے وَإِذَا کَالُوْهُمُ اُور بَائِی بات کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرانی اللّی بات میں ہے وَإِذَا کَالُوْهُمُ اُور بِی اِن کو اَو بین دور وں کو پورا جن نہیں دیتے ہیں یہ فیسر وُن کی کرتے ہیں۔ اپناحی پورا لیتے ہیں دور وں کو پوراحی نہیں دیتے۔

خریدوفروخت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً: ایک آدمی دکان دارے کہتا ہے۔ ہمثلاً: ایک آدمی دکان دارے کہتا ہے۔ ہے کہ مثلاً دایک کلو تھی دے دے یا دال دے دے ، کوئی چیز بھی ہے۔ دکان دار کہتا ہے کہ میں سورو یے کی دول گا ، مثال کے طور پر اور خرید نے والا کہتا ہے تھیک

ہے تول دے۔ یہ سودا ہو گیا۔ اگر دکان دار اس میں سے ایک دانے کی بھی کمی کرے گاتو قیامت والے دن اس کو دینا پڑے گا۔ کیوں کہ قیمت اس نے ایک کلو کی لی ہے۔ اس میں جواس نے کمی کی ہے بیاس کاحق ماراہے۔

### حقوق العب داورغنية الطالبين كے دوواقعسات :

یادر کھنا! حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے۔ کئی دفعہ سن چکے ہوکہ شیخ عبدالقادر جیلانی چھ نے اپنی کتاب "غنیۃ الطالبین" میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بڑے نیک آدی تھے ،فوت ہو گئے۔ اپنے ساتھی کوخواب میں ملے۔ انھوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ کہنے گئے امتحان میں تو کامیاب ہو گیا ہول لیکن جنت کے درواز ہے ہے جھے اندرداخل نہیں ہونے دے رہے۔ فرشتہ کہتے ہیں اِسْ تَعَوَّتُ اِبْرَقَةً قِبْنَ الْجِنَارِ قَلَمْ تَوُدَّهُما "تو نے اپنے پڑوی سے سوئی ما نگ کرلی تھی وہ تو نے اپنی بڑوی سے سوئی ما نگ کرلی تھی وہ تو نے اپنی پڑوی سے سوئی ما نگ کرلی تھی وہ تو نے وارث وہ سوئی : اپنی کریلی گئو داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔" صرف ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں داخلے سے محروم ہیں ۔ یہاں تو لوگ کارخانے غائب کرجاتے ہیں ، مشینیں کھا جاتے ہیں۔

ایک دوسراوا قعہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک آ دمی دعوت کھا کر باہر نگلاتو کسی کے کھیت ہے بودا تو ڈکر اس سے خلال کیا ، دائتوں سے بوٹی نکالی ۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما یا کہ بیہ جنت میں نہیں داخل ہوسکتا کہ اس نے بغیرا جازت کے ترکا تو ڈکر خلال کیا تھا۔ جب تک اس کے وارث اس کا نقصان نہیں بھریں گے ۔ معاف رکھنا! یہاں تو قربانی کے جب تک اس کے وارث اس کا نقصان نہیں بھریں گے ۔ معاف رکھنا! یہاں تو قربانی کے بکر سے چھتر ہے لوگوں کی فصلیں جرتے ہیں ۔ ہم نے حقوق العباد کو پچھنیں سمجھا حالانکہ حقوق العباد کو پچھنیں سمجھا حالانکہ حقوق العباد کو پچھنیں سمجھا حالانکہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہے ۔ کی قسم کی ہیرا پھیری سکین جرم ہے۔

ابوداؤ دشریف میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی تنایج مدینہ طبیبہ کی غلہ منڈی میں تشریف لے گئے۔آپ ماہ فالیا ہے ویکھا کہ مختلف اجناس کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ گندم، جو، باجرہ وغیرہ۔آپ سان ٹیالیا پی بڑے خوش ہوئے کہ ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ایک بڑا ڈھیر دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑا ڈھیر ہے۔ جبرئیل تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت! اس ڈھیر کو اوپر سے نہ دیکھیں ہاتھ ڈال کر اندر سے دیکھو۔ جب الله تعالى كے بندے! يكيابات ہے؟ اس نے كہا حضرت! أصَابَتُهُ السَّهَاء "بارش کی وجہ سے بھیگ گئے ہیں۔" آنحضرت ماہ اللہ اللہ اللہ اللہ بارش ہوگئ تھی تو تیرا فرض تھا اس کو خشک کرنا۔ یہ تو دھوکا ہے۔ اس موقع پر آپ سالٹھالیہ ہے فرمایا تھن غَشّ فَلَيْسَ مِنَّا "جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔" بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی۔ چینی ،نمک تک جیسی سستی چیز بھی اگر دیانت دار پیس کرندد سے تواس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ! ہم مسلمان کہلانے والے ہیں۔

یادرکھنا! گا کہ کے ساتھ جو طے کیا ہے وہی اس کودو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہتو وہ عیب بتلانا ضروری ہے۔ اگر بغیر عیب بتلائے ہی دی تواس کی کمائی حلال نہیں ہوگی۔ اور جمارا حال ہیہ ہے کہ ہم عیب چھپاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حذیف ہوئے کا کاروباری معاملات میں احت طاکا ایک واقعہ:

امام اعظم امام ابو حذیفہ عظم کیڑے کا کاروبار کرتے تھے اور اس کی کمائی

محدثین، فقہائے کرام، بوہ مورتوں، پہتم بچوں اور غریبوں، مسکینوں پرخری کرتے تھے۔
بہت بڑی دکان تھی۔ کی کام جانا تھا تو شاگر دکو کہا بیٹا! مجھے کام پیش آگیا ہے تھا نوں ک
قیمت بجھ لے۔ اس کی اتن قیمت ہے، اس کی اتن قیمت ہے اور اس کی اتن قیمت ہے۔ مگر
اس میں عیب ہے جب بیچنا ہے تو عیب بتلا کر بیچنا ہے۔ جب واپس تشریف لائ تو شاگر د
سے پوچھا کہ کون کون ساتھان بکا ہے، کتنی رقم ملی ہے۔ شاگر د نے بتلا یا کہ فلاں فلاں
تھان بک گئے ہیں اور وہ گرم تھان جس میں عیب تھا وہ بھی پک گیا ہے۔ فرما یا گا بک کو عیب بتلا یا تھا؟ شاگر د نے کہا کہ مجھے بتلانا یا دہیں رہا۔ امام صاحب نے فرما یا الگالله والبعون میری کمائی میں خرابی پیدا ہوگئی ہے۔ فرما یا جضوں نے خریدا ہے وانا المید داجعون میری کمائی میں خرابی پیدا ہوگئی ہے۔ فرما یا جضوں نے خریدا ہے وہ قافلہ کی طرف گیا ہے؟ شاگر د نے بتلایا۔

اصطبل خانے پہنچ جس طرح آج کل یہاں فیکسیوں کے اف ہے ہیں، بدوں کے اف ہیں، بدوں کے اف ہیں، اس زمانے میں شہر سے باہر اصطبل ہوتے ہتے ۔ گھوڑ ہے، گد ہے، اون کرایہ پر ملتے ہتے۔ اصطبل والے سے کہا بھائی! جو تیرے پاس تیز رفتار گھوڑ ا ہے وہ مجھے دے۔ گھوڑ الیا اور قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ خرید دار کا حلیہ پوچھ کر گئے ہے اس کو بہاں لیا۔ اس سے فر ما یا کہ آپ نے کو فے کی فلال دکان سے ایک گرم تھان خریدا ہے؟ پہنچان لیا۔ اس سے فر ما یا کہ آپ نے ہوں۔ آپ نے فر ما یا ای طرح ہی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہا ہاں! خریدا ہے، پہنچ دے کرآیا ہوں۔ آپ نے فر ما یا ای طرح ہی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اس تھان میں عیب ہیں ہیں وہ عیب بتلانے بات یہ ہے کہ اس تھان میں عیب ہیں وہ عیب بتلانے بات یہ ہے کہ اس تھان میں عیب ہیں چیسوں کا۔

آج ایسے آدمی کہاں ملیں گے؟ آج کل توعیب چھپاتے ہیں۔ یقین جانو!ان چیز دل نے ہمیں اسلام کی خوبیوں سے محروم کر دیا ہے۔ کٹی دفعہ من چکے ہو کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ۔ اور ہمارے تو بیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔

ابوداؤدشریف میں روایت ہے کہ اگر کسی نے دی روپے کا کر تہ خریداای میں ایک روپیجرام کا ہے جب تک وہ کرتہ جسم پررہے گاای کی نماز قبول نہیں ہوگی ۔ آئ تو ہمارادوری ہیرا پھیری کا ہے۔ یہ بڑے اہم مسئلے ہیں قر آن وحدیث کے ،ان کو یاد کرلو۔ توفر مایالوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ماپ کریا تول کردیتے ہیں تو گھٹا کردیتے ہیں آئی اُلگان اُلگان اُلگان اُلگان کے بھی آتے ہیں ۔ یہاں یقین کے بھی آتے ہیں ۔ یہاں یقین کے معنی ہیں ۔ کیاوہ یقین نہیں کرتے آئی مُد مَّ ہُنُو تُو تُون کہ بِ شک وہ کھڑے کے جا کیں گے مرنے کے بعد ۔ ان کو یقین نہیں آتا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ۔ اور کھڑے کے جا کیں گیرانو لُدَان شِنْبِیّا لِیکُور مَانِ کُرد کے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ۔ اور کھڑے کے جا کیں گیران شِنْبِیّا لِیکُور کے اُلگان اُلگان شِنْبِیّا لِیکُور کے اُلگان شِنْبِیّا لِیکُور کے کہ کور کور ٹھا۔ "

يَوْمَ يَقُومُ التّاس جَن ون كَفْر عهول كُلُوك لِرَبِ الْعُلَمِينَ رَب العالمين كِسامند اوررب العالمين ايك ايك رتى كاحساب ليس كَ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَخَيْرًا يَرَ وَ " يسجس نے ذرہ برابر بھی نیکی كاكام كيا ہوگا و كي لے گا وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَشَرُّا يَرَ وُ اور جس نے ذرہ برابر بھی بُرائی كاكام كيا ہوگا و كي لے گا۔ " يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَشَرُّا يَرَ وُ اور جس نے ذرہ برابر بھی بُرائی كاكام كيا ہوگا و كي لے گا۔ " فَعَمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَشَرُّا يَرَ وُ اور جس نے ذرہ برابر بھی بُرائی كاكام كيا ہوگا و كي لے گا۔ فرمايا كلّا كامعنى حَقَّا ہے، كِي بات ہے اِن كِتْبَ الْفُجَّادِ لَفِي فَرَايا كلّا كام كيا و كادفتر يجين ميں ہے۔ جين سات زمينوں كے ينچ ايك جگه سِجِيْن ہے و كافروں اور نافر مانوں كی ارواح كا مُعْكانا ہے۔ اگل آيات مِن عليّين كا لفظ كانام ہے و كافروں اور نافر مانوں كی ارواح كا مُعْكانا ہے۔ اگل آيات مِن عليّين كا لفظ

آلدہا ہے وہ سات آسانوں کے او پر آیک مقام کانام ہے جو نیک لوگوں کی ارواح کا مقام بہے۔ لیکن جین اور علیمین میں روحوں کے ہونے کے باوجود قبروں میں جسموں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک قسم کی حیات مرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اس حیات کی وجہ سے فرشتوں کے سوالوں کو من دبک من نیبک ما دینک سمجھتا حیات کی وجہ سے فرشتوں کے سوالوں کو من دبک من نیبک ما دینک سمجھتا ہے اور جواب ویتا ہے۔ پھر راحت و آرام نصیب ہوتو اس کو مسوس کرتا ہے سر ااور تکلیف ہوتو اس کو بھی محسوس کرتا ہے سر ااور تکلیف ہوتو اس کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کا ایکار بے دینی اور الحاد ہے۔

وَمَا اَذُرْ الْ مَا مَاسِجِينُ اور آپ کوکس نے بتایا کہ جین کیا ہے کیئے گئے مُرڈ قُوْمُ وہ ایک دفتر ہے جس میں مجرموں کے نام کھے ہوئے ہیں۔ جس وقت کوئی مرتا ہے تو با قاعدہ وہاں اس کا نام درج ہے کہ آج بیہ مارے پاس پہنچا ہے۔ وَیُلُ یَّوْمَ مَنِ لِلْمُکَنَّ بِیْنَ ہربادی ہے اس دن جمٹلا نے والوں کے لیے الَّذِینَ یُکَالِّ بُونَ بِیَوْمِ اللّٰدِینَ وَمُول کی اس مرون ہے اس دن جمٹلا نے والوں کے لیے الَّذِینَ یُکَالِّ بُون بِیَوْمِ اللّٰدِینَ مِرکوں کی اکثریت وہ لوگ جو جمٹلاتے ہیں بدلے اور حساب کتاب کے دن کو عرب کے مشرکوں کی اکثریت براے زور دار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتی تھی۔ جب قیامت کا ذکر ہوتا تو کہتے کے فیمات کیمات العید ہے جس کا تم موتا تو کہتے ہوئیکا آئر البًا اللّٰ ذیل کر بختا ہوئیک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی کے میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی گئی۔ "کون زندہ کرے گا بڈیوں کو طالا نکہ وہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی۔ "

توفر ما يا وه لوگ جوجها است بين بر لے كون كو وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ

أشه اور مبیں جھٹلا تا اس کومگر ہرزیادتی کرنے والا ، تجاوز کرنے والا گناہ گار یا جوایئے رب کی صدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ إِذَاتَتُلَى عَلَيْهِ اللَّهُ مَلَا جب يرهى جاتى بين ال ير مارى آيتين قال كتاب أساط بير الأوليني الأولينين اساطيرُ سُطُورَةٌ کی جمع ہے۔ اس کامعنی قصہ کہانی۔ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کیا کہانیاں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔حضرت آ دم مایشہ کا قصبہ حضرت نوح مایشہ کا قصه، حضرت ابراجيم مايسًا كا قصه، حضرت مود مايسًا كا قصه، قاروان ، فرعول إور بامان كا قصد - حالانکه بیمض قصے نہیں ہیں بلکه ان میں عبرت اور سبق ہیں - نیک لوگوں کے قصے اس لیے بیان کے ہیں کہان کواپناؤ ،ان کے قش قدم پر چلو۔اور بُرے لوگوں کے قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہان کاحشر دیکھ کر،ان کا انجام دیکھ کر بُرنے کا مول سے بچو۔اور كافرىيە كهدكربات كونال دينے تھے كەپىلے لوگوں كى كہانياں ہيں، قصے ہيں ۔ فرمایا گلا کی بات ہے بل علمہ رَانَ عَلَی قُلُوبِهِمْ زنگ پڑھ گیا ہان کےدلوں پر ماکانوایٹینون اس کمائی کی وجہ سے جودہ کرتے ہیں۔لوہ يرجب زنگ چره جا تا ہے تواس كى يہلے والى ويليو (حيثيت ) نہيں رہتى ، بے كارسا ہوجا تا ے-ائ طرح مدیث یاک میں آتا ہے اِذَا اَذْنَبَ الْعَبْدُ نُكِتَتُ عَلَىٰ قِلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدًاء "جس وقت كوئى بنده كناه كرتا ہاں كے دل يرايك دهتا يرا جاتا ہے، كالاسانقط لگ جاتا ہے۔" دوسرا گناه كيا دوسرا دھتا پڙ گيا، تيسرا گناه كيا تيسرا نقط لگ گيا، چوتھا گناہ کیا چوتھا دھتا لگ گیا (مرد کا دل تقریباً ایک یا وُ ہوتا ہے عورت کا دل ہلکا ہوتا ہے تقریباً تین چھٹا تک ہوتا ہے۔) کا لے نقاط سے دل پرغلاف چرصا تا ہے اس کورین کہتے ہیں۔ بیرگنا ہوں کا زنگ ہوتا ہے۔

اس کی علامت ہے کہ جب دل پر زنگ چڑھ جائے تو نیکی کی رغبت ختم ہوجاتی ہر ہوجاتی ہر ہوجاتی ہر ہوجاتی ہر ہوجاتی ہر اللہ تعالی ہر مسلمان گناہ کرنے سے جھجکتا نہیں ہے۔ یہ حالت انتہائی بُری ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کواس حالت سے بچائے۔ پھر دیکھو بعض وجے کچے ہوتے ہیں پانی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض پانی سے نہیں صابن سے جاتے ہیں اور بعض کے لیے رنگ کا نہ استعال کرنا پڑتا ہے۔

توفر مایا گلّا خبردار! اِنَّهُ مُ عَنْ اَبِهِ مُدِینُو مَهِ ذِلْمَحْجُو بُوُنَ بِحَنْک سے جُمُ اوگ اینے رہا ہے۔ (اب اس سے تومعلوم مجرم لوگ اینے رہ سے اس دن پر دے میں رکھے جائیں گے۔ (اب اس سے تومعلوم موتا ہے کہ رہ سے رو کے جائیں گے جب کہ دوسریٰ آیات سے بتلاتی ہیں کہ رب کے مائے ہول گے رب ان کو دیکھے گا وہ رب کو دیکھیں گے ۔ تو مجوب کا یہ معنی ہے کہ جس مائے ہول گے رب ان کو دیکھے گا وہ رب کو دیکھیں گے ۔ تو مجوب کا یہ معنی ہے کہ جس

پیار، شفقت ، محبت اور رحمت سے مومن و کھے گے اس شفقت سے بیم وم ہوں گے۔ )

رب تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا تجاب ہوگا ثُمَّة اِنَّهُ مُ لَصَالُو الْجَدِیْدِ پھر بِ شک وہ دوز خ میں داخل ہوں گے۔ جیم کا معنی ہے شعلے مار نے والی آگ ثُمَّة یُقال پھر کہا جائے گا ھٰذَ اللّذِی گُنتُمْ بِہِ تُکَدِّبُونَ بیہ وہ جس کوتم جھٹلاتے تھے۔ کہتے تھے جائے گا ھٰذَ اللّذِی گُنتُمْ بِہِ تُکَدِّبُونَ بیہ وہ جس کوتم جھٹلاتے تھے۔ کہتے تھے قیامت کوئی نہیں ہے ، میدان محشر کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھ لیا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہی میں ان چیزوں سے آگاہ کردیا ہے کہ بروقت تیاری کرلو۔

#### Detect Many Detect

# كلا إنَّ كِتْبَ الْأَبْرَادِ لَفِيْ عِلِيِّينَ فَى

مَا أَدُرْبِكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِتَبُ مُرْفُومٌ ﴿ يَتُفْهَالُهُ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ إِنَّ الْأَبْرُارَ لَفِيْ نَعِيْمِ ﴿ عَلَى الْأَرَّ إِيكِ يَنْظُرُ وْنَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِمَ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ أَيْسَقُونَ مِنْ رُحِيْقِ مُخَدُّوهِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ لِمِنْ الْحِيْقِ مُغَنَّوُهِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ لِمِنْ الْحَيْقِ مُغَنَّوُهِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْمَ أَنَّهُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُو مِسْكُ وَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتُنَا فَسِ الْهُتَنَا فِسُونَ ٥ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمِ ﴿ عَيْنًا لِيَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آجُرَمُوْا كَانُوْ اصِنَ الدِّيْنَ اللَّهُ إِيضَكُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا مِنْ الدِّينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَإِذَا انْقُلَبُوْ ٓ إِلَّ آهُلِهِمُ إِنْقُلَبُوا فَكِهِينَ ۗ وَإِذَا رَاوُهُمْ قَالُوْآ النَّ هَوُلاء لَضَالُون فَوَمَا ٱلسِّلْوَاعليْهِ مَرْخِفِظِين فَالْيُوم الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِيَضِكُونَ فَعَلَى الْكِرَابِكِ يَنْظُرُونَ فَ هَلْ ثُوَّبَ الْكُفَّادُمَا كَانُوْ إِيفْعَدُونَ أَيْ يَعْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كُلْلَا كِي بات م اِنَّ حِنْبَالُا بُرَادِ بِ ثَكُ نَيُول كَا دَفْرَ الْمَا عَلَيْهُ وَ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

توپیچانے گا فِی وُجُوهِمِهُ ان کے چہرول پر نَضْرَةَ النَّحِیْمِ نَعْمَول كى تروتازگى يُسْقَوْنَ بلائے جائيں گے مِنْ دَحِيْقِ خالص شراب مَّخْتُو مِر مَهُمَّ مِولَى خِتْمُهُ مِسْكُ ال كى مهر كمتورى كى موكى وَفِي ذٰلِكَ اوراس مِن فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ عِلْمِ كَدر غبت كري رغبت كرفي وألي ومِزَاجَه اور ملاوث النشراب كي مِن تَسْنِيمِ تسنيم سے ہوگى عَيْنًا وہ ايک چشمہ تِشْرَبُ بِهَاالْمُقَرَّبُوْنَ پَيَن جفول نے جرم کیا گانوا تصوه مِنَ الَّذِينَ اَمَنُوْ ايَضْ حَكُونَ اللَّولال سے جو ایمان لائے ہنتے تھے وَ إِذَا مَرُّ وَ إِنهِمْ اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے یَتَغَامَرُونَ آپس میں اشارے کرتے تھے وَإِذَا انْقَلَبُوَّا اورجب وهلو مُت تص إلَّى أَهْلِهمُ البِّح مُروالول كَل طرف انْقَلَبُواْفَكِهِيْنَ لُوسْتِ تَصْدَلِكُلُ كُرِيِّ بُوعٌ وَإِذَارَا وُهُمْ اور جس وتت وه د يكم تصال كو قَالُوَ المَهِ تص اِنَّ لَمُؤَلَّاءِ لَهُ الْوُلَا ب شك بيالبته مراه بي وَمَا أَرْسِلُوْ اعَلَيْهِمُ اور حالا نكم بين بصبح كن ال ير خفظِينَ كَمراك فَانْيَوْمَ الَّذِينَ، يس آج كون وه لوك امَنُوا جوایمان لائے مِنَ الْکُفَّارِ يَضْحَكُونَ كَافْرُول يُرْبِسُين كے عَلَى الْأَرَآبِلْثِ كُرسيول پربيتُهُ كُر يَنْظُرُ وْنَ وَكِيهِ رَجِهُ وَلَ عَلْمُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ وَلَ

ثَوْبَ الْكُفَّارُ مَعْقِيلَ بدله دياجائے گاكافروں كو مَا الى كا كَانُو اَيَفْعَلُوٰ نَ جُووه كرتے تھے۔

اس سے پہلے بدول کے انجام کا ذکر تھا۔ اب نیکول کے انجام کا ذکر ہے۔ جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں جن کی تعداد اٹھارہ آتی ہے۔ ان سے وصول کر کے آسانوں کی طرف لے جانے والے فرشتے اور ہیں۔ بدآ دمی کی روح کو نکال کر جب پہلے آسان تک لے جاتے ہیں تو لا تفقیع کھٹھ آبُوَا ب السَّمَاءَ "نہیں کھولے جاتے ان کے جاتے ہیں تو لا تفقیع کھٹھ آبُوَا ب السَّمَاءَ "نہیں کھولے جاتے ان کے لیے آسان کے درواز ہے۔ پھر فرشتے اس کوساتو نی زمین کے نیچ بین جاتے ان کے لیے آسان کے درواز ہے۔ پھر فرشتے اس کوساتو نی زمین کے نیچ بین کے مقام پر جو دفتر ہے وہاں پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے مقالے میں نیک لوگوں کا ذار

فرمایا گلّا یہ حَقَّا کَ مِعَیٰ مِن ہِ، پی بات ہے اِنْ کِشْبَ الْاَبْرَادِ ۔
ابْراد کامفرد بَالْہُ ہِ اور بَوْ بھی آتا ہے۔ ب شک نیک لوگوں کا دفتر نفی عِلْنِین علی ہے وَمَا اَذْرْ لَفَ مَاعِلِیْوْنَ اور (اے خاطب) تجھے سے بتلایا کہ علیوں کیا ہے؟ کِشْبُ دُولی کے نام علیوں کیا ہے؟ کِشْبُ دِفْتُر ہے مَّرْ فُورُ کَلَما ہوا۔ اس میں نیک لوگوں کے نام کی جاتے ہیں یَشْهَدُهُ اللّٰهُ قَرْ بُونَ حاضر ہوئے ہیں اس میں مقرب بندے۔ انہے جاتے ہیں یہ مقرب بندے۔ انہوں کی ایک جاتے ہیں یہ مقرب بندے۔ انہوں کے سے تقسلق :

میں نے عرض کیا تھا کہ اگر چہ نیک لوگوں کی ارواح کا مقام علیمیون ہے اور بد لوگوں کی ارواح کا مقام عجین ہے لیکن اس کے باوجود قبر ہیں مردے کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔اس کی حقیقت مرنے کے بعد کھلے گی۔اس دفت بم اس کی حقیقت اور کیفیت نہیں سمجھ کتے مگرا حادیث متواترہ سے ثابت ہے اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع وا تفاق ے کہ قبر میں جو بدن ہے اس کے ساتھ روح کا اتناتعلق ہے کہ جس ہے جسم میں ایک قسم کی حیات ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب ویتا ہے۔ نیک آ دمی ہوتو ان کے لیے قبر میں راحتیں اور خوشیاں ہوتی ہیں اور بدہتے واس کومز اہوتی ہے۔ مديث ياك من تاب الْقَبْرُرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفَرَةٌ مِنْ حِفَرِ النِّيْرَانِ " قبر جنت كے باغوں ميں سے باغ ب يا جہنم كر روں ميں ت گڑھا ہے۔" بیسوال و جواب روح اورجسم دونوں سے ہوتا ہے۔ اور جزا ہسز انجسی روح اورجسم دونوں کو ہوتی ہے۔ بیراہل سنت والجماعت کا اتفاقی مسئلہ ہے اس میں کسی قشم کی قیل وقال کی تنجائش نہیں ہے۔ اور جولوگ بیا کہتے ہیں کہ سوال صرف روح ہے ہوتا ہےوہ نلط کہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہم سے ہوتا ہوہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ جدمثالی سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ ای دنیادالے بدن کے ساتھ روح کاتعلق قائم ہوتا ہے اور ای بدن کوروح کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حیات اور زندگی حاصل ہوتی

فر مایا اِنَّ الْاَبْرَادَ نَفِی نَعِیْهِ بِ شَک نیک او البت نعتوں میں بول گے۔
ان کے ہم بھی نعتوں میں بوتے ہیں اور روح بھی علی الار آباد ینظر ون ون ارام دہ کری۔ وہ آرام دہ کری۔ وہ آرام دہ کر سیوں ارائیت آرینگہ کی معنی ہے آرام دہ کری۔ وہ آرام دہ کر سیوں پر شیھے بول گے، دیکھ رہ بول گے تغرف اے کا طب تو پہچانے گا، دیکھ گا فی و خو جہند ان کے چہرول میں نظر ہ النّع جنید نعتوں کی تر وتازگ نعتوں و خو جہند ان کے چہرول میں نظر ہ النّع جنید نعتوں کی تر وتازگ نعتوں کی تر وتازگ نعتوں کے تر ہوں میں فضر ہ النّع جنید بھی اور بھو کے آج بھی فون از اجائے گاجس کی وجہ سے ان کے چہرے بشاش بھوں گے۔ آج بھی خوش حال آدی کے چہرے پر آثار نمایاں ہوتے ہیں اور بھو کے آدی کے چہرے پر بھی

124

· آثارنمایاں ہوتے ہیں۔

# جنت کی سشراب :

یسفون مِن وَجِنِی مَن وَ وَ و د حیق کامعنی ہے فالص شراب اور معنتو هر کامعنی ہے مہر گلی ہوئی بوئی خِنہ اور اعلی جراس کی ستوری کی ہوئی ۔ پلائے جائیں گے فالص شراب مہر گلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس مہراس کی ستوری کی ہوگی ہوتی ہے۔ اس شراب کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فر مائی ہے کہ فیفا غول قرک الکھند شراب کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فر مائی ہے کہ فیفا غول قرک الکھند عنہ آئے گون فون فاصفت : کے میں مراس میں سرگر دانی ہوگی نہ پیٹ مروث۔ "اور نہاس کی وجہ سے وہ بدست ہول گے۔ یہ شرابی لوگ جانے ہیں کہ پینے کے بعد سر در دہوتا ہے یا مہیں، پیٹ میں مروث اُٹھتا ہے یا نہیں؟ بدحواس ہونا توسار سے جانے ہیں۔

آخرت کی شراب کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صدیث پاک میں آتا ہے آخرت کی شراب کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صدیث پاک میں آتا ہے تخضرت میں فرا پا جو شخص دنیا میں شراب ہے گا۔ " یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ دنیا میں داخل ہو گیا تو جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ " یہ بڑے خسار کا سودا ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا عرصہ پی لے گا؟ دی سال، میں سال، تیس سال، چاس سال، بچاس سال، بچاس سال، اور جنت کی زندگی کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ سال؟ اور جنت کی زندگی کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ میں شراب میں روز بدروز اضافہ ہوگا کیوں کہ نیک لوگ کم رہ جا ئیں گے مغلوب ہوں گے۔ شراب میں روز بدروز اضافہ ہوگا کیوں کہ نیک لوگ کم رہ جا ئیں گے مغلوب ہوں گے۔ غنڈ دن اور بدمعاشوں، چوروں اور ڈاکوؤں کا غلبہ ہوگا۔ صومت میں بھی کہی لوگ ہوں

توفر مایا مہراس کی ستوری کی ہوگی۔آج ستوری سونے سے بھی مہنگی ہے وَفِي

ذٰلِكَ اوراس كے ليے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ چَاہِ كَدرَغِبَ كريں رغبت كريں رغبت كرين رغبت كرين رغبت كرنے والے وَمِزَاجُهُ اوراس شراب كى ملاوث مِنْ تَسْنِيمِ سے ہوگی۔ تنیم كيا ہے؟ عَنْنَا وہ چشمہ عَ يَشْرَبُ بِهَاالْمُقَرَّ بُونَ پَيُس كَاس چشم سے مقرب بندے۔ جنت كے چشموں میں سلسبیل كا بھی ذكر آتا ہے ، كوثر كا بھی ذكر آتا ہے ، كوثر كا بھی ذكر آتا ہے ، كا فور كا بھی دائد تعالی كے مقرب بندے صرف وہی پئیں گے۔ دومروں كواس كے ساتھ (یانی) ملاكر پلایا جائے گا۔

سیمومنوں کا ذکرتھا آ گے مجرموں کے متعنی فرمایا جو کا فرہیں اِن الَّذِینَ آ جُرَمُوٰ اِ کے محرموں کے متعنی اُمنوایضہ کھون سے وہ وہ ان لوگوں سے جوابیان لائے ہنتے ہتے۔ مو نوں کا مذاں اُڑاتے ہیں، ڈاڑھی کا مذاق اُڑاتے ہیں، شلوار آئی مختوں سے اُوپر ہوتو اس کا مذاق اُڑ تے ہیں۔ بعض جاہل کا مذاق اُڑ اتے ہیں کہ بید نیا میں جویں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے ہسرے جو وک سے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بید نیا میں جویں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے ہسرے جو وک سے محرے ہوئے والے اس شاء اللہ تعالی قیامت تک زندہ رہیں گے۔

تو فرمایا مجرم ہوگ ایمان والوں کا مذاق اُڑاتے ہیں وَ إِذَا مَرُّ وَابِهِمَ اللّٰ اللّٰ مِنْ وَابِهِمُ اللّٰ کَ بِاس سے گزرتے ہیں تواشارے کرتے ہیں کہاں کی ڈاڑھی کودیکھو، اس کی گنگی کودیکھو، بیجنی جارہا ہے۔ بیمشاہدے کی بات ہے۔ وَإِذَا الْقَلَبُوَ الْقَالَةِ الْقَالَةِ اللّٰ ال

افراد كا بھى ذىن بگاڑتے بى رَافَارَا وَسُنْ قَالَوَا اورجس ونت مجر الوگ مونول كو و كيھے بن تو كتے بيں اِنَ هَوَ لاَ وَلَضَا لُوْنَ بِعِشْكَ بِيلُوْكَ مُراه بين -

کی صدیوں تک عرب حضرت ابراہیم علیتا کے مذہب پر چلتے رہے اور ابراہیم علیتا کے مذہب پر چلتے رہے اور ابراہیم علیتا کا سچا مذہب عرب میں رائج رہا ہے۔ بہلا بد بخت جس نے ابراہیم علیتا کے مذہب کو بدلا اور بت پرتی شروع کی وہ عمرو بن کی تھا۔ یہ شخص آنحضرت مناتیا ہم کی وہ عمرو بن کی تھا۔ یہ شخص آنحضرت مناتیا ہم کی وہ وا دت با سعادت سے اڑھائی سوسال پہلے ہوا ہے۔

جس وقت آنحضرت سلانی تشریف لائے ہیں اس وقت کعبۃ اللہ کی ہیرونی دیواروں پر تین سوسا ٹھ بت نصب شے۔ اس میں جنزرت ابرائیم ملائلہ کا بت بنی تھا، حضرت اساعیل ملائلہ کا بت بھی تھا، حضرت عیسی ملائلہ اور ہائیل درائیم کا بت بھی تھا۔ حضرت اساعیل ملائلہ کا بت بھی تھا، حضرت عیسی ملائلہ اور ہائیل درائیم کا بت بھی تھا۔ آنحضرت سلانی اور ہائیل درائیم کی برئیں آنو حیدکا سبق دیا، شرک کی جڑیں آنکو میرکا سبق دیا، شرک کی جڑیں اکھا زیں۔

میں باوضوہوں المحمدللہ! شرک و ہدعت کی جنتیٰ تر ویدفقہ خفی میں ہے آئی اور کسی فقہ میں ہے۔ گرآئے تیجہ ، ساتاں ، دسواں ، چالیسواں جیسی بدعات کرنے والے اورعرس میں نہیں ہے۔ گرآئے تیجہ ، ساتاں ، دسواں ، چالیسواں جیسی بدعات کرنے والے اورمیلا دمنانے والے اپنے آپ کوخفی کہلاتے ہیں۔ اور تو حید دسنت کا پر چار کرنے والوں اورشرک و بدعت کی تر دید کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں۔

توفر ما یا مجرم مومنوں کو گراہ کہتے ہیں و مَا اُرْسِلُوا عَلَیْهِ مْ خَفِظِیْنَ حَالانکہ اللہ میں بھیجے گئے ان پر گران ۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں یہ مجرم ان پر گران بنا کرنہیں بھیجے گئے کہ ان کی گرانی کریں اور ان کو نمبر دیں فَالْیَوْمَ الَّذِیْنَ اُمَنُوا پی آج کے دن یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جوا بمان لائے مِنَ الْکُفّارِ یَضْحَکُونَ کافروں ہے ہنسیں قیامت کے دن وہ لوگ جوا بمان لائے مِنَ الْکُفّارِ یَضْحَکُونَ کافروں ہے ہنسیں

ا على الأرآبك ينظرون -آرًائِك آرِيكة كى جمع ب، آرام ده كرى - آرام ده كرسيول پر بيشے ہوئے و كيهر ب مول ك مَلْ تُوّبَ الْكُفَّارُ مُتَحقيق بدليه وياجائ كَاكافرول كو مَا كَانُوْ ايَفْعَلُونَ اس کا جووہ کرتے تھے۔ ھُل قَدْ کے معنیٰ میں ہے۔ جیسے سورۃ الدھر میں ہے ھُل أَتِّي عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِن الدَّهُ وَ "تَحْقِيلَ آياانان پرايك وقت زمانے ميں ہے کہ یہ چھے بی تھا۔"

DEODE WAY DEODE

. 

# بينه ألله النجم لن عرب

تفسير

سُولِة الأنشِهَافِي

(مکمل)



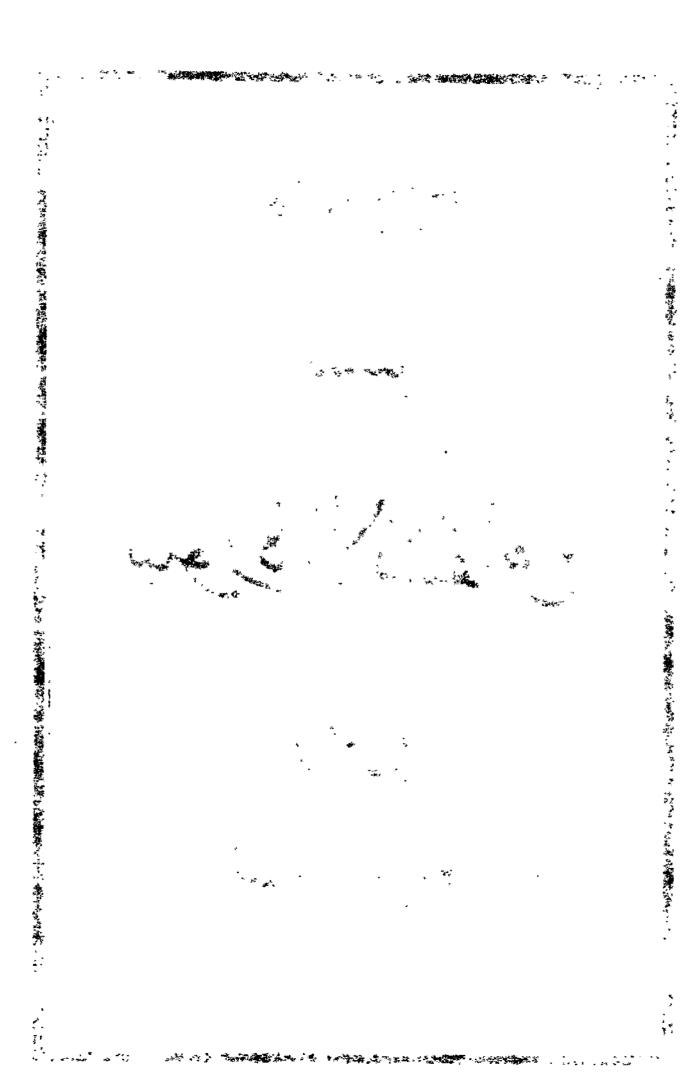

# 

بسمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمِ بِ إِذَا التَّكَاءُ انْشَقَّتُ لِ وَإِذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ وَإِذَا الْأَرْضُ مُكَنْ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ فَوَاذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ فَ يَايَتُهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كُنْ عًا فَمُلْقِيلُهِ فَأَمَّا مَنْ ٱۅؾٚڲؾڮؠؠؘؽؠڹ٦<sup>۞</sup>فڛۅؽؠؙڮٳڛڣؚڿڛٲۑٵؾڛؠؖڗٳ۞ۊۜؽڹڤڮڮ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَامَّا مَنْ أُوتِي كِتْبُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ فَفَوْفَ يِنْ عُوْاتُبُوْرًا فَوَيَصُلَّى سَعِيْرًا فَإِنَّهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُ وَرَّاقً ﴾ فَكَ أُقْيِسُمُ بِالشَّفَقِ فَ النَّيْلِ وَمَا وَسَقَقِ وَ الْقَمَرِ إِذَا الشَّفَ لَتُرْكَبُنَ طَيُقًاعَنْ طَبَق فَهَالَهُ مُ لَايُؤُمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ﴿ عَكِيْهِمُ الْقُرْانُ لَا يَسْجُنُ وَنَ أَنَّ لِللَّهِ مُ الْقُرْانُ لَا يَسْجُنُ وَنَ أَنَّ لَكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَنِّ اوْنَ أَنَّ وَاللَّهُ اعْلَمْ بِهَا يُوعُونَ ﴿ فَبُشِّرُهُمْ بِعَنَابِ اَلِيْمِ ۗ إِلَّا الَّذِينَ امنوا وعيلواالصلات لهم أجرعيرهمنون

اِذَاالسَّمَآءُ جَس وقت آسان انْشَقَّتُ بَهِث جائ ً وَاذِنَتُ يَرَبِهَا اوروه ا بِين رب كى بات سے گا وَ حُقَّتُ اور ثابت كيا كيا ب اس كے ليے يهى وَإِذَا الْأَرْضُ اورجس وقت زمين مُدَّتْ كھيلادى جائے گ وَالْقَتْمَافِيْهَا اورنكال دے گی جو کھاس میں ہے وَتَخَلَّتْ اور خالی ہوجائے گ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور زمین سے گی اینے رب کے حکم کو وَحُقَّتُ اورثابت كيا كيا جاس كي ليكيبي يَاتَهُ الإنسان الانسان إِنَّكَ كَادِ مَ بِهُ لَكُ تُو تَكُلِفُ أَنْهَا فَي وَاللَّهِ إِلَى رَبِّكَ كَادُمُ اليارب كى طرف تكليف أثفانا فَمُلقِيْهِ يس طنه والا باس سے فَامَّا مَنُ أُوتِي حِيثُهُ لِي بهر حال جس كوديا كيا اس كا اعمال نامه بيَعِينه ال كراسي المحمل فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا لِيلَ عَن قريب ال صحاب لياجائ كاآسان حماب وَيَنْقَلِبُ اوروه لوفي كا إِنَّ الْهَلِهِ مَسْرُ وْرًا اللَّهُ مُعْرِوالول كَيْ طُرِفْ خُوشْ خُوشْ وَأَمَّامَنْ أُوتِي كِتْبَهُ اور بہرحال وہ مخص جس کودیا گیااس کا اعمال نامہ وَرَآءَ ظَاہْدِہ پشت کے پیچھے ت فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثَبُوْرًا لِيلَ عَن قريب وه ما لِنَكُ كَا بِلا كت قَيضالي سَعِيْرًا اور داخل ہوگا شعلے مارنے والی آگ میں اِنَّهٔ کارے فِنَ أَهْلِهِ مَسْرُ وْرًا بِعُشُكُ وه تَهَا إِنَّ لَهُ مُ والول مِس خُوشُ خُوشَ إِنَّ لَهُ ظَنَّ ب شک وہ خیال کرتا تھا اَنْ لَرن یَّحُورَ کہوہ ہر گزنہیں لوٹا یا جائے گاایے رب كى طرف بَلْ كيول نبيس إنَّ رَبَّه كَانَ بِهِ بَصِيرًا بِ شكاس كا رباس كود يكف والاب فكآ أقسِم بالشَّفَق يس مين شم أثما تا مول شفق

كى وَالَّيْلِ اوررات كى وَمَاوَسَقَى اورجووه مَيْتَى ہِ وَالْقَمَرِ اورقسم أنها تا بول جاندكي إذااتَّسَقَ جبوه يورا بوجائ نَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق البته تم ضرور چراهو گابکسیرهی سے دوسری سیرهی پر فَمَالَهُمْ يس كيا بوكيا بان لوكول كو لايؤمنون بيا يمان بيس لات وإذَاقُرى عَلَيْهِمُ الْقُرْانُ اورجس وقت يرها جاتا ہے قرآن ان كے سامنے لا يَسْجُدُونَ سَجِدهُ بَيْسُ كُرِتْ بَاللَّذِينَ كَفُرُوا بِلَكْهُ وهُ لُوكُ جُونَا فَرَ إِيلَ يُكَذِّبُونَ حَمِثُلَاتِ بِنَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ اور اللَّه تَعَالَى خوب جاسًا ہے جو چھوہ جمع کرتے ہیں فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابِ آلِيْدٍ لَيْ آپ خُوش خبرى سنا دین ان کودرد تاک عذاب کی اِلْاللَّذِیْنَ اَمَنُوا ، مگروه لوگ جوابمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كياتِ على لَهُ مُأْجُرٌ الله كياجر ب غَيْرُ مَمْنُونِ سُمْمُ مُولِيْ والا

# نام وكوا نفس.

ال سورت كانام بسورة الانشقاق بيلى بى آيت كريمه ميل افشقت كالفظ موجود بهس سے بيليا گيا ہے۔ انشقاق مصدر باس كامعلى به يجث جانا بيسورت كم مرمه ميں نازل بوئى اس سے پہلے بياى ﴿ ٨٢﴾ سورتيں نازل بوئى تس ريي تراسيويں ﴿ ٨٣﴾ نمبر پر نازل بوئى۔ ) اس كا ايك ركوع اور پيس ﴿ ٢٥﴾ آيات بيں۔

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب إذا السَّمَا ع المُشَقَّتُ جس وقت آسان مجم

جائے گا۔ آج ہمیں آسان نیلانیلاصاف نظرآتا ہے جس میں نہ کوئی سوراخ اور نہ دراڑے مگرایک ونت آئے گا کہ پیسرخ رنگ کے چڑے کی طرح ہوکر پھٹ جائے گااور پھٹنے کے بعد کنارے کے ساتھ لگ جائے گا۔ آسان اوپر سے پھٹنے شروع ہوں گے۔ پہنے ساتوال پھر چھٹا پھر یانچوال، آخر میں پہلا۔ وَاَذِنَتْ لِرَبَّهَا اور سُ لے گاا ہے، ب کے حکم کو۔ اذن کامعنیٰ ہے کان۔ اور کان ہے آ دمی سنتا ہے۔ آسان کے کان نہیں ہیں مگر جسے کانوں والی مخلوق تنی ہے ایسے سے گااور اپنے رب کی بات مانتے ہوئے پھٹ جائے گا وَحُقَّتْ اور ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے یہی کدرب کے حکم کوسنے۔ کانوں سے سننے والی چیزیں نے شار ہیں لیکن سانب کے کان نہیں ہوتے مگر اُسے چیز وں کا احساس اوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی شان ہے جانوروں میں سوئلصنے والی قوت انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ جہاں بھی کھانے بینے کی کوئی چیز ہوگی انسان کواس کی خوش ہویا بد ہوآئے یانہ آئے حیوانوں کوآ جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نظام قدرت اللّٰہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ اورجس وقت زمین پھیا! دی جائے گی۔ بہز مین محشر کے لیے ربر کی طرح تھینج کر پھیلا دی جائے گی۔ پہاڑ ، سیے ، تمارتیں وغیرہ سب برابر کر دیئے جائیں کے وَالْقَتْ مَافِیْهَا اور تکال دے کی جو پچھائیں ہے۔ خزانے ، مردوں ك اجزاءاً كل كربا برسيمينك و حكى وَتَخَلَّتُ اورخالي بوجائك لى ينكالنانفي اولى سے سلے بھی ہے اور نفخ ثانیہ سے بعد میں بھی ہے۔ نفخ اولی سے سلے کا مطاب مفسرین کرام سیم فرماتے ہیں کہ زمین میں جو چیزیں ہیں وہ قیامت ہے پہلے نکل آئیس گی۔ مثال کے طور پر ٹیس ہے۔ بیز مین کے اندر تھی۔ آج سے پیاس سال پہلے سی کو معلوم نہیں تھا کہ گیس بھی کوئی چیز ہے لیکن زمین نے أگل دی۔ ای طرح سونا، جاندی،

ا ً کی فکرنہیں کرنی چاہیے۔

تانبا، او ہا، پٹرول وغیرہ ساری چیزیں زمین نکال دے گی۔ جیسے جیسے مخلوق بڑھتی جائے گ
القد تعالیٰ اس کی خوراک کا انظام بڑھا تا جائے گا۔ یہ اقتصادیات والے پاگل بلا وجہ
پریٹان ہیں۔ کہتے ہیں کہ آئے ہے پچائ سال بعد اتی مخلوق ہو جائے گ کہاں ہے
کھائے گی؟ پاکستان کی آبادی پچپن کروڑ ہوجائے گ کہاں سے کھائے گ، یہ کھارا۔
کھائے گی۔ ہمائی اسمیں کیا فکر ہے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ المہ تعد ب
فرماتے ہیں وَمَامِنَ دَآبَةِ فِی الْاَرْضِ الله عَلَی اللّٰهِ رِزْقَهَا اللّٰهِ ورزق ﴾ "اورنہیں ہے
کونی چلئے ہے نے والا جانورز مین میں گراللہ تعالیٰ کے ذمہ ہاں کی روزی۔
آج ہے بچاس سال پہلے مخلوق تھوڑی تھی اس کے لیے پیداوار کے اسباب بھی
تھوڑے سے جے اس مال پہلے مخلوق تھوڑی تھی اس کے لیے پیداوار کے اسباب بھی
تھوڑے سے تھے۔ آئ مخلوق زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے پیداوار بڑھا دی ہے۔ بہت ساری
زمینیں جو پہلے زیر کا شت نہیں تھیں اب زیر کا شت ہیں فصلیں بڑھگئی ہیں۔ لہذا تسمیں
زمینیں جو پہلے زیر کا شت نہیں تھیں اب زیر کا شت ہیں فصلیس بڑھگئی ہیں۔ لہذا تسمیس

اور نفی این اور جو پھوز مین میں جتنے مردے فن ہیں اور جو پھوز مین میں اور جو پھوز میں اور جو پھوز میں اور جا سے کال دے گا و اُنٹی اس کے لیے بھی کہا ہے درب کے حکموں کو شنے ۔اس حقیقت کو وائٹی کرنے کے بعد اللہ تعالی انسان کو خطاب فرماتے ہیں یآ یُٹھا الْاِنْسَانُ اے انسان اِنٹ کا دِخ اِلی دَ نِلْ کَدَ مَا ہے تکلیف اُنھائے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اُنھائے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اُنھائے فی اُنٹی کہ اُنٹی کہ خو الا ہے ۔ تکلیفوں کے بعد تجھے رب تعالی کی تکلیف اُنھائے ہیں اس سے طنے والا ہے۔ تکلیفوں کے بعد تجھے رب تعالی کی لاقات نصیب ہوگی۔ ظاہر ہات ہے و نیا میں نیک لوگ بھی تکلیفیں اُنھائے ہیں ( بلکہ دوسروں کی نسبت زیادہ اُنھائے ہیں۔ ) گرمی ہمردی میں وضوکر تا بھی کوئی آ سان کا مہیں دوسروں کی نسبت زیادہ اُنھائے ہیں۔ ) گرمی ہمردی میں وضوکر تا بھی کوئی آ سان کا مہیں

ہے۔ نماز پڑھنی اورروز ہے رکھنے بھی آسان کا م نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا بھی مشکل کام ہے، جہاد کرنا بھی مشکل کام ہے، زکوۃ دین بھی آسان کام نہیں ہے۔ اس طرح انسان دنیا میں بھی بیار بھی تندرست ، بھی بھوکا ، بھی سیر ، بھی گرمی ، بھی سردی ، بھی طرح انسان دنیا میں بھی بیار ، بھی تندرست ، بھی بھوکا ، بھی سیر ، بھی گرمی ، بھی سردی ، بھی خوف ، بھی نیار کھی ہیں ۔ خوف ، بھی بھی ہے ، بید دنیا کی تکلیفیں ہیں۔ حضرت اصمعی عظیم مشہور لغوی ہیں ۔ انھول نے اپنے شاگردول سے فرمایا کہ عزیز دل میراایک شعر لکھ لو:

مُ عِشْ مُوْسِرًا إِنْ شِئْتَ أَوْ مُعْسِرًا لِنَ شِئْتَ أَوْ مُعْسِرًا لَكُنْيَا مِنَ الْهَيِّمِ لَلْ اللَّانْيَا مِنَ الْهَيِّمِ

" توامیر ہوکرزندگی بسرکر یاغریب ہوکر ، داحت میں یا تکلیف میں ، دنیا میں پریشانیاں ضرور آئیں گی۔" دنیا میں کوئی آ دمی پریشانی سے خالی نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ بین نظر یوں اور کارخانوں والے۔ان کے متعلق ہم لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ یہ بڑے داحت وا آ رام میں ہیں جاشا وکلا ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہم ان کے حالات سنو، ان سے گفتگو کر وتو شخصیں علم ہو کہ یہ توات پریشان ہیں کہ ان کو نیند بھی نہیں آئی۔ ان کے تو طوطے اُڑے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ان سے ہم زیادہ داحت وآ رام میں ہیں جن کے پاس پھی نہیں ہے۔ ہوئے ہیں۔ان سے ہم زیادہ داحت وآ رام میں ہیں جن کے پاس پھی نہیں ہے۔ مال داروں کے گھر میں رات کو بلی داخل ہوجائے تو ڈر جاتے ہیں کہ ڈاکوتو نہیں آ گئے؟ چوہا حرکت کر بے تو جھے ہیں چور آگیا ہے اور ہم بڑے مزے سوتے ہیں۔ ہم سے حوہا کے کہا کہ جانا ہے۔

توفر مایا اے انسان تو تکلیف اُٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اُٹھا فا پس ملنے والا ہے اس سے فَا مَّامَنُ اُ وَیْ کِتْبَهٔ بِیکِینِهٖ پس بہر حال جس شخص کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں۔مومن موحد کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے سامنے سے آکربڑے اوب واحر ام کے ساتھ وائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑائیں گے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِينُوا پَسَ عَن قريب اس سے حساب ليا جائے گا آسان - سرسری يخاسَبُ وَسَابًا يَسِينُوا پَسَ عَن قريب اس سے حساب ليا جائے گا آسان - سرسری حساب ہوگا وَ يَنْقَلِبُ إِنِّی اَ هَلِهِ مَنْبُرُ وَ رَا اور وہ لو نے گا اپنے اہل والوں کی طرف خوش خوش حوش میں جہاں اس کے گھر کے افراد ہوں گے وہاں بڑا خوش ہوکر جائے گا۔ جیسے و نیا ہیں جو نے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اچھلتے کو دتے اور لاو تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ و نیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوئے وار آغظہ و اور بہر حال وہ خص جس کو دیا گیا اس کالم عالی نامہ پشت کے چھے ہے۔

قَ يَضْلَى سَعِيْرًا اورداخل ہوگا جہم میں، شعلے مار نے والی آگ میں اِنَّهٰ کانَ فِیْ اَهْلِهُ مَسْرُ وُرًا ہِ شَک وہ تھا اپنے گھر والوں میں خوش خوش دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا اِنَّهٰ ظَنَّ اَن لَنْ يَتُحُورَ ہِ شَک وہ خیال کرتا تھا کہوہ ہر گرنہیں لوٹے گا ہے رب کی طرف۔ حار یجو و کا معنی ہے لوٹنا کی دفعہ یہ بات می چے ہو کہ قیامت کے منکر بڑے زور دار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے ان هِ اَلْهُ مِنُون: ۲۵ اَلَىٰ هِ اَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنِا اللَّهُ مُنِا اللَّهُ مُنَا مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا ال

توفرهایا کہ بے شک وہ خیال کرتا تھا کہ ہرگز اپنے رب کی طرف پلٹ کرنہیں جائے گا بہتے گا تی ہوئی اس کارب اس کارب اس کود یکھنے والا ہے۔ اس کی نیکی ، بدی سب رب کے سامنے ہے۔ اس کا بدن اس کے اعضاء رب کے سامنے ہیں۔ اس کے لیے لوٹا نا کیا مشکل ہے؟ فَلاَ اُ قُیسہُ بِالشَّفَقِ پس میں تسم اُٹھا تا ہوں شفق کی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہتم سے پہلے جو" لا" آتا ہے اس کا کوئی معلی نہیں ہوتا ہے وہ زایدہ ہوتا ہے۔

#### اختلافِ شفق:

شفق کے بارے میں اختلاف ہے کہ سرخی مراد ہے یا سفیدی۔ امام شافعی ﷺ فرماتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف جوسرخی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ ان کے نزدیک سرخی ختم ہوجانے کے بعد نماز مغرب کا دقت ختم ہوجا تا ہے اور عشاء کا دقت داخل ہوجا تا ہے۔ امام ابو حنیفہ ﷺ کی تحقیق سے کہ سرخی کے بعد جوسفیدی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ امام ابو حنیفہ جھند کی تحقیق سے کہ سرخی کے بعد جوسفیدی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ اس سفیدی کے ختم ہوجانے کے بعد عشاء کا دفت داخل ہوگا۔

توفر ما یا میں قسم اُٹھا تا ہول شفق کی وَالَیٰلِ اور قسم اُٹھا تا ہول رات کی وَمَا اور اس چیز کی وَسَقَ جودہ میٹتی ہے۔ حیوان ، انسان ، پرندے وغیرہ بے شار چیزیں ہیں جورات کوساکن ہوجاتی ہیں اور دن کوفل وحرکت کرتی ہیں وَالْقَسَرِ اور چاندگی قسم اُٹھا تا ہوں اِذَاللَّسَقَ جب وہ پورا ہوجائے۔ تیر هویں ، چود هویں اور پندر هویں رات کا چاندا ہے عروج پر ہوتا ہے۔ پھر کم ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ ان تین دنول کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔

صدیت پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے ان مین دنوں کے روز ہے گویا
اس نے پورے مہینے کے روز ہے رکھے۔ کیوں کہ ضابطہ ہے مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ
عَشْرُ اَفْدَالِهَا "جس نے ایک نیکی کی اس کودس گنا اجر طے گا۔" ایک روزہ رکھا تو دس
روزوں کا تواب ل گیا۔ تین رکھ تو تیس دن کا تواب ل گیا۔ فرمایا ان چیزوں کی قشم
دوزوں کا تواب ل گیا۔ تین رکھ تو تیس دن کا تواب ل گیا۔ فرمایا ان چیزوں کی قشم
دورک جن طبقا عن طبق البتہ خم ضرور چڑھو گے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر، (عَنْ
سیراں تو اس کے معلیٰ میں ہے یعنی ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد) ایک حالت
سے دوسری حالت ہے۔ بعد) ایک حالت

مثلاً: پہلے ماں کے بیٹ میں نطفہ، پھر لوقعرا، پھر بوٹی، پھر انسانی شکل بی، پھراک میں جان پڑی، پھر من ہوئے، پھر جوان ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مرجاؤگے، پھر قیامت بر پاہوگی۔ای طرح دنیا میں بھی سردی، بھی گری، بھی بھوک، بھی بیاس، بھی پیاری، بھی تندرتی، بچپن، جوائی، بڑھا پا، یہ مختلف حالات طے کرنے ہیں۔ یہ سب پچھ سمجھ آرہا ہے فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پس ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے ایمان نہیں لاتے وَ إِذَا قَدِیْ عَلَيْهِمُ الْقُرْ اَنُ لَا يَدْعِمُونَ اور جس وقت ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا وَ إِذَا قَدِیْ عَلَیْهِمُ الْقُرْ آنُ لَا یَدْجُدُونَ اور جس وقت ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا

#### ہے بحدہ نہیں کرتے رب تعالیٰ کو۔

سے آیت سجدہ ہے جن مرد عور تول نے بیا آیت کی ہے اُن پر سجدہ لازم ہو گیا ہے۔

پڑھنے والوں پر بھی اور سننے والوں پر بھی ۔ اور سجد ہے لیے وہی شرا کط ہیں جونماز کے

لیے شرا کط ہیں ۔ صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نفل نماز نہیں پڑھ کتے

سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں ۔ کیوں کہ بیرواجب سے ۔ قضا نماز بھی پڑھ کتے ہیں کیوں کہ

فرض ہے اور نمازِ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیوں کہ فرض کفایہ ہے ۔ سجدہ تلاوت کے لیے

فرض ہے اور نمازِ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیوں کہ فرض کفایہ ہے ۔ سجدہ تلاوت کے لیے

اللہ اکبر! کہنا ہے ہاتھ نہیں اُٹھانے ۔ ایک ہی سجدہ کرنا ہے اور اس میں تبیجات بھی پڑھنی

ہیں اور کم از کم تین مرتبہ پڑھے۔ اور اللہ اکبر کہہ کراُٹھ جانا ہے سلام نہیں پھیرنا ۔ بس یہ

شجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔

توفر مایا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے بن الَّذِینَ کَفَرُ وَا بلکہ وہ لوگ جو کا فریں یکڈ بون وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو ، قرآن کو ، تو حید کو ، نبوت کو والله آغلہ بِمَا یُوعُونَ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
ہیں۔

وعا کامعنی ہے برتن۔ پہلے زمانے میں لوگ سکے برتوں میں ڈال دیتے تھے۔
اب اس کا لازی معنی ہوگا دولت جمع کرنا۔ تو ایسے بحرم جو ایمان ہیں لاتے اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں فَبَشِرْ هُمُ بِعَذَابِ آلِنيدِ بِس آب ان کوخوش خبری سنا دیں وروناک عذاب کی ۔ یہ طنزا فر مایا ورنہ عذاب کی کیا خوش خبری ہے اِلّا الَّذِینَ اَمَنُوْاوَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ مَر وہ لوگ عذاب سے ج جا کیں گے جو ایمان لائے اور عمل کے اجھے الصَّلِحٰتِ مَر وہ لوگ عذاب سے جے جا کیں گے جو ایمان لائے اور عمل کے اجھے لکھ اُنہ مُن وُن وہ لوگ عذاب سے جے جو ایمان لائے اور عمل کے اجھے کہ مُن وُن درگی،

ہمیشہ ہمیشہ کاراحت وآرام پائیس گے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کردے۔ [امین]

DENSE WAY DENSE

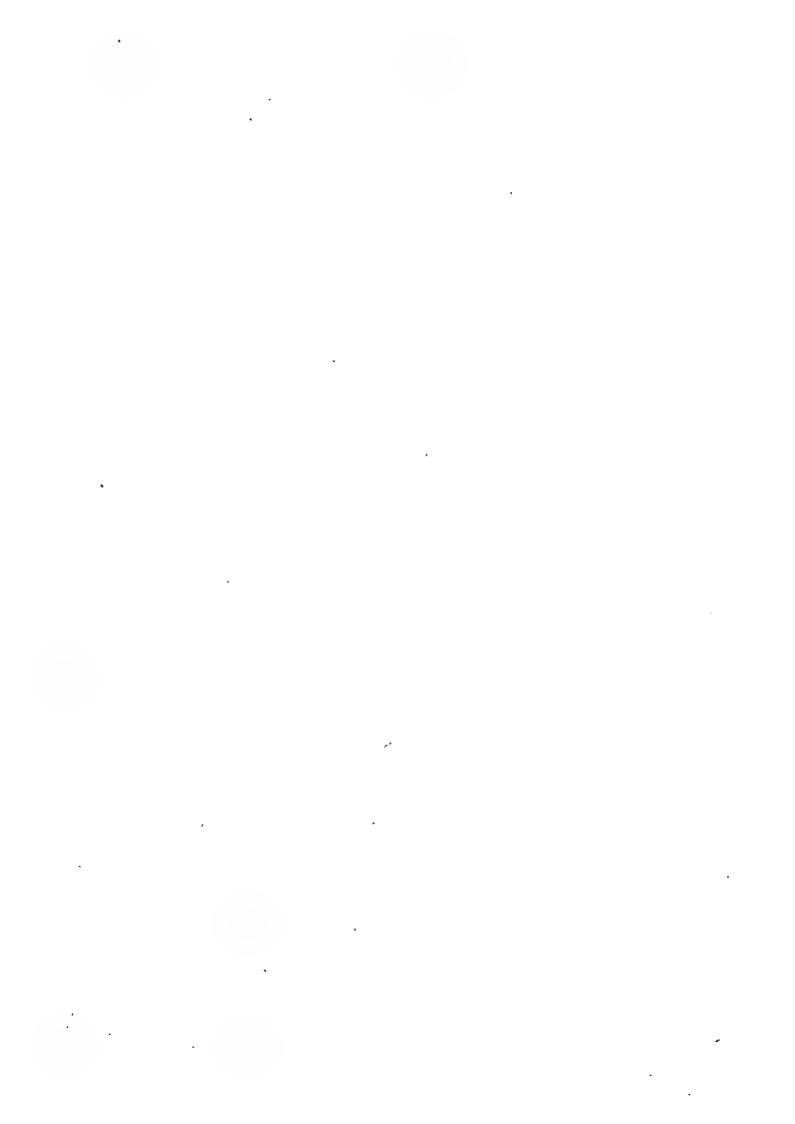

# بسُّغُ اللهُ النَّجُ النَّحِينِ

تفسير

سورة البروج

(مکمل)



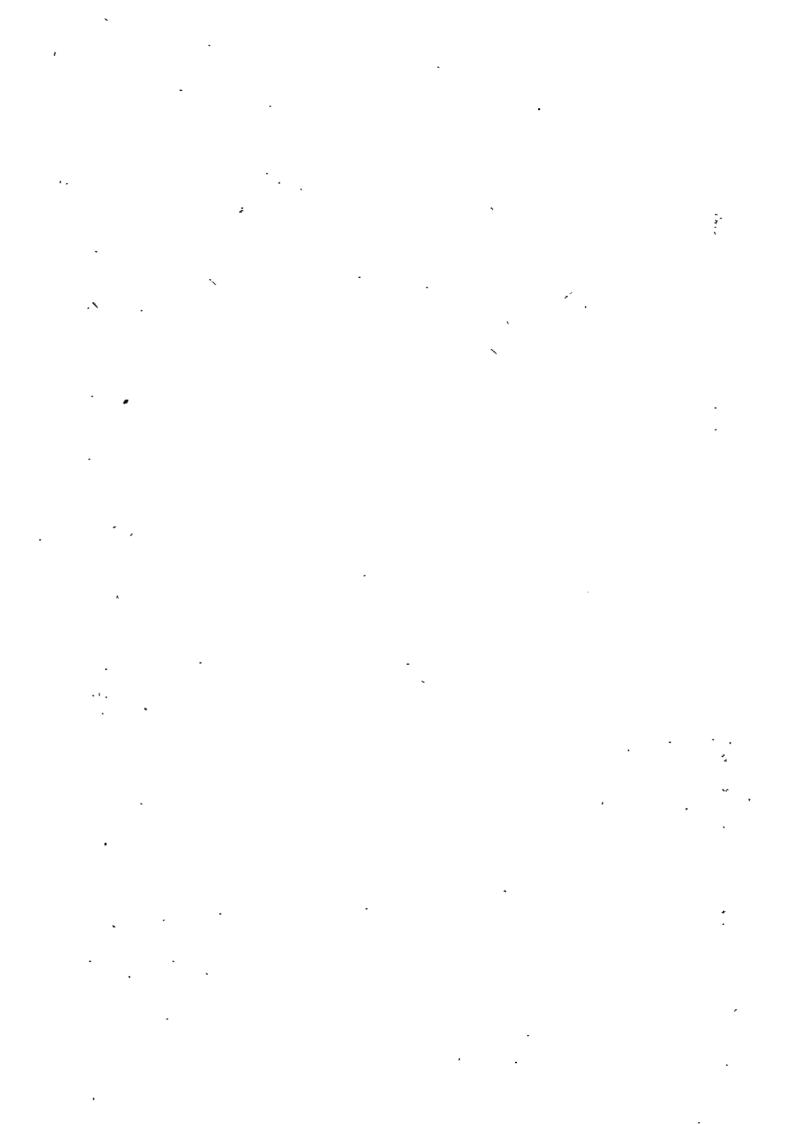

## وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَجَهُ الْبُرُوجِ مَكِنَةً ٢٢ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتَّكَاءِذَاتِ الْبُرُوجِ فَوالْيَوْمِ الْمُوعُودِ فَوَشَاهِدِ وَمَثَهُودٍ فَ قُتِلَ اَصَّعْبُ الْأَغُدُودِ التَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ فَإِذَهُمْ عَلَيْهَا يَعُودُ فَ وَهُ فَي مَا يَعْتُعُلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٥ وَمَا نَقُهُوْ امِنْهُ مُ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُ وَقِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِمِيلٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ قُلْمُ مِنَّوْيُوا فَالَّهُمُ عَذَابُ جَمَعَتُمُ وَلَهُ مُ عَذَابُ الْحَرِيقَ قُالَ الَّذِينَ أَمَنُواوَ عَمِلُوا الصَّلِعَتِ لَهُ مُرجَدُكُ تَجْرِئُ مِنْ تَخِيمًا الْاَنْهُارُهُ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْكِبِيرُ إِنَّ يَطْشَ رَبِّكَ لَشَرِينًا هُ إِنَّا هُو يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ ﴿ وَهُو الْعَفْوُرُ الْوَدُودُ ﴿ وَالْعَرْشِ الْمَعِيثُ ﴿ فَعَالَ الْعَرْشِ الْمَعِيثُ ﴿ فَعَالَ الْعَرْشِ الْمَعِيثُ ﴿ فَعَالَ اللَّهِ عَلَى الْمُعَيْثُ الْمُعَيْثُ الْمُعَيْثُ الْمُعَيْثُ الْمُعَيْثُ الْمُعَيْثُ الْمُعَيْثُ الْمُعَيْثُ الْمُعَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه لِهَا يُرِينُ ١٠ هُ مَلُ أَمُّكَ حَلِينَ الْجِنْوُدِ ﴿ وَوَرْعَوْنَ وَلَهُ وُدُ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي تَكُذِيبٍ فَوَ اللَّهُ مِنْ وَرَآءِمَ مُحِيطًا اللَّهُ مِنْ وَرَآءِمَ مُحِيطًا ا بَلْ هُو قُرُانَ يَجِينُكُ ﴿ فِي لَوْ رَحِ مُعَفُونِكُ ﴾ وَالسَّمَاءَذَاتِ الْبُرُوجِ فَتُم م برجول واللَّ مان كى وَالْيَوْمِ

الْمَوْعُوْدِ اورتشم إس ون كى جس كاوعده كيا كيام وشَاهِدِ اورتشم ہے حاضر ہونے والے (دن) کی قَرَمَشْهُو دِ مشم ہے (اس دن کی)جس میں ماضری دی جاتی ہے قَیلَ اصحبُ الْأَخْدُودِ مارے گئے خندقوں والے التّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ایندهن والی آگ تھی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ جبوه آگ كقريب بيشے تھے قَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اوروه اس كارروائى پرجووه كررے تھے بالمؤمنين ايمان والول كے ساتھ شَهُوْدُ ويكيرب عظ وَمَانَقَمُوْامِنْهُمُ اورانُعول في الله عليا ايمان والول مين إلا آئ يُّؤْمِنُو أَبِاللهِ مَكْريد كهوه ايمان لائع بين الله تعالی پر العَزیز جوغالب م الْحَمِیْدِ قابل تعریف م الَّذِی لَهُ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَبِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كَهُ اسى كَابِ مَلَكَ آسَانُونِ كَا اور زمین کا وَاللهُ عَلَى كِلِّ شَيْءِ شَهِيْدٌ اور الله تعالى برچيز پر گواه به اِنَّ الَّذِيْنَ بِينَ اللَّهُ وَهُ لُوكٌ فَتَنُو اللَّهُ مِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَمُول نَهُ فتنع میں ڈالامومن مردول کواورمومن عورتول کو تُحَدِّلَهُ بِيَتُو بُوُا پھرتوبہ نہ کی فَلَهُ مَعَذَابُ جَهَنَّهَ ال کے لیے جہنم کاعذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ اوران كے ليے جلانے والى آگ كاعذاب م إنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا ب شك وه لوگ جوايمان لائ وَعَمِلُواالصّْلِحْتِ اور عمل كيه الجھے لَهُ مَ جَنْتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَل

ان كے نيچنہريں ذلك الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ يہ جبر كى كاميابى اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ بِ شُك آپ كرب كى پكر البته (برسى) سخت م إنَّهُ هُوَ يُبْدِئ بِشُك وبي ابتدامين پيداكرتا ج وَيُعِيْدُ اوروبي لوٹائے گا وَهُوَالْغَفُورُ اوروبى بَخْشَعْ والله الْوَدُودُ اور برى محبت كرنے والا ے ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ عُرْشَ كَاما لك ج بڑى بزرگى والا ج فَعَّالُ لِمَا يُرِيْدُ كرتا باس چيز كوجس كاوه اراده كرتا ج هَلْ أَتْلَكَ حَدِيْثُ الْجُنُودِ كَيا أَنَى بِآپِ كَ ياس شكرول كى فر فِرْعَوْ وَثَمُوْدَ فرعون اور قوم شمود كى بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بلكه وه لوك جو كافر بين في تَكْذِيْبٍ جَمِلًا نِي مِن لِكُم وَ عَ) بِي قَاللَّهُ مِن قَرَآبِهِمُ اور الله تعالی ان کے پیھے سے میجیئظ کھیرنے والا ہے بلُ هُوَقَدُاتُ مَّجِينَةُ بَلَكَهُ بِيقِرآن بِ بِرَى بِزركَى والله فِي لَوْجٍ مَّحُفُوطٍ لوحَ محفوظ میں ہے۔

## نام اور كوا ئفى :

اس سورت کا نام سورۃ البروج ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں بروج کا لفظ موجود ہے۔ یہ سورتیں اس سے پہلے موجود ہے۔ یہ سورتیں اس سے پہلے نازل ہوئی۔ چبیس \* ۲۶ که سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس کاستائیسواں ﴿ ۲۲ که منبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور بائیس \* ۲۲ که آیات ہیں۔ آیات ہیں۔

بُروج بُرج كى جمع ہے۔ برج كامعنى ہے قلعه۔ يه چانداورسورج كى منزليس ہيں۔

اس کوآپ اس طرح سمجھیں کہ کراچی سے گاڑی چلتی ہے پیثاور کے لیے تو وہ سندھ طے کرے گی ،صوبہ پنجاب طے کرے گی ، پھر سرحد پہنچے گی ۔ یاضلعوں کو لے لو۔ مثلاً: لا ہور سے چلی ،تھوڑ اساشیخو پورہ عبور کیا ، پھر گوجرانو الا ، پھر گجرات ، پھر جہلم ، پھر راول پنڈی پہنچی ۔ تو یہ جو راستے والے اسٹیشن ہیں یہ منزلیں سمجھیں ۔ اسی طرح آسان میں منزلیں ہیں جن کوسورج ، جاند طے کرتے ہیں ۔ ان کو بُرج کہتے ہیں ۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُ وَج مُسم ہے برجوں والے آسان
کی وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ اور وعدے والے دن کی قسم ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن
ہے۔ الله تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی وَ شَاهِدِ اور حاضر ہونے والے دن کی قسم ہے۔ اس سے جعد کا دن مراد ہے جو ہر جگہ خود حاضر ہوتا ہے وَ مَشْهُوْدِ اور اس دن کی قسم ہے۔ اس سے جمعہ کا دن مراد ہے جو ہر جگہ خود حاضر ہوتا ہے وَ مَشْهُوْدِ اور اس دن کی قسم ہے جس دن حاضری دی جاتی ہے۔ اس سے مراد عرفہ کا دن ہیں۔ یہ بڑے اہم دن ہیں۔

آ گے جواب سم ہے قُتِلَ اَصْحَالُا خُدُودِ ۔ بعض حفرات فرماتے ہیں کہ یہ خَتُلُ کی جَع ہے۔ اور بعض اس کو مفرد بناتے ہیں اور اس کی جع اَخَادِیں ہے۔ پہلی صورت میں ترجمہ ہوگا مارے گئے کھائیوں والے۔ اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا مارے گئے کھائیوں والے ۔ اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا مارے گئے کھائیوں والے ۔ النّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ایندھن والی آگ تھی۔ اینی آگ جس کا ایندھن بہت زیادہ تھا اِذْھُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۔ قُعُودٌ قَاعِی کی جع ہے۔ قاعی کا معنی ایندھن والل آ جب وہ آگ کے باس بیٹے تھے۔ وہ آگ جلانے والے آگ کے باس بیٹے تھے۔ وہ آگ جلانے والے آگ کے باس بیٹے تھے۔ قَھُمْ عَلَی مَا یَفْعَلُونَ اور وہ اس کارروائی پرجو وہ کر رہے تھے بائمؤ مِنِینَ ایمان والوں کے ساتھ شُھُودٌ دیکھر ہے تھے۔

#### اصحباب الاخب دو د كاواقعبه:

یہ خنرقوں والے کون ہیں؟ اس کے متعلق مسلم شریف، جس کا بخاری شریف کے بعد درجہ ہے، اس میں روایت ہے اور تر مذی شریف اور مسندا حمد میں بھی بیر وایت موجود ہے۔ اس روایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ (آنحضرت سائنٹلیالیلی کی ولادت باسعادت سے سر (۵۰) سال پہلے کا واقعہ ہے ) یمن کا ایک بڑا ظالم وجابر، بے کاظ بادشاہ تھا۔ اس کا نم یوسف اور لقب و نواس تھا۔ بڑا کافر ، مشرک اور منہ پھٹ آدی تھا۔ اُس زمانے میں اکثر حکومتوں کے بادشاہ جادوگروں اور نجومیوں کے مشوروں پر چلتے ہے۔ تو یمن کے ملاتے میں ایک بڑا جادوگر تھا۔ تاریخ کی کتاب میں اس کا نام سیطنیح کھا ہے۔ یہ جادوگروں کا امام تھا۔ یہ جب بوڑھا ہوگیا تواس نے بادشاہ کو بیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا تواس نے بادشاہ کو بیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے جادو کے کرتب کی کوسکھا دوں ۔ لہذا بھے کوئی ذہین بچہ مہیا کہ میں جادوگروں کا کہ میں جادوگروں کہ اپنے جادو کے کرتب کی کوسکھا دوں ۔ لہذا بھے کوئی ذہین بچہ مہیا کہ میں جادوگروں کا کہ میں جادوگروں کا اور جتنے کرتب بھے آتے ہیں میں اس کوسکھا دوں ۔

بادشاہ نے اس وقت کے سکول، کالجوں کے پرنسپلوں سے رابطہ کیا کہ ہمیں ایک فربین بچہ چاہیے۔ انھوں نے ایک بڑا ذہین خوب صورت بچہ ہس کا نام عبداللہ بن تامرتھا، یہا تناذہین تھا کہ ہوا ہے بات کو اخذ کر لیتا تھا۔ جب کوئی بات شروع کرتا تھا تو بیا ندازہ لگا لیتا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ بادشاہ نے وہ بچہ جادوگر کے حوالے کردیا کہ اس کو اپنافن سکھا دو۔ یہ بچہ روز انہ آنے جانے لگ گیا اور جادوگر سے جادوئیکھنا شروع کردیا۔

رائے میں ایک را جب تھا جو اس وقت حضرت عیسیٰ ملایت کے تیجے مذہب حق پر تھا۔ اصل مقصد تو اس کا تبلیغ تھا مگر ظالم ، جابر بادشاہ کی وجہ ہے کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مسواکیں ، ٹوپیاں ، سرمہ جیسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس بہانے کے ساتھ وہ تبلیغ کرتا IDA

تھا۔ بدراہب اس بیچے کوآتے جاتے دیکھتا تھا۔ ایک دن اس کو بلا کر کہا برخور دار! میں روزانہ تجھے دیکھتا ہوں کہاں آتے جاتے ہو؟ لڑکے نے بتایا کہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے مجھے والدین اور حکومت وقت نے اُس سے جادو سکھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں اس کے یاس جادو سکھنے کے لیے جاتا ہوں۔راہب نے بڑی بڑی کے ساتھ اس کوتو حید سنائی اور رسالت اور قیامت کاسبق دیا۔ چونکہ یے کا ذہن صاف تھاراہب کی باتیں اس کے ذہن میں بیٹے کئیں اور وہ بچیمسلمان ہوگیا۔ بادل نخواستہ جادوگر کے یاس بھی جا تار ہا کیوں کہ مجبورتھا مگرزیادہ وفت راہب کے پاس گزارتا تھا۔ کافی دین سیکھ لیااور پختہ ذہن کا ہو گیا۔ ایک دن به واقعه پیش آیا که سی موذی جانورشیریاا ژد بانے راسته روک رکھا تھا جس کی وجہ ہےلوگوں کا گزرنا محال تھالوگ پریثان تھےاوراس جانورکو مارنہ سکے۔اس الا کے نے بڑا پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی اے اللہ! اگر راہب کا دین سجا ہے تو میرے اس پتھر سے بیموذی جانور ہلاک ہوجائے۔ چنانچداس کے پتھر سے وہ جانور ہلاک ہو گیااوراس کرامت کی وجہ ہے وہ لڑ کا بڑامشہور ہو گیا۔اس کے یائر ہایک نابینا آ دمی آیا اور درخواست کی کہ میری آئکھیں ٹھیک کر دو لڑکے نے کہا تو بہتو بہآئکھیں دینارب کا کام ہے میرانہیں ہے۔ راہب کے پاس گئے اس نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہول تم بھی دعا کرو۔ چنانچہاللہ تعالیٰ نے اس کوآ نکھیں واپس کردیں۔ کیوں کہوہ پہلے بینا تھابعد میں آ تکھیں ضائع ہو گئے تھیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فر مائی ، وہ بینا ہو گیا۔اب اس کا اورزیا دہ ير جا ہوا۔

ظالم بادشاہ تک پیخبی تو اس نے تینوں کوطلب کرلیااوران کو خاصا ڈرایا دھمکایا کہ بیں شخصیں سزادوں گا۔انھوں نے کہا کہ ہمارا جرم اور قصور کیا ہے؟ ہم صرف رب کی ذات پرایمان رکھتے ہیں اور وقت کے نبی پرایمان لائے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانا۔ چنانچاس نے راہب اور جواس کی دعائے بینا ہو گیا تھا دونوں گوتل کر دیا اور لڑک کے بارے بین تھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دین تھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دینا ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچ گرا دینا۔ جب اس کو چوٹی سے نیچ گرا نے لگے تو رب تعالیٰ کے فرشتوں نے ان سب کو پکڑ کر نیچ گرا دیا۔ وہ سارے ختم ہو گئے اور لڑکا تھے سالم واپس آگیا۔

بادشاہ کواطلاع ہوئی کہ لڑ کا تونہیں مرا پبلک کافی مرگئی ہے۔ بادشاہ کو بڑار نج ہوا اوراس نے تھم دیا کہاڑ کے کوشتی میں سوار کر کے گہرے یانی میں لے جا کرڈ بودو۔اس کو سمندر میں گرا کرکشتی واپس لے آؤ۔اللہ تعالیٰ نے لڑ کے عبداللہ کو محفوظ رکھااور جوڈ بونے کے لیے گئے تھےان کوفرشتوں نے اُٹھا کرسمندر میں بھینک دیا۔ بیچے کو پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لڑے نے کہا کہ اگرتو مجھے مارنا جا ہتا ہے تو میں خود اس کی تدبیر بتلا تا ہوں۔ مجھے کسی او نجی جگہ پر کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلا وُ اور تیر چلاتے وقت تیر چلانے والا زبان سے بالفاظ کے بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ لِين اس بِحَ كرب كنام پر تيرچلاتا مول - چنانچه باشيم الله ربّ الْعُلام كهدرتير چلايا تووه لركاشهيد موكيا-بالفظان كريلك نے جب الفاظ نے اور بيمنظر ديكھا تو كہنے لگے المنا برت الْغُلَامِر "اس نوجوان كرب يرجم إيمان لي آئ " يد كيم كربادشاه آگ بكولا بوكيا اور کہنے لگا میں تمھارا علاج کرتا ہوں۔اس نے خندقیں کھدوا کران میں آگ جلائی اور بزاروں کی تعداد میں ایمان والوں کوآگ کے گڑھوں میں چھینک کرزندہ جلا دیا۔ وہ لوگ آگ میں جل گئے مگر کلمہ کسی نے نہ چھوڑا۔

ایک ایمان دارعورت لائی گئی جس کی گودیس بچہ تھا۔ آگ کے شعلوں کود کھے کروہ عورت گھبرائی۔ اس بچے نے بول کر کہا یا اُقی اِصْدِدِی اِنّافِ علی الْحَقِ "اے ماں! صبر کرناتم حق پر ہو گھبرانا نہیں۔ اگر چہ بہ ظاہر بیآ گ ہے گر حقیقت میں بیہ جنت ہے۔ "باد شاہ نے جب لوگوں کوآگ میں ڈال کر شہید کردیا تولوگ تالیاں بجارہ ہے، بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ رب تعالی نے اسی آگ کو پھیلا کر سب کو بھسم کر دیا اور سارے ظالم ختم ہو گئے۔

الله تعالى فرمات بي وَمَانَقَمُوْامِنْهُمُ اورانعول في بين عيب يا يا ايمان والول ميل إلَّا أَنْ يُونِّ مِنُوابِاللهِ عُمْري كدوه ايمان لائ الله تعالى ير الْعَزيز الْحَدِيْدِ جوغالب بِقابل تعريف ب-بس بيجرم تفاان كاكهوه الله تعالى العزيز الحميد پرايان لائ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَبِي اللَّهُ تَعَالَى كَرْسِ كَا لَك بِ آسانول كااورزمين كا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْدٍ اورالله تعالى مرچيز يركواه إنَّ الَّذِينَ بِشُك وه لوَّك فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ جَمُول فِي فَتَعُ مِن بِتَلَا كَيَا مُومَن الَّذِينَ بِخُول فِي فَتَعُ مِن بِتَلَا كَيَا مُومَن مردول كو وَالْمُؤْمِنْتِ اورموس عورتول كو تُعَلَمْ يَتُوبُوا كِرتوبن كانعول نے فَلَهُ مُعَذَابٌ جَهَنَّمَ لِي ال كَ لِي جَهُم كاعذاب ع وَلَهُ مُعَذَابُ الْحَرِيْقِ اوران کے لیے جلانے والی آگ کا عذاب ہے۔ مرنے کے بعد تو جوعذاب ہوگا سوہوگا د نیامیں بھی ای آ گ نے ان کوجلا کررا کھ کردیا جواٹھوں نے مومنوں کے لیے جلائی تھی۔ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ بِشَك وه لوك جوايمان لائے اور انھوں الماس كياته لهُ خَنْتُ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

يْن ان كے نيچنهري ذلك الْفَوْزُ الْكَيِيْرُ يه ج برى كاميا بى - الله تعالى برمسلمان

مردعورت كونصيب فرمائ إنَّ بَطْشَ رَبِّكَ أَشْدِيْدُ بِهِ شَكَ آپ كرب كَ يَهُرُ بهت خت ہے۔ ظالم چاہے جتناظلم كرلے كتناعر صدكر لے كا؟ بقينا أيك ون رب تعالى ك پر مِن آئے گا پھراس كى جان نہيں چھوٹے گى اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئَى ہِ بِحَثْلُ وَبَيْدِئَى اِنْهُ الله تعالى بى ابتدا ميں پيدا كرتا ہے مخلوق كو۔ آئِلَ أَيْبُوبَ فَي ابداء پيدا كرنا۔ وَيُعِينُدُ اور وبى لونائے گا قيامت والے دن ۔ جس نے پہلے پيدا كيا ہے وبى دوبارہ لونائے گا وَ هُوالْعَفُورُ الْوَدُؤدُ اور وبى يَخْشَخُ والا ہے اور برئى محبت كرنے والا ہے ذوالا ہے دُوالْعَرْشِ عرش والا ہے۔

جوغیرجان دارگلوق ہے اس میں ہے عرش سب سے بڑا ہے۔ سات آسانوں اور سات زمینوں پر عاوی ہے الفہ جیند بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظمت والی ہے فعّالی لِمَا ایریند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے داللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ لِمَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیدوا قعہ توتم نے من لیا کہ ظالموں فظم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑ وغرق کردیا۔ اور سنو!

فرمایا عَلْ اَشْكَ عَدِیْثُ الْجُنُودِ کیا آئی ہے آپ کے پال اُشکروں کی فہر فِرْعُونَ وَثَمُونَ وَمُمُودَ فَرعون کی فہر آئی ہے یا نہیں ؟ فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جورب ان قو موں کوسز ادر سکتا ہے وہ آج کی نافر مانوں کوسز ادر سکتا ہے وہ آج کی نافر مانوں کوسز ادر سکتا ہے وہ آج کی نافر مانوں کوسز ادر سکتا ہے ہیں اللّذِینَ گفر وُافِی تَکْذِیْبِ بلکہ کافر لوگ تکدیب میں مبتلا ہیں ، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حید اور رسالت کو جھٹلاتے ہیں ، قرآن اور قیا مت کو جھٹلاتے ہیں ، کمر بستہ ہو کرحق کو جھٹلانے میں گے ہوئے ہیں قواللّه قرآن اور قیا مت کو جھٹلاتے ہیں ، کمر بستہ ہو کرحق کو جھٹلانے میں گے ہوئے ہیں قواللّه عن فَر آن اور قیا مت کو جھٹلاتے ہیں ، کمر بستہ ہو کرحق کو جھٹلانے میں گے ہوئے ہیں قواللّه عن فرآن اور قیا مت کو جھٹلاتے ہیں ، کمر بستہ ہو کرحق کو جھٹلانے میں گے ہوئے ہیں قواللّه عن فرق دَر آ ہونہ مُحینے کے لحاظ سے ،

قدرت کے لحاظ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے سب اللہ تعالیٰ کے احاطم ملم اور قدرت میں ہیں۔ فرمایا اس کا انکار نہ کرو بن ھو قر ان ھے جینے بلکہ بیتر آن ہے بڑی بزرگی والا ہے۔ بڑی بزرگی والا ہے۔

آج آسانی کتابوں میں یہی کتاب ہے الحمد بند! جوابی اصل شکل میں موجود ہے کہاں میں زیرز برکی بھی کی بیش نہیں ہوئی ۔ ب شک تورات ، انجیل ، زبور برخق تھیں ادر آسانی صحفے بھی سے لیکن اس وقت دنیا میں تورات کا ایک نسخہ بھی این اصل شکل میں موجود ہے۔ اور نہ زبور اصلی شکل میں موجود ہے۔ موجود نہیں ہے۔ نہ انجیل اصل شکل میں موجود ہے اور نہ زبور اصلی شکل میں موجود ہے۔ اور خود یا دری صاحبان اس چیز کا اقر ارکرتے ہیں کہ کوئی بھی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ صرف قرآن کریم اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ جس طرح لوح محفوظ میں تھا اور جس طرح حضرت جرئیل مالین اس کے کرآئے سے اور آنحضرت سان ایک نبان جس طرح حضرت جرئیل مالین اس کے کرآئے سے اور آنحضرت سان ایک ایک ابن زبان میں موجود ہے۔ ورقیا مت تک رہے گا۔

#### DEVER WAVE DEVER



تفسير

سُونة الطّارِقِي

(مکمل)

جلد 💝 ۲۱

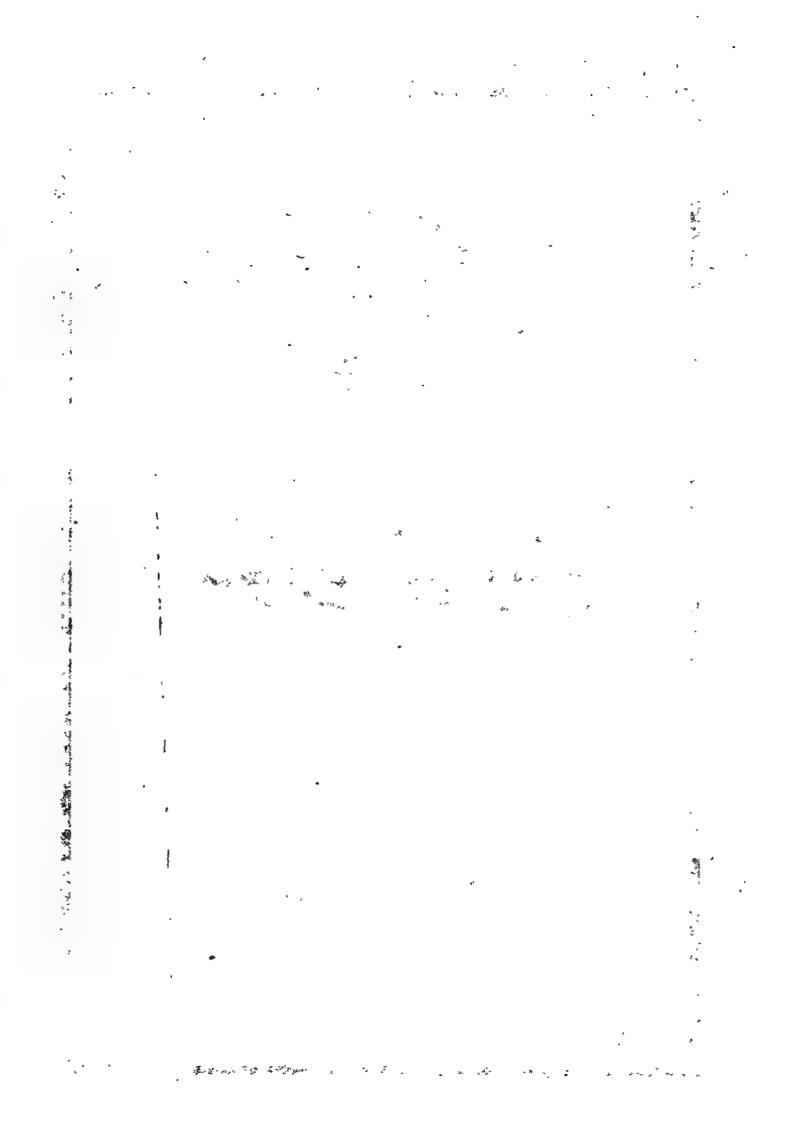

## ﴿ الياتِهَا ٤١ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْلُةُ الظَّارِقِ مَكِنِّينَةٌ ٢٦ ﴾ ﴿ وَعَمِا ١ ﴾

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ت

وَالتَهُ إِو الطَّارِقِ وَمَا آدُرُهِ كَا الطَّارِقُ النَّجُهُ النَّاقِ فَ النَّاعِ مُ النَّاقِ فِي إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَيَّا عَكِيهَا حَافِظُ فَلْيَنْظُرِ الْانْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَ خُلِقَ مِنْ مِنَاءِ دَافِق ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَّاسِ ٩ إِنَّهُ عَلَى رَجِعِهِ لَهُ إِدِرُ فِي وَمُرْتُبُلُ الثَّرُ آيُرُهُ فَكَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لاناصرة والتساءذات الرجعة والارض ذات الصدرة إِنَّا لَقُولٌ فَصُلُّ فَعَمَا هُوَ بِالْهُزُلِ اللَّهِ لَكُونَ كَيْدًا فَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا الللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل وَّاكِيْنُ كَيْنًا أَفَّ فَهِيلِ الْكُفِرِيْنَ آفِيهُ أُمُّ وَيُدًّا أَفَّ الْمُعْرِدُونِ الْمُعْمَ رُويِدًا أَ وَالسَّمَاءِ فَسَم مِهِ آسان كي وَالطَّارِقِ اوررات كوآنے والے كي وَمَا آذريكَ اورآب كوس في بتلايا مَاالطّارِقُ طارق كياب النَّجْمُ الثَّاقِبُ وه چِكتا مواستاره م إنْ كُلِّ نَفْسٍ سَهِين مِكولَى نَفْسِ لَمَّاعَلَيْهَا حَافِظٌ مَّرَاس بِرَكْرَان ج فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانَ لِيس عِاجِ كديكھانسان مِمَّخُلِق كس چيزے پيداكيا گياہے خُلِق پيدا كيا كيا - مِنْ مَا وَدَافِق الْحِطِنُ والله ياني الله عَرْبُ مِنْ مَا وَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي مِنْ اللهِ عَلَيْ الله ع الصُّلُب وَالثَّرَآنِ جُونَكُمَّا مِ يُشتاور عِينَ كُورميان س إنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ بِ شُكُ وه اس كودوباره لوثانے پر قادر ہے يَوْمَ تُبُلَى السَّرَآبِرُ جَس دن المتخان ليا جائے گارازوں كا فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ كِس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت قَلَا نَاصِر اور نہ کوئی مدد گار ہوگا والسَّمَاءَذَاتِ الرَّجْعِ فَسَم جِلُومِ وَالْحَاسَانِ كَى وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اورتُسُم مِ يَعِنْ والى زمين كَى إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ بِ شَك يه قرآن كريم البته فيمله كرنے والى بات ب ق مَاهُوَ بالْهَزْلِ اور نبيس ب يةرآن المنى مذاق كى بات إنَّهُ مُريَّحِيْدُون كِينَدُا بِ شُك يه لوگ تدبيركرتے ہيں تدبيركرنا قَاكِيْدُكَيْدًا اور ميں بھی تدبير كرتا ہول تدبير كرنا فَمَقِلِ الْحُفِرِينَ لِي آبِ مهلت دي كافرول كو اَمْهلُهُمْ رُ وَيْدًا مهلت دي ان كوتھوڑى ى -

نام اور کوا نفسه :

اس سورت کا نام طارق ہے۔ پہلی آیت نریمہ میں طارق کا لفظ موجود ہے۔ یہ سورت کا کمرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے پنیتیں ﴿۵س﴾ سورتیں نازل ہو پکی شورت کا گھرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک رکوع اورستر ہ ﴿ ۱۵ ﴿ آیتیں ہیں۔ طی رق کی کی خلاف تقییریں:

طی رق کی اس ما الشارق المخب معنی ہوگاتہم ہے آسان کی والقارق اورت میں واوقسمیہ ہے۔ معنی ہوگاتہم ہے آسان کی والقارق اورت ہیں۔ ہے رات کو آنے والے کی۔ طارق کا لفظی معنی ہے رات کو آنے والا لیکن یہاں خودتشر تک ہے رات کو آنے والا کی یہاں خودتشر تک کے رات کو آنے والے کی۔ طارق کالفظی معنی ہے رات کو آنے والا کی یہاں خودتشر تک کے رات کو آنے والے گئی مراد ہے؟ فرمایا وَمَا آذر بلک مالاقارِق اورآب کوس نے کی رک کے طارق سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وَمَا آذر بلک مالاقارِق اورآب کوس نے

بنلایا کہ طارق کیا ہے، رات کو آنے والا کیا ہے؟ اللہ تعالی خور فرماتے ہیں النّہ جُمُ الشّاقِبُ سے النّاقِبُ سے الشّاقِبُ سے مراد چاند ہے کہ اس کی روشن ہاتی تمام سناروں سے زیادہ ہوتی ہے۔

اور دوسری تفییر یہ ہے کہ اس سے زعل سارہ مراد ہے۔ تیسری تفییر یہ ہے کہ تریا یعنی کہکٹاں مراد ہے۔ ان ساروں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خاصیات رکھی ہیں۔ ہم سے چونکہ بہت دور ہیں اس لیے ہم ان کی پوری حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ شم ہے اور آگے جواب شم ہے اِن کُلُ نَفْسِ لَقَاعَلَیْهَا حَافِظُ ۔ بعض حضرات اِن کو نافی قرار دیتے ہیں اور لُقًا ہِ اِلْا سے معنی میں ہے۔ معنی ہوگانیس ہے کوئی نفس مکراس پر گراان دیتے ہیں اور لُقًا ہِ اِلْا سے معنی میں ہے۔ معنی ہوگانیس ہے کوئی نفس مکراس پر گراان ہے۔

#### كافظ كامسراد:

• و گران کون ہے؟ اس کی آیک تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالی ہے فائلہ خَیْر حفظات فَرَحَمُ الرَحِمِیٰنَ ﴿ یَسِ اللہ تعالی ہی سب ہے بہتر حفاظت وَ هُوَ آرَحَهُ الرَحِمِیٰنَ ﴿ یُسِ اللہ تعالی ہی سب ہے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا مہر بان ہے۔ " تو سب سے بڑا محافظ رب العالمین ہے اور مروفت نگران ہے۔ یہ جی سیجے ہے۔

اور دوسری تفسیریہ ہے کہ کرا ما کا تبین مراد ہیں۔ کہ وہ اعمال کے تَمران ہیں۔ سورة الانفطار پارہ ۳۰ میں ہے وَ اِنَّ عَلَیٰ کُھُ لَہٰ فِظِیٰ نَیْ کِرَامًا کَاتِینِ نَیْ یَعْلَمُوْنَ مَا الانفطار پارہ ۳۰ میں ہے وَ اِنَّ عَلَیٰ کُھُ لَہٰ فِظِیٰ نَیْ کِرَامًا کَاتِینِ نَیْ کِیْ لَمُوْنَ مَا تَعْلَمُوْنَ مَا تَعْلَمُوْنَ مَا تَعْلَمُوْنَ مَا تَعْلَمُوْنَ مَا تَعْلَمُونَ مِن وہ باعزت کھنے تَعْمَارے او پر البتہ تفاظت کرنے والے مقرر ہیں وہ باعزت کھنے والے ہیں وہ جانے ہیں جو پھھتم کرتے ہو۔ جو بات زبان سے نکلتی ہے اس کو کھھ لیتے ہیں اور دو ہیں اور دو ہیں اور دو ہیں اور دو

رات کے۔فجر اورعصر کی نماز کے دفت ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ رات والے فجر کی نماز کے
لیے امام اللّٰدا کبر! کہتا ہے تو چلے جاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں۔ اور عصر کی نماز
کے دفت امام محلہ کہتا ہے اللّٰدا کبر! تو دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آجاتے
ہیں۔

تیسری تفسیری ہے کہ حافظ ہے مراد وہ فرضتے ہیں جو انسان کی تفاظت پر مامور ہیں۔ جن کا ذکر پارہ سلا سورۃ الرعد آیت نمبر المیں ہے۔ المفعق بنٹ مِنْ بَائِن یَدَیهِ وَ مِنْ خَلُومِ یَعْفَظُونَهُ مِنْ الله "اس نے لیے آئے چھے آئے والے ہیں اس آ دمی کے مِنْ خَلُومِ یَعْفِظُونَهُ مِنْ اَمْرِ الله "اس نے لیے آئے چھے آئے والے ہیں اس آ دمی کے آئے جھے بھی جو اس کی تفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی نے تام ہے۔ "آ کے بھی اور چھے بھی جو اس کی تفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی نے تام ہے۔ "

تفسیر ابن جریرطبری میں حضرت عثمان بن عفسبان بن عفسبان بن عفر سے کہ آخصرت سائن علیہ نے فر مایاوس فریشتے انسان کے بدن کی دن کوحفاظت کرنے جیں اور دس رات کو۔ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے تگرانی منظور ہوتی ہے اور جب اسس کی بلاکت کا وقت ہوتا ہے تو فر ہے الگ ہوجاتے ہیں اور وہی کچھ ہوتا ہے جورب تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے۔

توفر ما یا ہر نفس پر نگران مقررے رئے لیے نظرِ الْإِنْسانَ مِنَّهُ خُلِقَ پُن چاہے کہ دیکھے انسان ، غور کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جب جوانی اور طاقت میں ہوتا ہے مال ودولت والا ہوتا ہے تو بگر اہوا ہوتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں۔ انسان کو اپنی خلقت دیکھنی چاہیے۔ اگر اسے خودشرم آتی ہے بیان نہیں کرسکتا تو ہم بتادیتے ہیں خُلِقَ مِنْ مَّا اَدَافِق پیدا کیا گیا ہے اچھلے والے پانی سے جو اُتھیل کر رحم میں پڑتا ہے شہوت کے ساتھ۔ ما یے مَّی مِی اِن کے جب وہ

شہوت کے ساتھ بدن سے نکاتا ہے تو بدن پلید ہوجاتا ہے، کیڑے کو لگے تو کیڑا پلید ہوجاتا ہے۔ اس نجس پانی سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کاش کہ آئ انسان اپنی اصلیت کود کھتا یَّخرُ بجمئ بنین الصّلٰب وَالشَّرَ آبِ ۔ تَوَایْب تَرِیْبَتُهُ کی جمع ہے کامعلی ہے چھاتی ۔ چھاتی ہے تو مفر دگر اس پر جمع کا لفظ بولا گیا ہے۔ معنی ہوگا جو نکتا ہے پشت اور سینے کے درمیان سے ۔ مردکا نطقہ کمر سے اور عورت کا چھاتی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور چھاتی دل کے قریب ہوتی ہے اس وجہ سے مال میں بچول کے لیے شفقت بنسبت ریادہ ہوتی ہے۔ اور کمر چونک دل سے ذرادور ہوتی ہے اس لیے باپ میں شفقت بنسبت مال کتھوڑی ہوتی ہے۔

فرمایا اے انسان سے اجم رہ نے تجھے حقیر چیز سے پیدا کیا ہے ۔ اِٹھا عکل رَجْعِه لَقَادِر ہے ۔ اگر انسان اپن اصلیت کو سمجھے تواللہ تعالی کی قدرت کو تسلیم کرنا اور بعث بعد الموت کا اقر ارکرنا کو کی مشکل نہیں ہے اور اگر آ تکھیں بند کر لے اور ضد سے کام لے تواس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یَوْمُ تُدُنِی الشَّرَ آبِر ۔ سَتَرَ ایْر جَع ہے سَمِ یُورُقُ کی اور سَمِی یُورُقُ کا معنی ہے راز معنی ہوگا جس دن امتحان لیا جائے گا رازوں کا ۔ چاہے دل کے راز ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ رازو کیا ہوں سب کا امتحان ہوگا کہ وہ با تیں جائز تھیں ۔ پھوٹی بڑی ہر شے سامنے آئے گی اور انسان جیران ہوگا اور کہے گا متالِ علی انتہا ہوگا ہوں سب کا امتحان ہوگا کہ وہ با تیں جائز تھیں ۔ یعوٹی بڑی ہر شے سامنے آئے گی اور انسان جیران ہوگا اور کے گا متالِ علی انتہا ہوگا کہ یہ ہوگا ہوں ہوگا اور کے گا متالِ علی اس کی کہ یہ ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا اس کی کا مین ہوڑ تی کی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو انسان گیا نہیں جھاتھا ان کا بھی سوال ہوگا۔ ۔ ۔ ۔ "وہ چیز یں جن کو انسان گیا نہیں جھاتھا ان کا بھی سوال ہوگا۔ ۔ ۔ "وہ چیز یں جن کو انسان گیا نہیں جھاتھا ان کا بھی سوال ہوگا۔

#### مقرب بندوں کے گناہ نیکیوں میں بدل دیئے جائیں گے:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کوقریب کر کے اس پر پردہ ڈال دیں گے۔ پھراس ہے۔ وال کریں گے۔ آتن کُو ذَنْت کَنَا " کیافلاں كناه تحجه آيا ، كيا فلال كناه تحمه يادي-"ان چيزون كاذ كرفر ما نيس كيجن كوبنده كناه تہیں سمجھتا تھا۔مثلاً :رب تعالی فرمائیں گے بندے! تجھے یاد ہے سجدے نکلتے ہوئے تو نے سیڑھیوں پرتھو کا تھا، تونے کیلا، آم کھا کر چھلکے راسستے پر چھینک دیئے تھے۔ تیرے کمرے میں جالالگا ہوا تھا تو نے نہیں اُ تارا تھا۔ تو نے کمرے کی صفائی نہیں کی تھی ۔ ایسی چیز وں کا ذکر ہوگا جن کوانسان گناہ نہیں سمجھتا تھا۔اس کے ہوش وحواس کم ہو جا ئیں گے، طو طے اُڑ جائیں گے کہ ان چیز وں کاسوال ہور ہاہے جن کو میں گناہ ہی ہسیں سمجھتا تھا۔ تو رب تعالی فرمائیں گے اے بندے! چول کہ تیری نیکیاں زیادہ ہیں لہنے امیں تجھے ان گناہوں کے بدلے میں اجر دیتاہوں۔ کیوں کہ توبہ کرنے والے بندوں کے گناہوں کو الله تعالى نيكيول كے ساتھ بدل ويتے ہيں فَاولْهَكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَلْتٍ ' یمی لوگ ہیں کہ تبدیل کردے گااللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کوئیکیوں کے ساتھے۔"

جب ہدد کی گاتو پھراپے گناہ بتانے کے خودریکارڈ تو ڑدے گا۔ کہے گامیں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا۔ رب تعالی فرما کیں گے پہلے بولتانہ میں تھا اب خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گناہ شروع کردو کہ مشکل ہے کہ ہم لوگ اس مدیس آ جا کیں۔ یہ اللہ تعالی کے خاص بندے ہوں گے جن کی بُرا میاں نیکیوں کے ساتھ بدلے گا۔ ہمارے لیے تو آئی بات بی بڑی ہے کہ ہمارے گناہ معاف کردے۔ ہم اس مد کے بندے ہوجا کیں ہمارے لیے یہی غنیمت ہے۔

توفرمایاجب دن رازوں کا امتحان لیاجائے گا فَمَالَهٰ مِن قُووَ ہِی نہیں ہوگ اس کے لیے کوئی طاقت امتحان کوٹالنے کی قَلاناصِر اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ اس کو جیزا سکے قالشَمَآء ذَاتِ الرَّبِع مصم ہے لوٹے والے آسان کی ۔ قاضی بیضاوی عید لوٹے کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ وہ دورہ کرتا ہے یعنی چکر لگاتا ہے ۔ اور ذَاتِ الرَّبِع کامعنی یہ کی کرتے ہیں کہ آسان بار بارش برساتا ہے ۔ بارش ہوتی ہے ، پیر الرُّب ہوتی ہے ، پیر لوٹ کرآیا پھر بارش ہوئی ق الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّذَع اور قسم ہے بارش ہوتی ہے ، پیر لوٹ کرآیا پھر بارش ہوئی ق الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّذَع اور قسم ہے زمین پھٹنے والی کی ۔ پھٹنے کے بعد اس میں درخت اُگے ہیں ، فصلیں اُگی ہیں ، بیر یاں اُگی ہیں ۔ بیدا ہوتے ہیں ۔

فرمایا اِنَهٔ لَقُولُ فَصْلَ بِشَك بِقِرْآن كريم فیصلد كرنے والی بات ہے۔
قرآن جو كہتا ہے تق كہتا ہے۔ يہي سورت حضرت ضاد بڑتن ہے۔ ای قبیلے كا عرب بن تقی ہے ن كاتعلق قبیلہ بنواز دشنوءہ سے تھا۔ یہ بڑامشہور قبیلہ ہے۔ ای قبیلے كی عورت سے حضرت عیسیٰ یائیل کا نکاح ہوگا جب وہ آسان سے نزول فرما ئیں گے۔ دو بنج پیدا ہوں گئے۔ ایک كانام موئی رکھیں گے اور دوسرے كانام محمدر كھیں گے۔ موئی تواسس لیے ك وئی مائیل كے آخری پغیبر تھے اور یہ تورات اور منوی مین کی تائيد كرنے تھے۔ اور محمد اس لیے كہنازل ہونے كے بعد حی ایس سال تک حضرت محمد رسول التدمائی فائیل كے كہنازل ہونے كے بعد حی ایس سال تک حضرت محمد رسول التدمائی فائیل كے آخری ہیں گے۔

حضسرت ضما در النفند كاقسبول اسلام كاوافعه:

یو منادد یوانون كامعالج تفاراس كولم مواكم مجدحرام كمتولیون مین سے كى كا
پچ جو يتيم ہد يواند مو كيا ہے۔ تو يوانسانى محددى كے جذب كولے كر آنحضرت سائن اللياني

کے پاس پہنچااور کہنے لگا حضرت! از دشنوہ و مسیلے کے ضادنا می آ دمی کا نام سسناہوگا۔

آپ سان آیا ہے ہے نے فر ما یا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ کہنے لگا وہ عاجز میں ہوں۔ میں پاگلوں کا علاج کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شفادیتا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آ یا ہوں آ پ سے فیس نہیں لین اگر چہ میری فیس بہت زیادہ ہے۔ اس کی گفتگوین کر آ پ سان آیا ہے ہمسرائے کہ کافروں نے میر سے خلاف کتنا پر و پیگنڈ اکیا ہوا ہے کہ ان کا قبیلہ مکہ کر مہ سے چار پانچ دن کی مسافت پر رہتا ہے وہاں تک مشہور ہوگیا ہے کہ بید دیوانہ ہے۔ آپ سان آیا ہے ہی نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے دیوانہ نہیں ہوں۔ ضاد نے کہا کہ لوگ کیوں کہتے میں؟ آپ سان آیا ہے کہ میں میں میر سے کنٹرول میں تونہیں ہیں میر سے کنٹرول میں تونہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے دیوانہ نہیں ہوں۔ ضاد نے کہا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ آپ سان آیا ہے کہ ای ان کی زبانیں ان کے منہ میں میر سے کنٹرول میں تونہیں ہیں وہ جانمیں اور ان کام جانے۔

کہنے لگا آپ کہتے کیا ہیں؟ تو آپ مان علیہ ہے خطبہ مسنونہ پڑھا جو جمعہ میں آپ حضرات سنتے ہیں اور یہ سورت پڑھی ۔ کیوں کہ وہ عربی تھا اور عربی زبان کی فصاحت و مسلس کی بلاغت کو بحضا تھا جیسے آپ سائٹھ آپہنم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اسس کی آئی تھوں سے آنسو جاری ہوتے جاتے تھے۔ جب آپ مانٹھ آپہنم نے سوزت کممل کرلی تو کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں میں نے غلط سمجھا تھا جھے آپ مسلمان کر سے بیعت کرلیں۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں میں نے غلط سمجھا تھا جھے آپ مسلمان کر سے بیعت کرلیں۔ ضادشکار کرنے کے لیے آیا تھا مگر آپ مانٹھ آپینم کے حق کے جال میں ایسا بھنما کہ نگل نہ صادت کی ایک ان اور گیارضی اللہ تھا گی عنہ ہوکر۔

توفر مایا بے شک یے قرآن فیصلہ کرنے والی بات ہے وَمَاهُوَ بِالْهَزُنِ اور نہیں ہے یہ قرآن ہنگ مُداق کی بات نہیں ہے یا قَهُمُ یَکِیْدُون کَیْدُا ہیں ہے یہ قرآن ہم کے بروگرام کومٹادیں ہے شک یہ لوگ تدبیر کرنا کہ کسی طرح قرآن کریم کے پروگرام کومٹادیں

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَوُ وَالْا تَسْمَعُو الِهُذَا الْقُرُ انِ وَالْغَوَافِيْهِ لَعَلْكُمْ تَغَلِّبُونَ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اورسورة الانعام آیت نمبر ۲۲ میں ہو وَهُمْ یَنْهُوْ کَ عَنْهُ وَیَنْوُ کَ عَنْهُ وَیَنْوُکَ عَنْهُ اوروه روکتے ہیں اس قر آن سے اور نور بھی دور ہوتے ہیں۔" آنحضرت سل اُنھی اُنے کہ سی طریقے سے دین نتم ہو حب اے قراکی ندگیدًا اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں تدبیر کرنا۔ آپ کو بچانے کی اور اسلام کو پھیلانے کی۔ سورت صف پاره ۲۸ میں ہے قائله مُتِمُ نُوْرِهِ وَ لَوْکِرِهَ الْکَفِرُ وَنَ "اور الله تعالی پورا کرنے والا ہے اپنور کو ایمان کو بورتو حید کو بورسائت کو بور بوت کو بورقر آن کو اگر حیکا فراس کو پہندنہ کریں۔"

فَمَقِلِ الْكُفِرِيْنَ لِي آپ مہلت دیں کافروں کو آمُمِ لَهُ مُرُودُودُا مہلت دیں کافروں کو آمُمِ لَهُ مُرُودُودُا مہلت دیں ان کوتھوڑی ہے۔ عن قریب ان کوانجام کا پتا چل جائے گا۔ پھر بدر میں ان کی کیا گت بن ؟ پھر 8 مے میں مکہ مرمہ فتح ہوا تو کیسے ان کی دوڑیں گئیں۔ تاخیر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے آپ پریٹان نہوں ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔

DELEC MANY DELEC

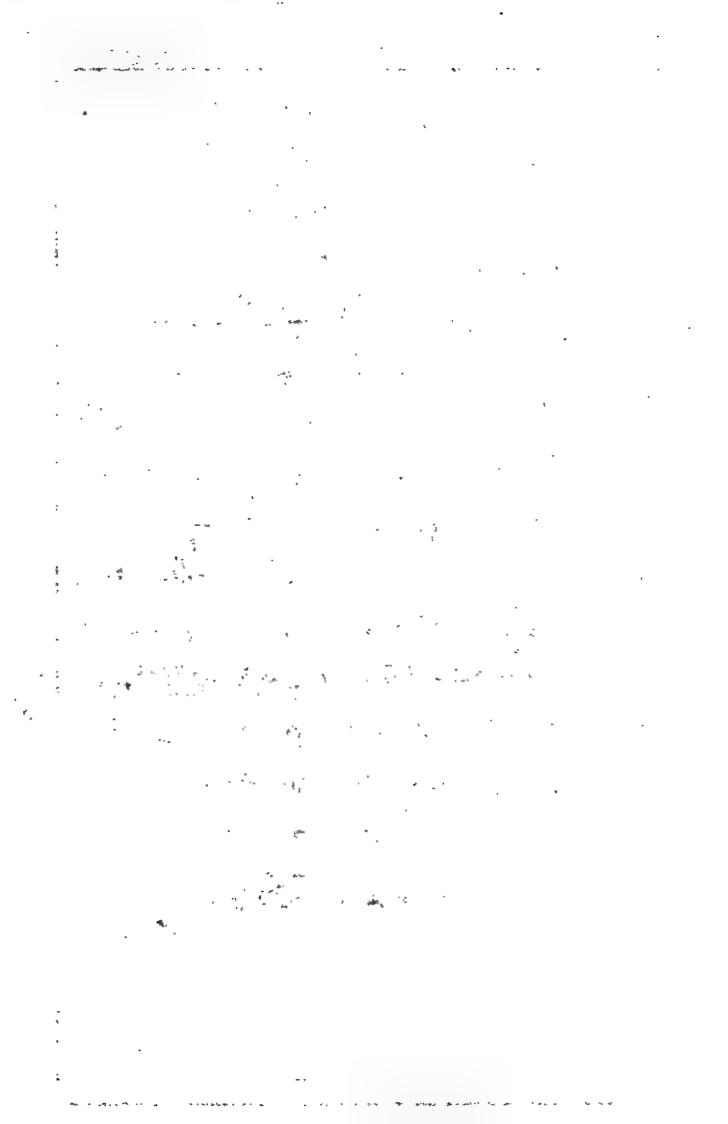



تفسير

سورة الأعانى

(مکمل)

(جلد 😘 😘 ۲۱

•• ÷ **s.** ,

## ( الياتها ١٩ ﴿ اللهِ اللهِ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ت

سَبِيهِ السُمَرِدِيكِ الْكَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوْى فُوالَ نِي فَكَّدُ فَهَالُهُ وَالَّذِي الْمَرْعِي فَبَعَلَا عُكَاءًا مُوى قَلَّدُ فَهَالُهُ وَالْكِنْ الْمُعْرَجُ الْمَرْعِي فَبَعَلَكُ عُكَاءًا مُوى قَلَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا شَكَاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِ

سَبِّج پاکیزگربیان کر اِسْحَرَبِّكَ الْاَعْلَى این بلند رسب کے نام کی الَّذِی خَلَق وہ جس نے پیداکیا فَتُوٰی پھر برابرکیا وَالَّذِی فَلَدی اوروہ ذات جس نے تقدیر مقرر کی فَلَدی پرابرکیا وَالَّذِی قَدَّرَ اوروہ ذات جس نے تقدیر مقرر کی فَلَدی پھرراہ نمائی کی وَالَّذِی آخْرَ جَالْمَرْ عٰی اوروہ ذات جس نے چارا نکالا فَجَعَلَهُ غُثَانًا پھر کردیا اس کو فشک آخوی سیاہ سَتُقُرِ نُک فَجَعَلَهُ غُثَانًا پھر کردیا اس کو فشک آخوی سیاہ سَتُقُرِ نُک

بناكيد ہم آپ كو يڑھا كيں گے فكاتئنسى پھر آپ نہ بھوليں گے اللَّمَاشَآءَاللَّهُ مُكُروه جورب جائ اللَّهُ الْجَهْرَ فِي اللَّهُ الْجَهْرَ فِي اللَّهُ الْجَهْرَ جانتا ہے بلندآ وازکو و مَا يَغْفِي اور مُخْفِي کو وَنْيَسِّرُكَ اور مِم آنان کردیں گے آپ کے لیے لِلْیُسْری آنان چیزکو فَذَیّےز نفيحت سَيَذُ عَنْ مَن قريب قبول كرك كالمَن يَعَنَّهِ جودُرتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا اور كناره ش رے گاال تقیحت سے الْأَشْقَى جو الرّاب بخت ، الَّذِي يَضلَى النَّارَالْكُ بْرى وه جوداخل موكا برى آك من شُعَرَ لَا يَمُونَ فِيْهَا بَهُرنه مر كاال آك من وَلا يَخْيِي اورندزنده رج كُلُ قَدْاَ فُلْحَ مَرِ نِ تَزَكِي الْحَقِينَ كَامِياب ہوگیاجی نے باطن صاف کرلیا وَذَکواسْمَرَتِ اور ذکر کیا اپ رب كنام كا فَصَلِّى لِي مَازيرهي بَلَ لِلَّه تُؤْثِرُون الْحَيْوةَ الدُّنْيَا تُم رَبِّحُ دين بهودنيا كى زندگى كو وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَّا بْقِي طالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور دیریا ہے اِنَّ هٰذَا بِ شک یمی بات تَفِي الصَّحْفِ الْأُولِي يَهِلَ مُحَفُول مِن درج م صُحُفِ إِبْلُ هِيْدَ وَمُوسِي حَضِرت ابراجيم ملاينة كے صحیفے اور موی ملاينة كے صحفے۔

#### نام اور کوا نفــــ :

ال سورت كا نام سورة الاعلى ہے۔ پہلی ہی آیت كریمہ میں اعلیٰ كالفظ موجود ہے اس سے پہلے ای سے سورت كا نام ليا گيا ہے۔ بيسورت مكة مكر مد ميں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سات اللہ سورتیں نازل ہو چی تھیں۔اس كا آٹھواں ﴿ ٨ ﴾ نمبر ہے۔اس كا ایک ركوع ماورانیس \* ١٩ ﴾ آیات ہیں۔

الله تبارک و تعالی آنحضرت مل تقالی کی و خطاب کرتے ہوئے تمام ایمان والوں کو سے میں سیج پاکیزگی بیان کر اِسْعَ دَ بِلاَتَ الْاَعْلَی ایپ رِب کے نام کی جو بلندشان والا ہے۔ جب بیآ بت کر بمدنازل ہوئی تو آنحضرت مل تا الله علی فرمایا الجعلی فرمایا الجعلی فرمایا الجعلی فرمایا الجعلی فرمایا الجعلی فرمایا الجعلی فسید کر بمدنازل ہوئی فسید کی بانسید دَ بِلاتَ الْعَظِیْدِ تو الرسورہ وا تعدی جب بیآ بت کر بمدنازل ہوئی فسید اس کو تم ایپ دکوع میں کر الله علی الله علی الله علی کہ الله کی الله علی کہ الله کہ الله کہ تین مرتبہ بیج ہوئی چاہیے۔ ترفری شریف کی روایت میں ہے یعن کم از کم تین مرتبہ سیمان ہی العظیم پڑھے۔ سیمان ہی العظیم پڑھے۔ سیمان ہی العظیم پڑھے۔ سیمان ہی العظیم پڑھے۔ سیمان ہی العظیم پڑھے۔

امام محبد الله بن مبارک عظم امام بخاری عظم کے استاذ الاستاذ ہیں اور امام ابوصنیفہ عظم کے شاگرد ہیں۔ بڑے او نچ درجے کے نقید ، محدث اور مجابد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ پانچ یاسات مرتبہ تبیجات پڑھے۔ کیوں کہ مقتد ہوں میں بعض کند ذبین ہوتے ہیں اور بعض بوڑھے ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ امام تین مرتبہ پڑھ کر مرتبہ بڑھ کے اور وہ نہ پڑھ کییں۔ میرا ممل اُن کے فتوی پر ہے۔ میں کم از کم پانچ مرتبہ کر مرا میں اور وہ نہ پڑھ کییں۔ میرا ممل اُن کے فتوی پر ہے۔ میں کم از کم پانچ مرتبہ

پڑھتاہوں تا کہ مقتدی تین دفعہ آرام سے پڑھ کیں۔

الَّذِي خَلَقَ جَس نے پيداكيا سارى كائنا نكو وہ سارى كائنات كا خالق الله عند الله خير الركيا ہر چيزكو، اعتدال كے ساتھ بنايا وہ ايسا بھى كرسكتا تھا كہ ايك ٹانگ اتى ہى ہوتی اور دوسرى أونٹ كى طرح لمبى ہوتی ، ایک ہاتھ اتنا ہى ہوتا اور دوسران بيرے كى اگلى ٹانگ كے برابر لمباہوتا ، ایک كان اتنا ہى ہوتا اور دوسرا ہاتھى كے كان كے برابر ہوتا ، ایک آئلہ كے برابر ہوتی وہ كان كے برابر ہوتا ، ایک آئلہ كے برابر ہوتی ۔ وہ كان كے برابر ہوتا ، ایک آئلہ كے برابر ہوتی ۔ وہ ایسا كرنے پر قادر تھاليكن اس نے ہر چيز كواعتدال كے ساتھ بنايا وَالَّذِي قَدَّرَ اور وہ ذات ہے جس نے ہر چيز كا انداز ہ تھ ہرايا ، ہر چيزكى تقدير مقرركى فَهَد ي پھر داہ نمائى كى كہ اس طرح تو نے مال كى چھاتى سے خوراك چوشى ہے ۔ نيچ كو مال كى چھاتى سے دودھ چوسناكس نے سكھا يا ہے كہ اس طرح چوسے گاتو دودھ نكلے گا جو تيرى خوراك ہوئے ۔

سورة البلد میں ہے وَهَدَیْنَ النّجَدَیْنِ "اور بتائی اس کوہم نے دوگھا ٹیال۔"
دایال پتان اور بائیال پتان کہ ان میں تیری خوراک ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالی نے
ادراک دشعورعطافر مایا ہے۔ چھوٹے بچول کوئم نے دیکھا ہوگا کہ آئکھ میں خارسٹس ہوتو
انگلیال نہیں مارتے الٹا ہاتھ ملتے ہیں۔ اگر آئکھ میں ناخن ماریں تو آئکھ کا نقصان ہوسکتا
ہے۔ بیرب تعالی نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے۔

مرجية مين الله تعسالي في تعوروا دراكب ركها الله

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب عظم جو دار العلوم و بوبند کے مہتم تھے وہ واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے راجیوتانہ (علاقے کا نام ہے) جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں

ہندوؤں کاراج تھابندر مارنے کی ممانعت تھی۔ وہاں بندر بڑانقصان کرتے تھے برتن اور
کیڑے تک اُٹھا کر لے جاتے تھے اور سامنے بیٹھ کر کیڑے کو چیر بھاڑ دیتے تھے۔
روٹیاں اُٹھا کر لے جاتے عصر بھی آتا مگر بے بس تھے مار بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے
سکھیا خریدا اور آئے میں ملا کرروٹیاں پکا نمیں اور جھت پر بھیلا دیں کہ سو بچپاس کھا کر
مریں گے بچھتو کی آئے گی۔ ہم و بکھنے بیٹھ گئے کہ بندر آتے جا نمیں گے کھاتے جا نمیں
گے اور مرتے جا نمیں گے اور ہم خوش ہوجا نمیں گے۔

دو تین بندرآئے دیکھاروٹیال پھیلی پڑی ہیں۔اب دیکھرے ہیں کھاتے نہیں۔

دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ پچھ دیر بعد چودہ پندرہ بندرآئے دہ بھی دیکھر چلے گئے۔ پھردی پندرہ منٹ کے بعد پچاس ساٹھ بندروں کی قطار جو بڑے موٹے موٹے موٹے چودھری قسم کے تھے،آئے اورروٹیوں کو گھیراڈال کر بیٹھ گئے۔ گرکھانے کے لیےآگے کوئی نہ بڑھا۔

پچھ دیر بعد ایک بوڑھا بندرآگے بڑھا۔اس نے روٹی کو تو ٹرکرسونگھا، دوہر نے نو ڈ ااورسونگھا اور کھائے بغیر سارے بھاگ گئے۔گویا کہ دوہر نو تو ڈ ااورسونگھا اور کھائے بغیر سارے بھاگ گئے۔گویا کہ دہ تو ڈ ااورسونگھا اور کھائے بغیر سارے بھاگ گئے۔گویا کہ دوسو بندروں کی ایک قطارآئی اور ہرایک کے ہاتھ میں ایک پتوں والی ٹہنی تھی۔انھوں سودوسو بندروں کی ایک قطارآئی اور ہرایک کے ہاتھ میں ایک پتوں والی ٹہنی تھی۔انھوں اور دندیاتے ہوئے چلے گئے۔نہ ان میں سے کوئی بے ہوش ہوا اور نہ کوئی مرا۔وہ بڑی

تو ہر چیز میں اللہ تعالی نے شعور رکھا ہے اور زندہ رہنے کا انداز بتلایا ہے و الَّذِی ٓ اَخْرَ ﷺ اور اللہ وہ ذات جس نے نکالا چاراز مین سے۔اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کی خوراک کا اعتطام کیا ہے وہاں حیوانوں کی خوراک کا بھی انتظام کیا ہے،

چارا انسانوں کی خوراک کا اعتطام کیا ہے وہاں حیوانوں کی خوراک کا بھی انتظام کیا ہے،

چارا پیدا کیا ہے فَجُعَدَ لَهُ غُمُنَا ﷺ خواجی پھر کر دیااس کو خشک سیاہ۔ پہاڑی علاقوں

میں برف باری ہوتی ہے تو وہ لوگ دو دو دن گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے نہ جانوروں کو انکال سکتے ہیں۔ وہ لوگ جانوروں کے لیے گھاس کا شرح کر لیتے ہیں۔ وہ گھاس خشک ہوکر سیاہ ہو جاتی ہے۔ جو رب جانوروں کا انتظام کرتا ہے وہ انسانوں کا انتظام بدرجہاولی کرے گا۔ جسمانی خوراک کا بھی اور روحانی خوراک کا بھی۔

سَنُقُرِ نُلْکَ فَلَاتَنَسِ اے بی کریم سائی آئی ہے اللہ ما آئی ہے ہم آپ کو پڑھا کیں ا کے فلاتنگی پی آپ ہیں بھولیں کے اِلّا مَناشَآ ءَاللّٰهُ مُرُوہ جواللہ تعالی چاہے گااور چاہے۔ یعنی جس تھم کواللہ تعالی منسوخ کردیں کے وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گااور جس کو محفوظ رکھنا ہے وہ نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالی نے آپ سائی آئی ہے کو ایسا جا فظ عطا فر ما یا تھا کہ جرئیل مایشا، جو آپ مائی آئی ہم کو سناتے تھے وہ آپ سائی آئی ہم کو یاد ہوجا تا تھا اور پھر آپ سائی آئی ہم کے ایس سائی آئی ہم کو یاد ہوجا تا تھا اور پھر آپ سائی آئی ہم کو فوراً سنا دیتے تھے اور لکھنے والے لکھ لیتے تھے۔ تقریباً اللہ کی سے۔ تقریباً معالیہ کرام میں شئی کے تھیں وی تھے جن میں حضرت امیر معادید وہ تا تھی تھے۔ تقریباً اللہ کی تھے۔

فرمایا اِنَّهٔ یَغلَمُ الْجَهْرَ بِحَثَلُ اللّه تعالیٰ جانتا ہے بلندآ وازکو وَمَا یَخُهٰی اوراس کوبھی جانتا ہے جو مخفی ہے۔ بلکہ رب تعالیٰ تو دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کوبھی جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھی ہوئی نہیں ہے و نُیسِّسر کے اِن اُن کوبھی جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھی ہوئی نہیں ہے و نُیسِّسر کے لِن اُن کردیں گے آپ کے لیے آسان چیز کو۔اس آسان سے کیامراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ شریعت اور دین مراد ہے کہ بیشریعت آسان ہے اس میں الله تعالیٰ نے کی پراتنا ہو جو نہیں ڈالا کہ س کووہ اُنھانہ سکے۔ یہ مزید آپ کے لیے آسان ہو تعالیٰ نے کی پراتنا ہو جو نہیں ڈالا کہ س کووہ اُنھانہ سکے۔ یہ مزید آپ کے لیے آسان ہو

جائے گی۔

اوربعض حضرات فرماتے ہیں کہ یُسٹی ی ہے مراد جنت ہے۔ جنت کوآسان کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہال محنت ، مشقت نہیں ہے تمام چیزیں وہاں تیار ملیں گی۔ دنیا میں توانسان محنت مشقت کرتا ہے اور جنت میں کسی چیز کے لیے مشقت نہیں ہے۔

تو پھرمطلب بیہ ہوگا کہ جنت میں پہچانے والے جواعمال ہیں وہ ہم آپ کے لیے آسان کردیں گے۔ نمازیں پڑھنی آسان ہوں گی، روز بےرکھنے آسان ہوں گے، جہاد کرنا آسان ہوگا۔ آنحضرت ساٹھ آئی ہے کا یہ حال تھا کہ جب آپ ساٹھ آئی ہے کو تھا وے ہوتی تو فرماتے تھی تو آپ ساٹھ آئی ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہے۔ پو چھنے والے پو چھتے تو فرماتے تھی تو قرماتے تھی دو گری ہے۔ تھی کہ جب آگئی اس کو دور کرنے کے لیے نماز شروع کردی ہے۔

آج بھی بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ریڑھ کی بڈی کا علاج ہی نماز ہے۔رکوع ہجود کر نے سے دیو تو ہے دو تو ہے دو تو ہے در بڑھ کو بڑی تو یت پہنچی ہے۔ باطنی طور پر جو تو اب ہے وہ تو ہے نماز ظاہری طور پر بھی سنت کا سبب ہے۔

فَذَ حِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّه

م معجب زأشق القسسر:

ستائیسویں پارے میں واقعہ گزر چکاہے کہ چودھویں کا چاند تفاقریش مکہنے کہا

کہ آپ نبوت کے دعوے دار ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا ہے تو اپنے رب کو کہیں کہ چاند دو کلڑے ہوجائے۔ آپ مل تا آلی ہے ایک اگر اللہ تعالی میری تصدیق کے لیے ایسا کر دیت تو مان جاؤگے؟ کہنے لگے ضرور مانیں گے۔ یہ چوں کہ مشکل کام تھا سارے اس پر مفت متفق تھے۔ اللہ تعالی نے چاند کو دو کلڑے کر دیا۔ ایک کلڑا جبل ابونتیس پر کعبۃ اللہ سے مشرق کی طرف بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل ابونتیس مشرق کی طرف بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل ابونتیس سے۔

حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ای پہاڑ کو زمین میں نصب کیا۔ اس بہاڑ پر کھڑ ہے ہوکر حضرت ابراہیم مالیت نے جج کا اعلان کیا تھا کہ اے مال دارلوگو! جج کے لیے آؤ۔ اس آواز کے جواب میں حاجی لَبَیْنَ نَے کَ لَیْنَ نَے اَلَٰ اللّٰهُ مَّرَ لَبَیْنَ کَ کَتِمْ ہوئے جاتے ہیں۔ جبل ابوقبیس جھوٹا سا پہاڑ ہے۔ اب حکومت اللّٰهُ مَرَّ لَبَیْنَ کے جاتے ہیں۔ جبل ابوقبیس جھوٹا سا پہاڑ ہے۔ اب حکومت نے اس کے نیجے سرتگیں بنادی ہیں جن کے ذریعے گاڑیاں منی جاتی ہیں۔

چاند کادوسرائکڑا کعبۃ اللہ ہے مغرب کی طرف جو پہاڑ ہے جس کا نام قیقعان ہے اس پر چلا گیا۔لیکن قریش مکہ نے سینے گھنتے ہے کہ کرحق کو قبول نہیں کیا۔ توضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

فرمایا سَیَدَّ عَنْ مَنْ یَخْنی عن قریب قبول کرے گانفیحت کوجو ڈرتا ہے رب تعالیٰ سے وَیَدَجَنَّبُهَاالاَ شَعَی اور کنارہ کش رہے گانفیحت سے جو بڑا بد بخت ہامرادانسان نفیحت کوقبول نہیں کرتا۔ وہ بد بخت کہاں جائے گا؟ بد بخت ہو میں انسان نفیحت کوقبول نہیں کرتا۔ وہ بد بخت کہاں جائے گا؟ الَّذِی وہ یَصُلَ النَّارَانُ کُئِری داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ وہ دوزن کی آگ ہے جو دنیا کی آگ ہے انہ تر گنا تیز ہے۔ اور دنیا کی آگ ہے تک کو پھطا دیتی آگ ہے جو دنیا کی آگ ہے تک کو پھطا دیتی

ہے۔ تواس کا کیا حال ہوگا؟ شہر کے کینوٹ فیفا و کا یک جمونکائی کافی ہے لیکن وہاں تو میں اور نہ جیے گا۔ اگر اس میں مار تا مقصود ہوتو اس کا ایک جمونکائی کافی ہے لیکن وہاں تو مزائے لیے ڈالا جائے گا، مرنے کے بعد سز اکون جھکتے گا۔ پھر آگ میں جانے والے کی کیا زندگی ہے۔ خود آگ میں جانے والے ، جہنم کے انچارج فرشتے مالک مالیات ہے کہیں گے مالیات قیقی علینا کر آئے ہوا گا والزخرف: ۷۷ کا اسے مالک مالیات ایا ہے کہ فیصلہ کرد سے کہ الیات قیقی علینا کر آئے ہوا کو مار دے۔ اللہ تعالی کا فرشتہ کے گا کیاتم صارے پاس جم پر آپ کا رب ۔ " پروردگار ہم کو مار دے۔ اللہ تعالی کا فرشتہ کے گا کیاتم صارے پاس جغیر نہیں آئے تھے، کیا ہیں نہیں آئی تھیں؟ کہیں گے آئے تھے مگر ہمارے او پر ہماری بہتی غالب آگئی فرشتہ کے گا بے شک تم رہے والے ہوائی مقام پر۔

## فسلاح پانے والوں کا تذکرہ:

آ گالله تعالى نے فلاح يانے والوں كاذكرفر مايا ہے۔ ارشادر بانى ب:

قَنْدَا فَلْحَ مَنْ تَرَخِی تحقیق کامیاب ہوگیا جس نے باطن صاف کرلیا اور ظاہر بھی صاف کرلیا۔ باطن کی صفائی کلہ طیبہ ایمان کے ساتھ ہے۔ عقیدے کی در تنگی کے ساتھ ہے۔ اور ظاہر کی صفائی شمل اور وضو کے ساتھ ہے وَذَکر الله عَرزَ بِهِ فَصَلّی اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا پس اس نے نماز پڑھی۔ یعنی الله اکبر! کہہ کرنماز شروع کی۔ پانچ نمازیں اور جعد فرض ہے۔ ور واجب ہیں باقی نقل نمازیں ہیں۔ توجس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کرنمازیں پڑھیں وہ کامیاب ہوگیا۔ شمصیں تو اس طرح تزکید کرنا چاہے تھالیکن حال کیا ہے؟ بل تؤثیر فور الدینیا اللہ تم ترجیح دیے ہودنیا کی زندگی کو۔ ونیا کو دین پرمقدم رکھتے ہو۔ شریعت کو دوسرا درجہ دیتے ہو۔ وقت ملا تو نماز پڑھی دل کیا توروزہ رکھایا، حلال وحرام کی پروائیس کرتے۔

جائز طریقے سے دنیا کمانے کی اجازت ہے بلکہ تھم ہے۔ لیکن ناجائز طریقے سے

کمانا بُری بات ہے۔ بندے کو چاہیے کہ دنیا کو آخرت پر ترجی نہ دے مطال کو صوال

مین جھے ادر حرام کو حرام سمجھے۔ اللہ تعالی کے حقوق کو سمجھے اور حقوق العباد کو سمجھے

وَالْا خِرْتُ قَا اَبْقَیٰ اور آخرت بہت بہتر ہے اور دیر پاہے اِنَّ ھٰ کا بھی بات کے مقوق ہیں؟

مین جھے اللہ والی پہلے محقول میں درج ہے۔ وہ کون سے سمجھے ہیں؟

صمحف اللہ والی پہلے محقول میں درج ہے۔ وہ کون سے سمجھے ہیں؟

صمحف اللہ والی پہلے محقول میں درج ہے۔ وہ کون سے سمجھے ہیں؟

صمحف اللہ والی پہلے محقول میں درج ہے۔ وہ کون سے سمجھے ہیں۔ ان اللہ محتوف اللہ واللہ میں اللہ کے سمجھے ہیں۔ ان اللہ محتوف اللہ واللہ میں کھی ہیں مسئلہ درج تھا کہ آخرت بہت بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ البندائم آخرت کو دنیا پر ترجی دود نیا کو آخرت برت بہت بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ البندائم آخرت برت جی نہوں۔

FEIR MAN FRIEL

# بسر الله الخمالة

تفسير

شرورة العاشين

(مکمل)

(جلد الله

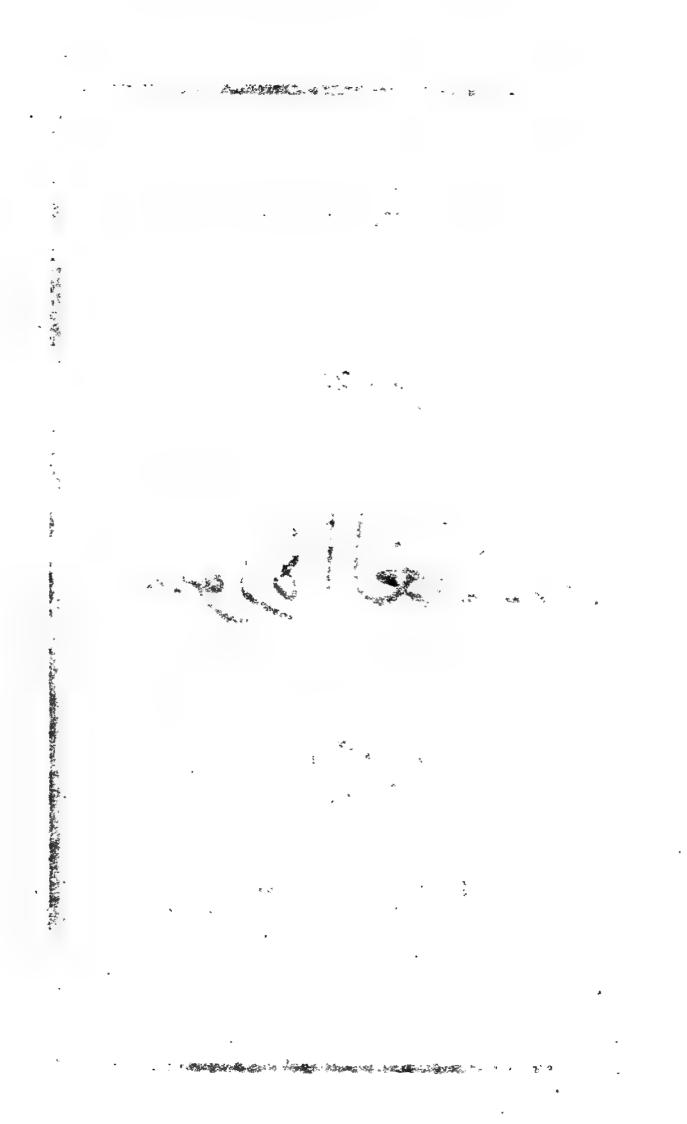

# ﴿ الله ١٢١ ﴿ مِنْ الْعَاشِيَةِ مَكِنَةً ١٨ ﴿ وَالْعَاشِيَةِ مَكِنَةً ١٨ ﴿ وَالْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَلُ اَتَلَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَ وَجُونًا لَكُومَ مِنْ خَاشِعَةً فَعَامِلَةً تَاصِبَةُ فَ تَصْلَى نَارًا عَامِيكَ أَنَّ الْمَامِيكَ أَنَّ اللَّهِ مَنْ عَيْنِ أَنِيةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعِ ﴿ لَا يُسْدِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوْءٍ ۞ وُجُورٌ يُومِينِ تَاعِبَةٌ ٥ لِسَعْبِهَا رَاضِيةٌ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ٥ وَ لَاسْمُعُ فِيهَا لَاغِيةً ﴿ فِيهَا عَيْنَ جَارِيةٌ ﴿ فِيهَا سُـرُكُ مَرْفُوعَةُ هُو آكُوابُ مُوضُوعَةُ وَمُارِقُ مَصْفُوفَةُ هُو زَرَانَ مَبْثُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَيْفُ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَّ الْحِبَالِ كَيْفُ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَّى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتُ ٥ فَلُ لِرُ "إِنَّهَا أَنْتَ مُلَ لِّرُ ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُظَيْطِرِهُ إِلَّامَنَ تُولِي وَكُفَرُهُ فَيُعُذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبُرُهُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَعَ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَعَ عَلَيْنَا

هَلْ تَحْقِينَ اَللَّكَ آچَى ہِآبِ كَ پَالَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وُهانِ لِينِ والى چيز كى بات وُجُوهُ يَّوْمَهِذٍ جَهَ چَرِكَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل تشکیم ہوئے تَصٰلی نارّا حَامِیَةً واخل ہوں کے بھڑکتی ہوئی آگ میں تُهِي پلايا عائے گانہيں مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ كھولتے ہوئے چشم من إلى نيس لَهُ مُرطَعًا قُر مَهِ مِن اللهِ مِ ضربیع محکر کانے دار تھاڑی لائیسم نہوہ موٹا کرے گی وَلا المُن يَفْني مِن حَوْع اورن كفايت كرے كا بھوك سے وَجُوهُ يَوْمَدِد ب دَاضِيَة راضى ول ك في جَنَّةٍ عَالِيَةِ او كَي جنت مِن داخل ودوہات فِنْهَاعَيْنُ اللهِ الله على جِشْم مول کے جاري الله جاري فَيْهَا سَرُرٌ إِنْ مِن كُرسِيال مُول كَى مَّرْفُوعَةُ اوْلِي اوْلِي قَاكُوابٌ اور گاؤ تکیے مَضْفُوفَة صف بصف رکھ ہول کے قَرْزَادِی اورقالىنى مَبْتُونَة جَيْهُم مول كَى أَفَلَا يَنْظُرُونَ كَيا پُل وه پيراكي كَنْ بيل وَإِلَى السَّمَاءِ اورآسان كى طرف كَيْفَ رُفِعَتْ كي بندكيا كيا وإلى الجبال اور بهارون كاطرف كيف نصبت كيے نصب كيے گئے ہيں۔ وَ إِلَى الْأَرْضِ اور زمين كى طرف

كَيْفَ سُطِحَتْ عَيهِ بَهِا لَى كَلْ هِ فَذَكِّى بِينَ آبِ تَعِيتَ كَرِينَ الْمَا أَنْتُ مُ ذَكِّى بِينَ آبِ الْعِيمِةَ كَرِينَ وَالِي اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهَ الْمَا أَنْتُ مُ ذَكِّى اللّهِ اللهُ اللهُ

اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ غاشیہ کا لفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اس لفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں مازل ہے۔ اس لفظ ہے۔ اس سورت کا نام الغاشیہ رکھا گیا ہے۔ بیسورۃ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ۔ اس لفظ ہے۔ کہ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور چھیبیں آیتیں ہیں۔

جن طرح قیامت کا ایک نام قیامت ہے۔ ایک نام القارعہ ہے، ایک نام الحاقہ ہے، ایک نام الحاقہ ہے، ایک نام الحاقہ ہے، ایک نام قاشیہ ایک نام آزفہ ہے، ایک نام آزفہ ہے، ایک نام قاشیہ بھی ہے کہ بیسب نام قرآن کریم میں فرکور ہیں۔

هَلْ اَشْلَتَ - هَلْ يَهَالَ قَدَ كَمَعَيٰ مِن ہے-معنیٰ بوگا تحقیق آچی هن آگان اَشْلَتَ - هَلْ يَهَالَ قَدَ كَمعنیٰ مِن ہے-معنیٰ بوگا تحقیق آچی محمارے پاس خدیث الْغَاشِیَةِ جِها جانے والی کی بات - قیامت سنب کا احاط کرے گی ایسانہیں ہے کہ ایک علاقہ میں بریا ہواور دوسرے علاقہ میں نہ ہو۔ بعض کرے گی ایسانہیں ہے کہ ایک علاقہ میں بریا ہواور دوسرے علاقہ میں نہ ہو۔ بعض

قوموں پرآئے اور بعض قوموں پر نہ آئے۔ بلکہ وہ سب پر چھاجائے گی۔ توفر مایا اے
نی کریم سائٹ الیہ اِنتحقیق آ چکی ہے آپ کے پاس چھاجانے والی کی بات و جُوہ یُومید
خاشِعَهٔ کی چھرے اس دن جھے ہوئے ہوں گے شرم اور ندامت سے عامِلة تناصِبَة محنت کرنے والے تھے ہوئے۔

بعض مفسرین کرام بیشاخ اس کامفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ کافر لوگ دنیا میں بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں ،عیاد تیں کرتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے کیوں کہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ کیوں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط: ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط: اخلاص ہے۔ یعنی نیکی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہور یا اور دکھا وانہ ہو۔ تیسری شرط: اتباع سنت ہے۔جو کام کرے سنت کی پیروی میں کرے۔اگرا بی طرف سے گھڑے گا گناہ ہوگا تواب نہیں ملے گا۔اگریہ شرا کط یائی جا تیں گی تواللہ تعالیٰ کے فضل وكرم سے چھوٹی سے چھوٹی نیكی بھی محفوظ ہوگی لیکن ایمان کے بغیر کسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہندو،سکھ، بدھ مت والے ، یہودی، ہیسائی اینے اپنے طرز وطریقے پر عبادتیں کرتے ہیں ، ریاضتیں کرتے ہیں ،تکلیفیں اُٹھاتے ہیں مگر اان کے بیامارے اعمال اورتكليفين أمُحانا بِكار بين -اس ليه كه آب ماليُخاليكم كيمبعوث مونے كے بعدوہ آب ساف المان المان بيس لائے -البذاان كى كوئى عبادت قبول نبيس موگى -بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عاملة تاجستة كاتعلق آخرت كے ساتھ ے۔ آخرت میں چلیں گے تو بڑی مشکل سے چلیں گے۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اوریاؤں

میں بیڑیاں ہوں کی اور دور دراز ہے چل کر اللہ تعالیٰ کی سی عدالت میں پہنچیں کے تو محنت اٹھائے ہوئے تھکے ماندے ہول کے بخلاف مومنوں کے کہان کے ہاتھ یاؤں کھلے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں مزید توت پیدا کردے گا۔وہ خوشی خوشی پہنچیں ع ـ كافر تھے ماندے ہوں مے تضلی بازاحامیة داخل ہوں مے بعر كتى ہوكى آگ می تسفی مِنْ عَنْنِ إِنَيْةِ بِلايا جائے گانبيں كھولتے ہوئے جشے ہے ویانی۔جیسے ہانڈی کے پنچ تیز آگ ہوتو یانی کھولتا ہے اس طرح کا اہلتا ہوا کرم یانی ان کو بلایا جائے گا کہ ہونوں کو سکے گاتو یشوی الو جُوٰۃ ہونٹ جل جائیں گے۔ يَّنَجَزُّ عُدُ ﴿ مورة ابراجيم ﴾ "ايك ايك كونك كرك ينج أثاري مح-" بين من بنج گاتوانتویوں کوریزہ ریزہ کرکے یا خانے کے رائے نکال دے گا۔ پھروہ انتویاں ان کے منہ میں ڈال کر پیٹ میں پہنچائی جائمیں گی اور یہی قصدان کے ساتھ ہوتار ہے گا۔ لَيْتَ الْهُدُ طَلْعًا و تَهِيل موكا ان كے ليے كھانا اللام فريع مَر کانے دار جمازی جو بڑی کڑوی ہوتی ہے جانور اس کوسو کھ کر چھوڑ وسیتے ہیں کھاتے نہیں۔اور شہوت الز قوم تھوہر کا درخت بھی دوز خیوں کی خوراک ہے۔ سمجمانے کے لیے ان کے ساتھ تشبید دی ہے ورند آخرت کی کوئی شے دنیا میں موجود نبیں ہے لا ينسون وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع نه وه موال كرے كاجم كواور نه وہ بحوك سے كفايت كرے گا۔ خوراك آدى اى ليے كھاتا ہے كہ بھوك ختم ہوجائے اورجسم موثا اور مضبوط ہو خائے۔جہنم کی خوراک بیددونوں کامنہیں کرے گی۔ بھوک کے غلبے کی وجدے مجبوراً کمائیں گئے۔ بہتو نافر مانوں کا ذکر تھااب ان کے مدمقابل فرماں برداروں کا ذکر ہے، نیکوں کا ذکر ہے و جُوٰہ یَوْمَدِ نَاعِبَہ کھے چرے ال دن بڑے تروتازہ ، مثاث

بشاش ہوں گے، سفید ہوں گے لِسَغیم اَرَاضِیَةٌ اپنی کوشش پرراضی ہوں گے کہ ایمان لائے ، نمازیں پڑھیں ، روز ہے رکھے ، ج کیا ، زکو ۃ دی ، قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش ہوں گے کہ ہماری محنت ٹھکانے لگ گئ فی جَنَّةِ عَالِیٰۃِ ادنی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت درجے کے لحاظ ہے بھی بلند ہے اور حسی اعتبار ہے بھی بلند ہے۔ جنت کامی وقوع بلند ہے لا تَسْمَعُ فِیْهَا لَاغِیَةً نہیں سنیں گے جنت میں کوئی بے ہودہ بات کال بیرسنیں سیں گے ، جھوٹ نہیں سنیں گے ، نیبت نہیں سنیں گے ، کسی حکی کوئی بے ہودہ بات کال نہیں سنیں گے ، جھوٹ نہیں سنیں گے ، نیبت نہیں سنیں گے ، کسی قشم کی دل آزاری کی بات نہیں سنیں گے ۔ جنت دارالسلام ہے دہاں امن اور سلامتی ہے فیہا تھ نہیں جنت میں چشمے جاری ہوں گے ۔ کوثر کا ، سلسبیل کا ، کا فور کا ، زنجیل کا ، صاف یانی کا ۔ مختلف قشم کے چشمے جاری ہوں گے ۔ کوثر کا ، سلسبیل کا ، کا فور کا ، زنجیل کا ، صاف یانی کا ۔ مختلف قشم کے چشمے جاری ہوں گے ۔

فِیْهَاسُرُ رُمَّنَ فُوْعَهُ - سُمُر رسِی نیو کی جمع ہے - اس کامعنی ہے کری - جنت میں اونجی کرسیاں ہوں گی ان پر بیٹے ہوں گے جدهر کا ارادہ کریں گے کرسیاں اُدھر گھوم جائیں گی ۔ کرسیاں ارادے کے تابع ہوں گی قَائِوَ اَبْ مَوْضُوعَةُ - اَ کُواب کُوب کی جمع ہے ۔ ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کا دستہ نہ ہو۔ گلاس بھی ہوسکتا ہے، بیالہ بھی ہوسکتا ہے ۔ گلائی اور بیالے ہوں گے مناسب جگہ پرر کھے ہوئے ۔ جب کی کو بیائی لگے گ بیالہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ہر جگہ موجود ہوں گے۔

قَنْمَادِقَ مَصْفُوفَة - نَمَادِقَ مَمُرُوقَة كَلَ مَعَ الله مَعَىٰ ہے گاوَ مَعَیٰ ہے گاوَ مَعَیٰ ہے گاوَ مَعَیٰ ہوگا وہاں تَلیہ ہوں گے صف ہصف منی ہوگا وہاں تَلیہ ہوں گے صف ہصف رکھے ہوئے قَرْدَادِی مَدُنُوثَة - یہ ذَرْدِیّا تُقَالَ کی جمع ہے - زربیہ کامعیٰ ہو قالین معیٰ ہوگا قالین بجھے ہوئے ہوں گے ۔ کوئی جنی گاؤ تکیدلگا کے بیضا ہوگا ،کوئی کری قالین بجھے ہوئے ہوں گے ۔کوئی جنی گاؤ تکیدلگا کے بیضا ہوگا ،کوئی کری

پراورکوئی قالین پربیٹھا ہوگا۔ ہرایک کے دل کی مراد بوری ہوگی۔

عرب کاعلاقہ ریتل اور بہاڑی ہے۔اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے کے لیے اونٹ پیدافر مایا۔ اونٹ کا پاؤل ریت میں دھنتانہیں ہے کہ چوڑا ہوتا ہے۔ انسان کا قدم ریت میں دھنتانہیں ہے کہ چوڑا ہوتا ہے۔انسان کا قدم ریت میں دھنس جاتا ہے۔اونٹ جفائش جانور ہے اور قدم بھی لیے ہوتے ہیں سفر جلدی طے ہوتا ہے۔وہ لوگ اونٹول پر سفر کرتے تھے دائمیں بائمیں پہاڑنظر آتے تھے۔ او پر آسان اور نیچے زمین نظر آتی تھی۔

( نقیہ و دت حضرت مولا نامفتی محمود صاحب نے اس کواس طرح بیان فر ما یا تھا کہ پہلے ان کی نگاہ اونٹ پر پڑتی ہے۔ اونٹ پر ہیٹھنے کے بعد نگاہ اُٹھاتے تو آسان پر پڑتی ۔ آسان سے بنتی تو زمین پر پڑتی ۔ آسان سے بنتی تو زمین پر پڑتی ۔ مرتب )

الله تعالی نے توجہ دلانے کے لیے فرمایا اَفَلَا یَنظُرُون اِلَى الْوبِل کیا الله تعالی نے توجہ دلانے کے لیے فرمایا اَفَلَا یَنظُرُون اِلَی الْوبِل کیا وہ نہیں دیکھو اونوں کی طرف کے نئی دیکھو اُلگیں دیکھو اُلگیں دیکھو اُلگیں دیکھو اُلگیں دیکھو اُلگیں دیکھو اُلگیں دیکھو اُلگی الشَمَاء کینف رُفِعَت اور آسان کی طرف نہیں دیکھے کیے بلند کیا گیا ہے۔ پہلے سے لے کرساتویں تک جس کو اور آسان کی طرف نہیں دیکھے کیے بلند کیا گیا ہے۔ پہلے سے لے کرساتویں تک جس کو پہلے آسان کی طرف نہیں ہے وہ باقیوں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ دنیا بیس منکر بھی موجود ہیں۔ پہلے آسان کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ نیگلوں چیز فیٹاغورٹ ایک یونانی حکیم گزرا ہے وہ آسان کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ نیگلوں چیز

فیٹاغورٹ ایک بونائی حکیم گزراہے وہ آسان کامکرتھا۔وہ کہتاتھا کہ یہ نیکوں چیز جونظر آتی ہے یہ آسان ہیں ہے بلکہ یہ ہماری حدنظر ہے۔قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے باطل لوگوں کاروفر مایا ہے کہ ایک آسان ہیں سات آسان ہیں۔

فرمايا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور بِهارُول كَاطرف بيس ويحق كيے

نصب کیے گئے ہیں۔ سورت نامیں گزر چکا ہے قَالْجِبَالَ اَوْتَادًا "پہاڑوں کواللہ تعالی نے کیل بنایا ہے اور زمین میں فونک دیا ہے۔ قوالی الْاَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیے بچھائی گئے ہے فَذَیِّن پس آپ نیجت کریں اِنْمَا اَنْتَ مُدَیِّتِ ہِی اَبِ نُعِیجت کریں اِنْمَا اَنْتَ مُدَیِّتِ ہِی اَبِ نُعِیجت کریں اِنْمَا اَنْتَ مُدَیِّتِ ہِی اَبِ نُعِیجت کریں اِنْمَا اَنْتَ مُدَیِّتِ ہِی اِنْمَا اَنْتَ مُدَیِّتِ ہِی اِنْمَا اَنْتَ مُدَیِّتِ ہِی اَبِ نُعِیجت کرنے والے ہیں۔

د یا تندسرسوتی کااعتراض اور دیوبندی عالم کابصیرت افر وز جواب:

اگریز کاز ہانہ تھا۔ آر سے ای کا ایک منہ پھٹ لیڈر تھادیا ندس ہوتی۔ ساسام کے تردید فلاف ، قرآن کے فلاف بڑی تقریریں کرتا تھا۔ ایک طرف پادری اسلام کی تردید کرتے تھے اور ایک طرف بیر کا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھی گھی ہے "ستیارتھ پرکاش" بڑی نایاب کتاب ہے گرمیرے پاس موجود ہے۔ اس کا چودھواں باب اس منحوں نے قرآن کریم پر اعتراضات کے لیے دقف کیا ہے۔ اور الحمد لللہ سے لے کر والناس تک اعتراضات کے ہیں۔ یہاں اس مقام پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہے شیحت کر سے کہتا ہے شیحت کر نے والے کے ساتھ اونٹوں کا کیار بط ہے ، آسان کا کیار بط ہے ، زیمن کا کیا جوڑ؟ کہ ان چیز وں کا ذکر کر کے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ قد کی ۔ آسان کا کیار بط ہے ، زیمن کا کیا جوڑ؟ کہ ان چیز وں کا ذکر کر کے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فَذَیِّن آپ شیحت کریں۔ کہتا ہے کہ یہ کہا ہے کہ اس کے جاتم ہی جاتم ہیں۔ معاذ اللہ تعالی ۔

ہمارے اکابر علماء دیو بند کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل دکرم کے ساتھ دین کی بڑی سمجھ دی تھی۔ قرآن پاک کی روح کو، حدیث پاک کی روح کو اور فقہ اسلامی کی روح کو بڑی گری تگاہ سے دیکھتے ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مفتی نعیم احمد صاحب لدھیانوی عظد منڈی بہاؤالدین میں مجد کے خطیب ہے۔ پھر فیصل آباد چلے گئے سے اور پھیلز کالونی کی بڑی مسجد کے خطیب مقرر ہوئے ہے۔ وہ شاعر مزاج بھی ہے۔

ایک موقع پر انھوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اور میر سے مہاجر بھائیو!

زمیں بدلی زماں بدلا کمیں بدلے مکاں بدلا .

د تو بدلا نہ میں بدلا بجر بدلا تو کیا بدلا دھزت کے سامنے کی نے ای اعتراض کاذکر کیا کردیا کردیا ندسرسوتی نے بیاعتراض کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ان چیزوں کا ذکر میلغ کے ساتھ گہراتعلق ہے۔ میلغ کو جفا کشی میں اونٹ کی طرح ہونا چاہیے ، اخلاق میں آسان کی طرح بلند ہونا چاہیے ، اپ عقید سے اورنظر یے میں پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے لوٹے کی طرح گھو ہے نہ اور تواضع ایسی ہوجیے زمین بچھی ہوئی ہے۔ توان چیزوں کا ذکر نصیحت کرنے واقے کے ساتھ گہراتعلق ہے۔

DECEMBER DECEMBER

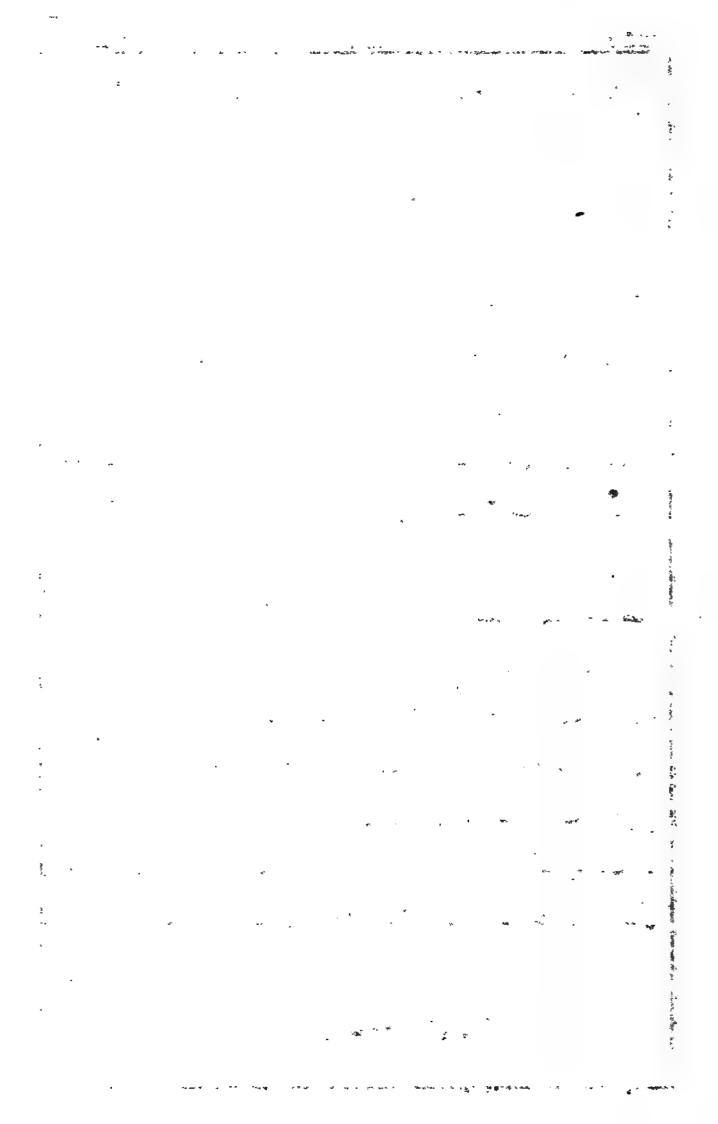

# بِسْ لِمُ النَّهُ النَّجْمِ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَةُ النَّا النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِحُلْمُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِّعُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِحُلْمُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلِي النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ النَّالِمُ اللَّذِي اللَّهُ

تفسير

سورة الفير

(مکمل)

جلد 💝 ۲۱

₫ , WALL A SHIP , 一次 , 機造者

### ﴿ الياتِها ٣٠ ﴾ ﴿ مُؤَوُّهُ الْفَجْرِ مَكِنَيَّةً ١٠ ﴾ ﴿ وَمُهَا إِنَّهِ مُؤَوُّهُ الْفَجْرِ مَكِنَيَّةً ١٠ ﴾ ﴿

سِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ النَّكُورِ فَ وَالْكَالِ الْمَالِيَ الْمَالِيَ فَعَلَى الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِي الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَّ الْمَالِيَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهِ اللهُ الله

وَانْفَخِ شَمَ مِ فَجُرِكَ وَلَيَالِ عَشْدِ اور شَمَ مِ وَلَالُول كَ وَالْفَيْدِ اور شَمَ مِ طَالْ كَ وَالْفِيْدِ اور شَمَ مِ وَالْ عَلَى وَالْفِيْدِ اور شَمَ مِ وَالْ عَلَى مَلْ فِي ذَلِك فَسَمُ الْفَالِيَ فَسَمُ مَ الْفِي وَلَيْنَ مِ حَبْدِ وَمَالُ وَالْمَلَ مَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الفجير

برے بڑے ستونوں والے الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وه عادكم نہیں پیدا کیے ان جیسے شہروں میں وَ قُمُودَ اور تہیں دیکھا شمود قوم کو الَّذِيْنِ وه مُودقوم جَابُواالصَّخْرَ جَمُول نِي رَاشًا چِنَانُول كُو بِالْوَادِ وادى مِس وَفِرْعَوْنَ اورفرعون كُونِيس ويكما ذِي الْأَوْتَادِ مَيْخُول والا الَّذِيْنَ طَغُوا فِي الْبِلَادِ جَضُول فِي سِرَشَّى كَي شهرول مِين فَا عُنْ وَافِيْهَ الْفَسَادَ يِس بَهِت زياده كيا المعول في النشرول ميل فسأد فَصَبَّعَلَيْهِمْ رَبُّكَ لِي بِيكان بِآبِ كرب نے سَوْطَعَذَاب عذاب كاكورًا إِنَّ رَبَّكَ بِ شُك آب كارب لَبالْمِرْصَادِ كُمات ميس م فَأَمَّا الْإِنْسَانِ لِي برحال انسان إذَا مَا البَّلْهُ رَبُّهُ جبآزماتا ہاں کواس کارب فَاحْرَمَهٔ پی اس کوعزت دیتاہے وَنَعَمَهُ اوراس كُونِمت ديتا م فَيَقُولُ تُوكُمّن م رَبِّ أَكُرَمَن میرے رب نے میری عزت کی ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلْهُ اور بہر حال جب ال كوآزما تا ج فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ له لي تَكْ كرديتا جال يراس كارزق فَيَقُولُ تُوكِبِتا م رَبِيَّ آهَانَن مير عرب في ميري توبين كى ج-نام اور کوا نفس :

اس سورت کا نام سورۃ الفجرہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں فجر کالفظ موجود ہے۔ اس لفظ سے اس سورت کا نام فجر ماخوذ ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے نو ﴿ ٩٩﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا دسوال نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور تیس ﴿ ٣٠﴾ آیتیں ہیں۔

## وَانْفَجْرِ كَاتَفْسِيرِين :

وَالْفَخِرِ مِیں واوقسمیہ ہے۔ معنیٰ ہوگافتھ ہے نجر کی۔ نجر سے کیا مراد ہے؟
مفسرین کرام شینے اس آیت کی تفسیر سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد چھوٹی عید کی فجر
ہے۔ چونکہ رمضان شریف کے روز بے ختم ہوئے ہیں اور رمضان شریف میں بڑی
عبادت کی ہوتی ہاں کے بعد آنے والی عید کا بڑا مقام ہے۔ عید کی نماز بھی پڑھنی ہوتی
ہے۔ لہذا نجر سے مراد چھوٹی عید کی فجر ہے۔

دوسری تفسیر بیکرتے ہیں کہ قبر سے مراد دسویں ذوالحجہ کی فجر ہے۔ بڑی عید کی فجر مراد ہے۔ دسویں ذوالحجہ کو حاجی قربانی کرتے ہیں اور دوسر سے علاقوں میں بھی لوگ قربانی کرتے ہیں۔ بیدن بھی بڑی برکت والا ہے لہٰذااس کی فجر مراد ہے۔

تیسری تفسیر سے کرتے ہیں کہ نویں ذوالحجہ کی فجر مراد ہے کہ نویں تاریخ کولوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ سیج کے فرائض اورار کان میں ہے ایک اہم رکن ہے۔ لہذا عرفہ کی فجر مراد ہے۔ اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ ہر فجر مراد ہے کہ یہ نورانی وقت ہوتا ہوتا ہے لہذااس وقت کی قسم ہے وکیاں عشیر اور قسم ہے دس راتوں کی۔ اس ہے کون ک راتیں مرادیں؟

ایک تفیریہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری دس را تیں مراد ہیں جن میں لیلة القدر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِلْتَیسُوْهَا فِیْ عَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔"

توان دس راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔

دوسری تفسیر میہ کرتے ہیں کہ کیم ذوالحجہ سے لے کردس ذوالحجہ کی دس را تیں مراد ہیں۔ان راتوں میں جج کے احکام ہوتے ہیں ،احرام باندھتے ہیں ،منی ،عرفات ،مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ گویا کہ میہ بڑی برکت والی راتیں ہیں۔

تیسری تفسیر بیکرتے ہیں کہمرم کی ابتدائی دس را تیس مراد ہیں۔ کیوں کہ سال کا آغاز ہوتا ہے۔ دس محرم کو اللہ تعالی نے مولی ملایشا اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔

قَالشَّفَعِ اور سم ہے جفت کی وَالْوَتْ اور سم ہے طاق کی۔ اس کی ایک تغیر یہ کرتے ہیں کہ جفت ، طاق سے نمازیں مراد ہیں کہ جفت سے مراد گات ہیں کہ جفت سے مراد گات ہیں۔ اور یہ علیٰ بھی کرتے ہیں کہ جفت سے مراد گاوق ہے اور طاق ہیں۔ اور یہ علیٰ بھی کرتے ہیں کہ جفت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیول کہ مخلوق میں نرجمی ہیں ، مادہ بھی ہیں ، اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیول کہ مخلوق میں نرجمی ہیں ، مادہ بھی ہیں ۔ آ سان کا لے بھی ہیں ، گور ہے بھی ہیں ، بڑے قد کے بھی ہیں ۔ آ سان بلندی پر ہے اور زمین ہی پر ہے ، دات ہے ، دن ہے۔ یہ سب جفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحد اُلاشر یک لہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔

وَالْنِلِ إِذَا يَسْرِ اور شم ہرات كى جب وہ جانے گئى ہے۔ رات تاريك ہوتى ہے۔ يہ تاريك ہوتى ہے۔ يہ تعالى كى قدرتوں ميں سے ايك قدرت ہے۔ يہ تعبير مجى كرتے ہيں كدرات سے معراج والى رات مراو ہے۔ شبطن الّذِي آسُرى بِعَبْدِه لَيْلًا " پاك ہوہ وات ہو لئے گئا اپنے بندے كورات كے وقت ۔ " وہ رات بھى بڑى بركت والى راتوں ميں ہو لئے گئا اپنے بندے كورات كے وقت ۔ " وہ رات بھى بڑى بركت والى راتوں ميں سے ہو ہيں اللہ تعالى نے آنحضرت سان اللہ تعالى نے آنحضرت سان اللہ تعالى محضرت سان اللہ تعالى محضرت سان اللہ تعالى ہے اللہ مسجد اقصى تك اور مسجد

اتصیٰ ہے پہلا، دوسراآسان اور سدرة المنتئی تک اور جہاں تک اللہ تعالی کومنظور تھا بیداری کی حالت میں سیر کرائی۔اورای رات پانچ نمازوں کا تحفیجی دیا۔

هَلْ فِي ذُلِكَ قَسَمُ بِهِال هَلْ قَدْ كَمْ فَيْ مِن ہے۔ تُحْمَيْنَ الن چيزول مِن مِن مِن مِن ہے۔ وہ ہے میں شم ہے لِنِنی جِنج عقل مندول کے لیے۔ جواب شم مخدوف ہے۔ وہ ہے لئت عَلَّى اُن کَ عَلَی اُن کَ عَلَی اُن کے والو!" لئت مَنْ اَن کَی اُن کے کے والو!" کُور ہاں چیزول کے قائم کرنے پر قادر ہے وہ تمصیں اُنھا بھی سکتا ہے اور سز ابھی دے سکتا ہے۔ اَن دُرِ تَر ایک رویت ہوتی ہے اُنھے ہے دیکھنا اور ایک رویت ہوتی ہے دل سکتا ہے۔ اَن دُر تَر ایک رویت ہوتی ہے دیکھنا اور ایک رویت ہوتی ہولی ہے دل

مفسرین کرام بیشی فر ماتے ہیں کہ یہاں رویت قلبی مراد ہے بینی جانا۔ تو اکنہ تر اکٹہ تعکم میں نہیں ہے ہمارے بنلانے کے تر اکٹہ تعکم میں نہیں ہے ہمارے بنلانے کے ساتھ۔ کیوں کہ جب بیدوا قعات ہوئے ہیں اس وقت آپ سائٹھ ایک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ سائٹھ ایک ان کو آ تکھوں سے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے آپ سائٹھ ایک کے بتلانے سے آپ سائٹھ ایک کے بتلانے سے آپ سائٹھ ایک کے مالائے کے مالے کے سائٹھ ایک کے مالے کیوں کے سائٹھ ایک کے مالے کے سائٹھ کے مالے کے سائٹھ ایک کے مالے کے سائٹھ کے مالے کیا کہ کو سائٹھ کے مالے کے سائٹھ کے مالے کے سائٹھ کے مالے کے سائٹھ کے مالے کے سائٹھ کے مالے کی سائٹھ کے مالے کے سائٹھ کے مالے کے سائٹھ کے مالے کے سائٹھ کے مالے کے سائٹھ کے مالے کی سائٹھ کے سائٹھ کے کہ کے سائٹھ کے مالے کے سائٹھ کے مالے کے سائٹھ کے سائٹھ کے میں کے سائٹھ ک

#### قوم عساد:

توفر ما یا کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی آپ کے ملم میں نہیں ہے کے نف فعل رز باک ہے ہے۔ کہ اس کے رب نے عاد قوم کے ساتھ اِرَمَ جوارم کی سل سے مقی ، عاد بن ارم بن سام بن نور ح عاد نوح علائے کا پڑیو تا تھا۔ اس سے آگے اتی نسل جل کے مستقل خاندان ہے۔ یہ بڑے قد آ در اور صحت مند سے ذات المعماد بڑے سنونوں والے۔ ان کے قد بڑے لیے سے اور این قد کے مطابق انھوں نے بڑے سنونوں والے۔ ان کے قد بڑے لیے سے اور اینے قد کے مطابق انھوں نے

مکان بنائے ہوئے تھے۔ مکانوں کے ستون بڑے بڑے ہوتے تھے الّتِیٰ لَمُ یُہُوں بنائے ہوئے تھے الّتِیٰ لَمُ یُہُوں بنائے ہوئے الْبِلَادِ وہ عادقوم کہ بیں پیدا کیے گئے ان جیسے شہروں میں۔ایسے قلم آ در اور صحت مندلوگ اللہ تعالی نے شہروں میں پیدائی بیں کیے۔اور طاقت ور اور مضبوط بنوں والے تھے کہ کی آ دمی کی کھویڑی پر ہاتھ ڈالتے تھے تو بھیجا نکال دیتے تھے،اس ن پیلمال تو ڈوے تھے۔

سورة الشعرارة يت نمب و علا مي به و إذا بَطَشْتُهُ بَطَشْتُهُ جَبَّارِيْنَ "اور جب مَ المَّم المَّم المَّم المَّم المَّم المَّم المَّم المَّم المَّم المَم ا

ان کی طرف اللہ تعالی نے ہود ملائل کو بھیجا۔ یہ احقاف کے علاقے میں رہتے ہے۔ جغرافید دان احقاف کے علاقے کی تعیین اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف نجران اور دوسری طرف عمان ہے۔ تیسری طرف حضر موت اور چوتھی طرف بحرین ہے۔ ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے دو احقاف ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے۔ حقف کا معنی ریت کے شیلے تھے اس کیے اس کو احقاف کہتے ہیں ریت کے شیلے تھے اس کیے اس کو احقاف کہتے ہیں۔

ہود ملاتہ نے ان کو تبلیغ کی تھوڑ ہے سے لوگ مسلمان ہوئے باتی کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ بارانی اور خشک علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کواس طرح سزادی کہ بارش روک لی نہری علاقوں اور چشموں والے علاقوں میں بھی بارش نہ ہوتو اثر پڑتا ہے۔ اور بارانی علاقوں میں بھی بارش نہ ہوتو اثر پڑتا ہے۔ اور بارانی علاقوں میں بارش نہ ہوتو ان لوگوں کا بُرا حال ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ در خت خشک ہو

گئے، کھیت تباہ ہو گئے، جانور مرنے لگ گئے، پانی کی تنگی کی دجہ سے لوگ دوسری جگہ نتقل مونے یرمجبور ہو گئے۔

حضرت ہود علیتا نے فرمایا کہتم مجھ پر ایمان لاوَ اللہ تعالیٰ تم پر لگا تار بارش برسائے گاشمھارے حالات سدھر جائیں گے۔قوم نے کہا کہ اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے تو ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم تیری بات مانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

سورہ احقاف میں ہے کہ ان کو ایک بادل کا تکڑا نظر آیا بڑے خوش ہوئے۔ کہنے گئے مفتی اعتار خوش محلے کا " ہے بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔ "ہمارے حالات سنور جائیں گئے۔ تر مذی شریف کی روایت ہے کہ وہ بادل کا تکڑا جب قریب آیا تو اس سے آواز آئی:

#### رِمَادًا لَا تَنَارُمِنَ عَادٍ آحَالًا

"عادقوم کو خاک کردے ان میں ہے کی ایک کوند چھوڑ۔" بیآ داز انھوں نے اپنے کا نول ہے تندو تیز ہوا ہے۔ کی گرتو بنیں کی اور اپنی کرتو توں ہے باز نہیں آئے۔ پھر ان بادلوں ہے تندو تیز ہوا نکی کہ ایک ہزار میل فی گھنٹہ کہوتو بھی کم ہے۔ ان بڑے بڑے شدوالوں کو اُٹھا اُٹھا کر چھینک کر مار دیا کا گھنٹہ اُٹھاڑ نے نیل نے اور یہ والحالات بارہ ۲۹ اُٹھیٹہ اُٹھاڑ کے جھینک دیے گئے ہیں۔" اور سورة الذاریات آیت نمبر کھور کے سے ہیں جو اکھاڑ کے جھینک دیے گئے ہیں۔" اور سورة الذاریات آیت نمبر کم پارہ ۲۷ میں ہے مَا تَذَرُ مِن شَنیء اَتَتْ عَلَيْهِ اِلّا جَعَلَتُهُ كَالزَمِنِهِ "نہیں چھوڑتی تھی وہ ہوا کی چیز کوجس پروہ چاتی تھی گر کردیتی تھی اس کوچوراچورا۔"
توفر ہایا کیا آپ نہیں جانے کیا کیا آپ کے رب نے عادقوم کے ساتھ جوارم کی

نسل سے تھے لیے لیے ستونوں والے کہنیں پیدا کیے ان جیے شہروں میں و تَمُودَ اور نہیں دیکھا آپ نے قوم شمود کو، آپ کے علم میں نہیں ہے الَّذِین جَابُواالصَّنَ وَصَعْرُ صَعْمُ وَ صَعْمُ عَلَیٰ ہے جُٹان۔ اور صَعْمُ کامعنی ہے جُٹانیں۔ معنی معنی ہوگاوہ شمود قوم جنھوں نے تراشا چٹانوں کو بالوادِ وادی القریٰ میں۔ اس علاقے کو چر کہتے ہیں۔ یہ خیبر اور تبوک کے درمیان ہے۔ ان لوگوں نے چٹانیں تراش تراش کے مکان بنائے تصنا کہ نلخ لے کی وجہ سے گریں نہ۔ بڑی بڑی چٹانیں تھیں ان میں پورا مکان بن جاتا تھا۔ سونے کا کمرہ، مہمان خانہ، باور چی خانہ، ناچ گھر۔ ایک ایک مکان پرسوسوسال لگ جاتے تھے۔

ہمارے شاگرد فاضل نصرۃ العلوم مدینہ یو نیورٹی میں داخل ہوئے۔ پرنیل سے
اجازت کے کرجر کے علاقے میں گئے۔ قریب پنچ تو وہاں چروا ہے ملے، کچھ بوڑھ،
کچھ جوان ۔ اُنھوں نے بوچھا کہاں جارہ ہو؟ اِنھوں نے کبا کہ جرکے علاقے میں
جارہے ہیں۔ انھوں نے جہا لا تَذُهِ فَہُوا "نہ جاوَ خدا کا عذاب آجائے گا۔" خیریہ کہتے
ہیں کہ ہم نے وہاں جاکرد یکھا دوسو کے قریب چٹانوں میں کمرے بنے ہوئے شے مگر
بین کہ ہم نے وہاں جاکرد یکھا دوسو کے قریب چٹانوں میں کمرے بنے ہوئے سے مگر
بین کہ اور ختم ہوگئے مگر صالح ملائے ایک جنے مسلط کی جس سے سب کے کیاجے
ہیں کے اور ختم ہوگئے مگر صالح ملائے ایک جنے مسلط کی جس سے سب کے کیاج

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَادِ - آوْتَاد وَتَنَّ كَابِمَعْ ہے - وَتَدَكَمُعَ لِي مَخْ مِعْ لَي مَخْ مَعْ لَي مَخ ہوگا فرعون كے ساتھ رب تعالى نے كيا كيا جو ميخوں والا تھا - پيا تناظالم تھا كہ جب سزاديتا تھا تو ہاتھوں اور پاؤں ميں ميخيں تھونک ديتا تھا كہ آ دى ہل نہ سكے لوگوں ميں مشہور تھا وہ ہا دشاہ جو بدن ميں ميخيں تھونک و يتا ہے ۔ اور یتفیر بھی کرتے ہیں کہ اس کے خیموں کی میخیں سونے کی ہوتی تھیں الّذِینَ طَغُوا فِی الْمِلَادِ یہ وہ لوگ تھے جھوں نے شہروں میں سرشی کی فَا ہے تَرُوا فِی هَا الْفَسَادَ یہی بہت زیادہ کیا ال شہروں میں انھوں نے فساد قوم عاد نے بھی اور قوم خمود نے بھی اور فوم خمود نے بھی اور فالم فرعون نے تو اپنا افتد ار یچانے کے لیے بارہ ہزار نچقل کرائے اور نؤ کے ہزار حمل گرائے ۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے جس سے خطرہ تھا اللہ تعالی نے اس کو فرعون کے ہزار حمل گرائے ۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے جس سے خطرہ تھا اللہ تعالی نے اس کو فرعون کے گھر پال کرد کھایا ۔ فرمایا فصب عَلَیْ ہِم دَ بُلاک سَوْطَعَدُ اب یس پھینکا ان پر آپ کے درب نے ان کو لگایا ) ۔ کسی پر دور اسلط کے درب نے ان کو لگایا ) ۔ کسی پر دور اسلط کی بہت پر دور اور فرعونیوں کو رب تعالی نے بحر قلزم میں ڈبود یا اِن دَ بَاک کِی بہوا مسلط کی بہت ہیں جہاں بیٹے کر آ دمی اپنے دشمن کی نگرانی کر تا ہے کہ یہاں سے گزرے گاتو میں جملہ کو دل گاتو معنی ہوگا تھی ادار ب نگرانی میں گاہوا ہے کہ تم کیا کرر ہے ہو۔
میں جملہ کروں گا ۔ تو معنی ہوگا تھی ادار ب نگرانی میں لگا ہوا ہے کہ تم کیا کرر ہے ہو۔

فَاَمَّاالُونْسَانِ لِهِ الرَّاسَانِ اِذَامَاالِبَلَهُ وَبُهُ جَبِ آزَمَا تَا ہِ فَاَعْرَمَهُ جَبِ آزَمَا تَا ہِ فَاَعْرَمَهُ لِيسَ الرَّوْعِرَةُ وَيَا ہُوتَا ہِ وَنَعَمَهُ اوراس كُونِمَةُ وَيَا ہُوتَا ہِ وَنَعَمَهُ وَيَا ہُوتَا ہِ وَلَا وَيَ اللّهِ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهِ وَيَا اللّهِ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهِ وَيَا اللّهِ وَيَا اللّهِ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهِ وَيَا اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمِلُهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمِلُهُ وَلّهُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُلُونُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُلُكُولُولُولُولُ وَلِمُ اللّهُ وَيُعْمُلُولُولُولُولُكُمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ ولِمُلْكُمُ اللّهُ ولْمُعْمُلُكُمُ اللّهُ ولْمُعْمُلُكُمُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الل

مال ودولت اگر فی نفسہ عزت والی چیز ہوتی تو دنیا میں سب سے زیادہ حضرت محمد رسول الله مالی فیلیلین کو ملتی ۔ کیوں کہ مخلوق میں آپ مالی فیلیلین سے بڑی شخصیت کوئی نہیں

ہاں! کسی کواگرایمان اورا یہ جھا عمال کے ساتھ ساتھ مال ودولت بھی مل جائے تو نور علی نور ہے۔ مون ہے، حلال طیب طریقے سے مور علی نور ہے، دولت کوئی شے ہیں ہے۔ مومن ہے، حلال طیب طریقے سے کما تا ہے، رب تعالی کاحق اوا کرتا ہے، زکوۃ ویتا ہے، قربانی ویتا ہے، فطرانہ نکالتا ہے، عشر اوا کرتا ہے، جج اوا کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالی ہوتتم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔

SEASE MAN SEASE

#### JÉ

كَ لَهُ خَردار بَلْلانَكُومُون الْيَتِيْمَ بِلَكَمْ عِن الْيَتِيْمَ بِلَكُمْ عِن الْيَتِيْمَ الْعَامِ كُمَا عَلَى طَعَامِ الْمِن الْعَارِيْمِ وَالْمَالِيْنِ مَكِين مُكِين كَامَانِ فِي وَتَأْكُلُونَ الشَّرَاتَ • اوركماتِ الْمِن الْمِن الْمَالُ وارتحب الْمِن الْمَالُ اورمجب وراثت اكلًا كماجانا لَقًا سميث كرقَتُجُبُون الْمَالُ اورمجب كرت بوتم مال كساتھ حَبَّاجَمًّا بهت زياده محبت كلًا خردار إذَادُكِ بِالْمُرْضُ جب كوث دياجائ كازين كو دَكَادَكُا فَردار وَالْدَادُ عَبِ الْمُرابِ وَالْمَلَكُ اورفرشت كوناجانا قَجَاءَرَبُكَ اورآئ كاتيرارب وَالْمَلَكُ اورفرشت صَفًا صَف بوصف وَجِائ ءَيُومَهِيْ اورلاياجائ كاال دن

بِجَهَنَّءَ جَهُمُ كُو يَوْمَهِذِ ال وَن يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانَ يادكركُمَّا انسان وَآنی لَهُ الذِّکرٰی اور کہاں فائدہ دے گااس کو یاد کرنا مقول ا كَمُ كَالِكَتَنِي الْمُعَالِدَ الْسُولِ مِحْدِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي مَجْمَا لَكَ بَعِيمًا موتا زندگى مِن • فَيَوْمَهِذِ لِي الله ون لَا يُعَذِّبُ عَذَابَةَ أَحَدُ نہیں سزادے گارب جیسی سزاکوئی قَلایُو ثِقَی وَ ثَاقَةَ آحَدُ اور نہیں حكرْ ے گاس جيباكوئى حكرْنا يَاتَيْهَاالنَّفُسُ الْمُطْبَيِّنَة اے اطمينان واليفس ارْجِعِي إلى رَبِّكِ لوث آا يخرب كى طرف رَاضِيَةً. تم ال سراضى مَّرْضِيَّةً وه تجه سراضى فَادْخَلِ فِ عِبْدِي يس داخل ہوجاؤ ميرے بندول ميں وَادُخُلِ جَنَّيتي اور داخل ہوجاؤ میری جنت میں ۔

﴿ اكثر مقامات يرجوكوتا ہياں ہوتی ہيں اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے بعض كا ذكر كيا ہے۔شاذ و نادر ہی کوئی ملک اور کوئی علاقدان کوتا ہیوں سے خالی ہو۔

فرمایا کے لّا خبردار! گلا کامعنی خبردار بھی ہے اور حقّا بھی ہے۔ یعنی عی بات ، بلُلاتُ کور مُؤن الیکتیم ، بلکتم یتیم کی عزت نہیں کرتے ،اس کی خبر گیری نہیں کرتے۔اللہ تعالیٰ نے شمصیں مال دیا ہے تمھارے عزیز دں ،رشتہ داروں میں ، محلے والوں میں ہے ، ملک والوں میں ہے کوئی یتیم ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا ،اس کی ضروریات بورا کرناتمهاری ذیمه داری ہے مگرتم بوری نہیں کرتے ۔تواللہ تعالیٰ تمھارے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کوتمھارے ساتھ کوئی ذاتی عنادنہیں

-4-

دوسرامفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہتم یتیم کا حصہ بھی خود کھا جاتے ہو۔ اس کا حصہ و یانت داری کے ساتھ اس کونہیں دیتے۔ اس کا حق مار لیتے ہو۔ تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے۔ دیکھو! بوسنیا، چیپنیا کوظالموں نے تباہ کیا،خون کی ہولی تھیلی، بیچیئیم ہوئے۔ ان یہ یتیم بیوئے۔ ان یہ یہ یتیم بیوئے۔ ان یہ یہ یتیم بیوئ تربیت کرے۔ یہتیم بیوں کے بارے میں مسلم تنظیموں نے اعلان کیا کہ ان کی کوئی تربیت کرے۔ مسلمان حکومتوں نے صرف شاخموں سے مٹی جھاڑی اور خاص انتظام نہ کیا۔ کافی تعداد میں بیوں کو انگریز لے گیا۔ وہ ان کو انگریز بی بنائے گا۔ حالانکہ یہ مسلمان حکومتوں کا فریضہ تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں بیٹیم بیچے تھے۔ بعض مدارس نے پچھانتظام کیا۔ مثلاً: اکوز ہ ختک میں ہزار بارہ سو بیوں کا انتظام کیا گیا۔ دو چار اور مدرسے ہیں جنھوں نے پچھ نیچے لیے۔ میں ہزار بارہ سو بیوں کا انتظام کیا گیا۔ دو چار اور مدرسے ہیں جنھوں نے پچھ نیچے لیے۔ انکشریخوں کو انتظام کیا حالانکہ وہ مسلمانوں کے۔ بیج ہیں۔

تورب تعالی فرماتے ہیں خبر دار! بلکہ تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے ، یتیموں کا حق نہیں دیتے۔ایک کوتا ہی ہے۔

دوسری کوتائی: و آلا تَخَطُّون عَلَی طَعَامِ الْمِسْتِ اِور نہیں اور نہیں اور نہیں ایمار نے نہیں ترغیب دیے تم مسکین کے کھانے پر۔ رب تعالی نے تصیب مال دیا ہے تو یہ مسکین کو کھانا کھلاؤ ، لباس کا انظام کرو ، اس کی ضروریات پوری کرواورا گرخود توفیق نہیں ہے تو دوسروں کوآ مادہ کرو کہ یہ سکین ہے اس کا خیال رکھو۔ خیال رکھنے والے ہیں گر نبیل ہورہا۔

تیسری کوتانی: وَتَأْکُلُوْنَ اللَّرَاتَ اَکُلَالَتُ اور کھاجاتے ہوتم وراشت کو کھاجاتے ہوتم وراشت کو کھاجانا سمیٹ کر۔ اپنا حصہ بھی کھاجاتے ہواور دوسروں کا حصہ بھی کھاجاتے ہو۔ بہنوں کو

حسنہیں دیے ، بیٹیوں کو حسنہیں دیے ۔ انگریز کے زمانے میں جوزمینیں تقسیم ہوئی ہیں وہ بالکل غلط ہوئی ہیں ۔ متحدہ ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں ہندووں کی اکثریت تھی۔ اور چار پانچ صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس وقت کے علماء نے وراثت کے متعلق تحریک چلائی کہ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہونی چاہیے ۔ انگریز بڑا چالاک اور بتاض تھا۔ اس کو علم تھا کہ نوابوں نے شرع تقسیم کو قبول نہیں کرنا۔ اس نے سوال نامہ جاری کیا کہ حکومت کے پاس بیرمطالبہ آیا ہے کہ مسلمانوں کی وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہوتم لوگ اپنی رائے دو۔ صوبہ سندھ اور صوبہ بنجاب کے لوگوں نے کہا کہ میں منظور شرعی وراثت کا قاعدہ منظور نہیں ہے۔ بلوچتان ، سرحد، بگلہ دیش نے کہا کہ میں منظور شرعی وراثت کا قاعدہ منظور نہیں ہے۔ بلوچتان ، سرحد، بگلہ دیش نے کہا کہ میں منظور ہیں ہے۔

تواس غلظ تقسیم کے تحت جوز مینیں لوگوں کے پاس جدی پشتی آرہی ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً سرخر وہیں ہوں گے۔ بعض لوگ اس غلط ہمی کا شکار ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہمیں تو او پر سے وراشت میں ہلی ہیں۔ یا در کھنا! وراشت ایک ایسی چیز ہے جو پوتا پڑ پوتا نیچ تک جاتی ہے تیا مت تک جس کا حق ہوہ اس وقت کا حق ہے۔ او پر والے مرگئے ان کا جوحق بنا تھا ان کے پوتے پڑ پوتے جو بھی اس وقت موجود ہیں ان کے حوالے کر وور نہ عنداللہ گرفت ہوگی اور کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جوحق مقرر کیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر کئی۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہتم میراث کھا جاتے ہوسمیٹ کرنہ بہنوں کاحق دیتے ہونہ بھو پھیوں کانہ بیٹیوں کاحق دیتے ہو۔

چوتھی کوتا ہی: وَتَحِبُون الْمَالَ مُبَّاجَمًا اورتم مال سے محبت كرتے ہوبہت

زیادہ۔ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ جائز طریقے سے مال آئے تو بُرانہیں ہے۔ لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ جائز طریقے سے مال آئے تو بُرانہیں ہے۔ اس مقام حلال حرام کی تمیز کے بغیر آئے گا تو و بال ہے۔ اور آج یہ تیز بالکل اُٹھ گئی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے چار کوتا ہیاں بیان فر مائی ہیں اور بیدا کشر ملکوں اور علاقوں میں پائی جاتی بید

فرمایا کے لاّ خبردار! اِذَادُتِ بِالاَرْضَدَ کَا اِجْدَ کُلُولِ جَبِرَدار! اِذَادُتِ بِالاَرْضَدَ کَا جَبِرَهُمْ بِہِالْ کُوک دیا جائے گا کوٹ دیا جانا۔ کوٹ کوٹ کرریزہ ریزہ کردیا جائے گا۔ بیتمام پہالا اُٹھا دیئے جائیں گے الانتری فیٹھا عِوجًا وَلاَ اَمْتًا فَھُا دیئے جائیں گے الانتری فیٹھا عِوجًا وَلاَ اَمْتًا فَھُا دین جائیں دیکھے گاتواس میں کوئی بحری اور نہ کوئی ٹیلا۔" زمین میں کوئی اور پخ نی فیل منہوں رہے گی اور نہ کوئی موڑ ہوگا صفصفا بالکل ہموار ہوگی۔ وَجَاءَ دَبُلْتُ وَ اَنْتَم لَدی صَفّاصَفًا اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف برصف رب تعالی کے اللہ کا ایر سے میں ایک مسلک متقدمین کا ہے اور ایک متافرین کا ہے۔ تیسری صدی سے بعد کے جوفقہا ءاور کی کے عدد شین اور فقہا ءاور سے میں اور نیسری صدی سے بعد کے جوفقہا ءاور میں ہیں وہ متافرین کہلاتے ہیں۔ اور تیسری صدی سے بعد کے جوفقہا ءاور می میں ہیں وہ متافرین کہلاتے ہیں۔

متقدین کہتے ہیں کدرب تعالیٰ آئے گاجواس کی شان کے لاکن ہے۔ اورعدالت
کے لیے جلوہ افروز ہوگا۔ ہمیں حقیقت کاعلم نہیں ہے۔ مثلاً: قرآن کریم ہیں ہے
اُلڈ خلی علیٰ لاکھڑیں اُسٹوی "رمن عرش پرمستوی ہے۔ " کیے ہے؟ ہم کی شے کے
ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ ہیں مصلے پر بیٹھا ہوں آپ حضرات در یوں پر بیٹھے ہیں ، کوئی
کری پر بیٹھتا ہے، ایسانہیں ہے۔ جیسے اس کی شان کے لاکن ہے بیٹھا ہے۔ ای طرح آنا
جواس کی شان کے لاکن ہوگا۔ ہم اس سے زیادہ نہیں جانے اور نہ بجھنے کے پابند ہیں۔

کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اورخوبیاں ہمارے احاط علم سے باہر ہیں۔

تورید مفرات حقیقت پرمحول نہیں کرتے بلکہ نتیجہ اور پھل مراد لیتے ہیں۔ اور سے
بات بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ماننا کہ رب تعالیٰ عرش پر مستوی
ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سی بھی ماننا ہے و تھو مَعَکُمُ اَیْنَ مَا کُنْدُمُ ﴿ الحدید: ٣﴾

"اور وہ اللہ تعالیٰ محمارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔" اور سورۃ تی پارہ ٢٦ میں ہے
و ذَحُنُ اَ قُورَ بُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ "اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے اس کی دھڑی ہو کہو کی رگ ہے۔ "یون شاہ رگ سے جے داور سورت واقعہ میں ہے و لیکن گو تئور کون سے اس کی دھڑی کی خور ماغ سے دل تک پہنچی ہوگی رگ ہے۔ "رب تعالیٰ کی ذات اس جہان میں نظر نہیں آتی۔ ہاں! قدرتوں کے ذریعے پہنچانی جاتی ہے۔ "رب تعالیٰ کی ذات اس جہان میں نظر نہیں آتی۔ ہاں! قدرتوں کے ذریعے پہنچانی جاتی ہے۔ زیمن و کیکھو، سورج چاندستارے دیکھو، پہاڑ دیکھو، حیوان دیکھو!

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ ايَةٌ تَدُلُّ عَلَى آتَّهُ وَاحِدٌ

"اور ہرشے میں اس کے لیے دلیل ہے جود لالت کررہی ہے کہ وہ وحدہ لاشریک لہہے۔"

توفر مایا آئے گا آپ کا رب جو اس کی شان کے لائل ہے اور فرشتے صف بہ صف وَجِائی عَیْوْمَهِیْ ہِجَھَنْءَ اور لایا جائے گا اس دن بہم کو سی اس کا منظر دکھے گئے۔

کر رب تعالی کے سامنے عدالت میں پیش کریں گئا کہ سب اس کا منظر دکھے گئیں۔

مورة الشعراء آیت نمبر ۹۱ میں ہے و بُرِدَ زَبِ الْجَدِیْمُ لِلْحُونِیْ "اور ظاہر کر دیا جائے گا دوز خ کو گمراہوں کے لیے ۔" اور مومنوں کے سامنے جنت کا نظارہ ہوگا وا زُلِفَتِ الْجَدَّةُ لِلْمُتَّقِیٰیْنَ "اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو پر میزگاروں کے وار قریب کر دیا جائے گا جنت کو پر میزگاروں کے وار قریب کر دیا جائے گا جنت کو پر میزگاروں کے وار قریب کر دیا جائے گا جنت کو پر میزگاروں کے وار قریب کر دیا جائے گا جنت کو پر میزگاروں کے مائے گا جنت کو پر میزگاروں کے مائے گا جنت کو پر میزگاروں کے دانے گا جنت کو پر میزگاروں کے مائے گا جنت کو پر میزگاروں کے مائے گا جنت کو پر میزگاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر میزگاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر میزگاروں کے مائے گا جنت کو پر میزگاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جنت کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جن کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جن کو پر مین گاروں کے دیا جائے گا جائے گاروں کے دیا جائے گاروں کے دیا جائے گاروں کے دیا جائے گاروں کی گاروں کے دیا جائے گاروں کے دیا جائے گاروں کے دیا جائے گاروں کے دیا جائے گاروں کے دیا جائے

يَوْمَهِذِ يَّنَذَكُ الْإِنْسَانِ اس دن يادكرے گاانسان اپنی کوتا ہيوں کو وَاَنْی لَهُ الذِّحْرِی اور کہاں فائدہ دے گااس کو ياد کرنا۔اس دن کوتا ہياں ، کميال ياد آئس گي ليکن کميا فائدہ؟ ع

# اب پچھتائے کیا ہوت رجب چڑیاں چگٹ گئیں کھیت

سورة الفرقان آیت نمبر ۲۷ میں ہے ویو مَی عَضَ الظّالِمُ عَلَی یَدیهِ "اور جس دن کا فے گا فالم اپنے ہاتھوں کو۔ پھر ان کے پیچے بھا گے گا جن مذہبی پیشوا و ک اور سای لیڈروں نے گراہ کیا تھا۔ اور کہے گا اِنّا آطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَ آءَنَا فَاضَلُونَا السّبِیلَد ﴿ وَالْعَرْابِ : ۲۲﴾ " بشک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے السّبِیلَد ﴿ وَالْعَرْابِ : ۲۲﴾ " بشک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بروں کی پس انھوں نے ہمیں گراہ کیا۔ اے پروردگار! ان کودگنا عذاب دے اور ان پر

لعنت بھیج بڑی لعنت۔ "رب تعالی فر ما نمیں گے میں نے سمیں عقل نہیں دی تھی ؟ ونیا میں شمیل کچیلا نوٹ کوئی پکڑائے تو تم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ۔ کہتے ہو بھائی! اس کو بدل دو۔ اتن سجھ تو ہے بندے کو کہ کھوٹا سکہ اور پھٹا ہوانوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور گندے عقیدے اور گندے اعمال دامن میں باند ھے ہوئے ہیں ، سوچ نہیں ہوتا۔ اور گندے عقیدے اور گندے اعمال دامن میں باند ھے ہوئے ہیں ، سوچ نہیں سکتے ؟ کوئی آدمی قیامت والے دن معذور نہیں ہوگا سوائے پاگلوں کے کیوں کہ مدار عقل پر ہے۔

فَيَوْمَإِذِلَّا يُعَذِّبُ عَذَابَةَ آحَدُ ال دن بين مزاد كالرب جيسى كوئى سزاد درزخ كى آك دنيا كى آگ سے انهتر گناتيز ہے۔ جس ميں جليس گاور مارنا مقصود بوتو اس آگ كا ايك شعله بى كافى ہے كيكن لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَخيٰ ... "نه مرے گاال ميں اور نه جي گا۔ وَلَا يُونُونُ وَ ثَاقَةَ آحَدُ اور نبيس جَكُر ہے گااس جيسا كوئى جكر نا۔ باتھ پاول ميں بتھ كڑياں اور بيڑياں بول گى اور گلے ميں طوق بول كے في سِلْسِلَةِ لَا تُحْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ اللّٰ الحاقة: پاره ۲۹ الله "اليي زنجر ميں جس كى لمبائى سر گزيمة مَكُو دواس كو۔ "

فرمایا یَاتَیَّهٔ النَّفُسُ الْمُطْبَنَّةُ اے اطمینان والے نفس! از جِینَ لوث آ الی دَیِّكِ این راضی وہ تجھ سے الی دَیِّكِ این میں تین قسم کے نفس بیان ہوئے ہیں۔

🛈 نفس اتاره 🐧 🖰 نفس لوّامه 😭 اورنفس مطمعته

انَّ النَّفْسَ لاَ مَّارَةٌ بِالسَّوْءِ ﴿ بِارِه ٣١ ﴾ "بِ شَك نفس بهت عَلَم دیتا ہے۔ ہروقت بدی كاخيال رہتا ہے۔ اِنَّ النَّفْسَ لاَ مَّارَةٌ بِالسَّوْءِ ﴿ بِارِه ٣١ ﴾ "بِ شَك نفس بهت عَلَم دیتا ہے برائی كا۔"ون رات مروفریب، طبعوث ہی میں لگار ہتاہے۔

الله الفس لوّ امدّوہ ہے جو مطلعی ہونے پر ملامت کرتا ہے کہ تونے بُرا کام کیا ہے۔ بُرائی کو بُرائی سجھتا ہے۔ بیری اچھا ہے۔

الله نفس مطمعتنده وه ہے جونکیوں میں لگار ہتا ہے برائیوں کے قریب نہیں جاتا عقیده سیح بنماز ، زوزه اور سب اعمال دین تی کے مطابق ہیں۔ اس کو اللہ تعالی فرما ہیں گے اے نفس مطمعت لوث آ اپنے رب کی طرف تو رب سے راضی رب تجھ سے راضی قاد خیل فی فیلیدی پی داخل ہوجاؤ میرے بندوں میں جوجنت میں ہیں قاد خیل فی جنت میں اور داخل ہوجا میری جنت میں ۔ اللہ تعالی ہمیں نفس مطمعت عطا فرما کے اور برے کاموں سے سب کو بچاہے اور محفوظ فرمائے۔

[[120]

#### SEPER MANY SEPER

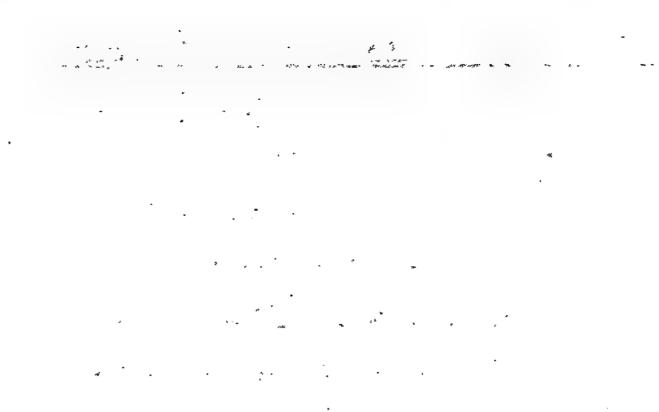

-

# بننا ألله الخمالخ يزر

تفسير

سُولِ النبالِيْ

(مکمل)

(جلد 💝 ۲۱

ا والكوابود ما المارة الما . ¥ ; 

# ( اياتها ٢٠ ) الله منورة الْبَلَدِ مَكِنَة ٢٥ إله (كوعها ال

بسمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ لاَ أُقْيِمُ بِهِذَا الْبُكُينُ وَانْتَ حِلَّ إِهْذَا الْبُكُينُ وَوَالِي وَمَا وَلَدُ فَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِي أَيْ الْمِسْانَ الْمِنْسَانَ فِي كَبِي أَنْ إِلَّ لَنْ يُقَدِّدُ عَلَيْهِ آحَكُ ﴿ يَقُولُ آهُلَكُ مُالًّا لُيُّكًا ﴿ ايحسب أن لريرة احدُه الذيخ عل لاعينين والسانا ٷۺڡؙؾين۞ۅۿۘۮؽڹ۠؋ؙٳڵڿؙۮؽڹ۞۫ڣڵڒٳڠؙؾۘٛۮٳڵۼڡۜؠڬۗ۞ؖۅٛڡٚؖٲ ادُريك مَا الْعَقِيكُ وَ فَكُ رَقِيكُ وَ الْطَعْمُ فِي يُوْمِ ذِي مُسْعَبِةٍ ﴿ يُنِينُكُا ذَامَقُربِةٍ ﴿ أَوْمِسْكِبِنَّا ذَامَتُربَةٍ ﴿ ثُقِّ كَانَ مِنَ الْأَيْنَ الْمُنْوَا وَتُواصُوا بِالصَّبْرِ وَتُواصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ أُولِكَ أَصْعَبُ الْمُمِّنَةِ قُوالَ إِنْ كُفُرُوا بِإِيْنِينَا هُمُ آصْعِبُ الْمِشْعُم الْمِشْعُم الْمِشْعُم الْمُشْعُم الْمُشْعِمُ الْمُشْعُم الْمُسْعُم اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه لَا أَقْسِمُ مِن شَم الله اله الله الله السَّر كل وَأَنْتَ اوراك محررسول الله ما في الله الله الله الله الرع بن السم میں وَوَالِدِ اور شم ہوالدکی وَّمَاوَلَدَ اور جواس نے جنا لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ البَتْ تَحْقَيْقَ بَم نَ پِيدا كيا انبان كو في كَبَدِ

مشقت میں اَدَحْسَت کیاانسان حیال کرتا ہے اَن قرنے یَقدِ دَعَلَیٰهِ أَحَدُ كُم بركز قادر نہيں ہے اِس پركوئى يَقُول كَبَاب أَهْلَكُ تُ مَالَالْبُدًا مِن نِهِ الكِكِيامال وهير أيَحْسَبُ كياوه خيال كرتاب اَدِنْ لَمْ يَوَةً أَحَدُ كُنْ يَكُوال كُن فِي الْمُنْجُعَلُ لُهُ كَالْمُ نے نہیں بنائیں اس کے لیے عَیْنَیْن دوآ تکھیں وَلِسَانًا اور رَبان وَشَفَتَيْنِ اوردوہونٹہیں دیے وَهَدَیْلُهُ اورہم نے راه نمائی کی اس کی النَّجْدَیْن دوراستوں کی فَلَااقُتَحَمَ الْعَقَبَةَ پس نہ چرط گھاتی پر وَمَا آذر بلک ما القبَة اور آپ کوس نے بتلایا كهوه گھانى كيا ہے فَلْتُ رَقَبَةٍ كردن كوآزادكرنا ہے أو إظلمة یا کھانا کھلانا ہے فیٹ یَوْمِر ذِی مَسْغَبَاۃٍ بھوک والے دن میں يَتِينُمُ اذَامَقُرَبَةِ السينيم كُوجُوتُرابت دار مو أَوْمِسْكِينًا ذَامَتُرَبَةٍ يامسكين توجوخاك آلود مو شقر كانَ مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا فيهر موان لوكول مين سے جوایمان لائے ہیں وَتُواصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کومبری وصيت كرت بين وَتُواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ورايك دوسرك ورم كى وصیت کرتے ہیں اولیک اصطب المیمنة یمی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے وَالَّذِينَ كَفَرُوابِالْيِّنَا اوروہ لوگ جنھوں نے ہارى آيتوں كا انكاركيا هَمْ أَصْحَبُ الْمَشْتَمَةِ وه لوك بائين باتهووالي عَلَيْهِ مُنَارً

مُّؤْصَدَةً ان پرآگ ہوگی بندکی ہوئی۔

### نام اور کوا نفسه:

اس سورت کا نام ہے سورۃ البلد۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں بلد کالفظ موجود ہے۔
اس سے سورت کا نام افذ کیا گیا ہے۔ بیکی سورت ہے۔ چونٹیس ﴿ ۱۳۳﴾ سورتیں اس سے
پہلے نازل ہو چکی تھیں اس کا پینتیںواں ﴿ ۳۵﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور بیس
﴿ ۲۰﴾ آیتیں ہیں۔

یہ بات پہلے بیان ہو چک ہے کہ عربی زبان میں قسم سے پہلے لاآئے تو وہ زایدہ ہوتا ہے اس کامعنی نہیں ہوتا۔ لاآ قیسم کامعنی ہے میں قسم اٹھا تا ہوں۔ لاکامعنی نہیں کریں گے بیلے ڈاالْبَلَدِ اس شہری یعنی مکہ مرمہ کی جہاں قرآن پاک نازل ہوا ہے وَ آئیتَ اور اے محمد سال ٹھائیلہ ! آپ حِلی بیلید اترے ہیں اس شہر میں۔ آخصرت سال ٹھائیلہ کی ولاوت باسعادت اس شہر میں ہوئی اور ولاوت کے بعد تربین سال آپ سال شہر میں رہے۔ پھر بجرت کر کے مدین طبیہ تشریف لے گئے۔ وس سال مدین طبیبہ میں گزار ہے۔ آپ سال ٹھائیلہ کی کل عمر مبارک تربیٹ مسال ہوئی۔ مدین طبیبہ میں گزار ہے۔ آپ سال ٹھائیلہ کی کل عمر مبارک تربیٹ مسال ہوئی۔

دوسری تفسیر بیہ کرتے ہیں کہ آپ سال ٹوالیہ ملال کرنے والے ہیں اس شہرکو۔ مکہ مکرمہ میں لڑائی جھٹڑا حرام ہے۔ فتنہ فساد ، جانور کو مارنا ، یہاں تک کہ درخت کا نما بھی ممنوع ہے۔ لیکن ہے میں سورج کے طلوع ہونے سے لے کرعصر تک آپ سال ٹالیہ ایک کے لیے لڑائی حلال کی گئی۔ آپ سال ٹالیہ نے فرما یا جب سے اللہ تعالی نے زمین وآسان کو پیدا کیا ہے بیشہ حرمت والا ہے یہاں پرلڑائی جا ترنہیں ہے مگر اللہ تعالی نے میرے کے تیے تھوڑی دیر کے واسطے حلال قرار دی ہے۔ اس کے بعد قیامت تک اس شہر میں لڑائی کے تعد قیامت تک اس شہر میں لڑائی

طلال نہیں ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے آن محضرت سال الیا نے مکہ مرمہ میں ، می ، عرفات، مزدلفہ میں ، جہاں اجتماعات سے فر مایا سنو! رب نعالی نے میرے لیے لڑنا حلال کیا تھا اس سے پہلے کسی کے لیے مکہ میں لڑنا حلال نہیں تھا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کے لیے دن کسی کے لیے لڑنا حلال نہیں ہے ! جِلَّت لِی سَمَاعَةً مِن النَّهَارِ "میرے لیے دن کسی کے لیے لڑنا حلال نہیں ہے ! جِلَّت لِی سَمَاعَةً مِن النَّهَارِ "میرے لیے دن کے ایک حصے میں لڑائی حلال کی گئی۔" یہ آ پ سال ای ایک ہے ۔ اس تفسیر کے مطابق آ پ سال ای میں گئی۔" یہ آ ب سال ای گئی۔ " یہ آ ب سال ای گئی۔" می آج تو آ ب مجبور ہوکر اس شہر کو تجھوڑ رہے مطابق آ ب سال ای گئی۔ ای سے لیے اس شہر میں لڑائی جا تز ہوگی۔ ہیں گرایک وفت آ ہے گا کہ جب آ ہے کے لیے اس شہر میں لڑائی جا تز ہوگی۔

توفر مایا آپ اتر ہے ہیں کی دالد سے مراد حضرت آدم ملیت ہیں اور متا وکت ہوں ہے دالدگی اور متا وکت جنا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دالد سے مراد حضرت آدم ملیت ہیں اور متا وکت سے ان کی اولا دمراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ملیت کی مخصیص نہیں ہے۔ کیوں کہ جنات میں بھی دالد ہیں ،حیوانات میں بھی دالد ہیں ۔ کا تنات میں جو جننے دالی مخلوق ہے سب میں دالد ہیں الہذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کی قسم اُٹھائی

یہ بات پہلے بیان ہو چک ہے کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کسی اور کی قسم اُٹھائے مگر اللہ تعالیٰ پر کوئی قانون لا گونہیں ہوتا۔ وہ کسی شہر کی قسم اُٹھائے ،
کسی جگہ کی قسم اُٹھائے ، زیتون اور تین کی قسم اُٹھائے ، طوز کی قسم اُٹھائے ،عصر کی قسم
اُٹھائے ۔ مخلوق کے لیے قانون بیان کیا ہے کہ مین حکف لِغیر الله فَقَلُ اَشْرَ کَ 
"جس نے غیر اللہ کی قسم اُٹھائی اس نے شرک کیا۔" پینی بر مُحبہ، دودھ، بیٹا، سب غیر الله

بِنَ مَى كَ بَهِى قَسَمَ جَائِزَنِينَ ہے۔ باپ، پير بھی غير القد بيں۔ بخاری شريف كی روايت ميں است كى بھی قبل الله وقتل ميا الله وقتل بيالات في الله وقتل ميا الله وقتل بيالات في الله وقتل الله وقتل الله وقتل الله وقتل الله والله والله

توفر ما یات م بوالدی اور جواس نے جنا۔ جواب سم ب لقد خَلَقْنَاالْإِنْسَانَ فِي الْبِيْنَانَ کُومِ عَلَيْهُ مِنْ الْبِيْنَ مِنْ الْبِيْنِيْنَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

ا مام اصمی برانین بہت بڑے لغت کے امام گزرے ہیں۔ اُنھوں نے شاگردوں سے کہا کہ میر اایک شعر کلھ لو: ط

عِشْ مُوسِرًا إِنْ شِنْتَ اَوْ مُعُسِرًا اللهُّنَيَا مِنَ الْهَدِّمِ لَا اللهُّنَيَا مِنَ اللهُّنِيَ مِنْ اللهُّنِيَ مِنْ اللهُ اللهُ

#### ڪانِ زول:

اگلی آیات کاشان نزول ہے ہے کہ مکہ مکر مہیں ایک بڑا چودھری تھا جس کی کنیت ابو الاشد نام أسيد اور والد کا نام کلدہ تھا۔ بڑا وزنی ( زور آور ) پہلوان تھا۔ اونٹ کا چڑا پا کا کے پنچرکھ کے کہتا تھا کہ میرے پاؤں کے پنچ سے جمز اکھینچو! آٹھ آٹھ، دس دس آدی میں ہیں آدی مل کر کھینچ چرا اکلائے اور کلائے ہوجا تا مگر پاؤں کے پنچ سے کھینج نہیں سکتے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی بہت دیا تھا۔ اس مال کودہ آئحضرت سائٹ ایس کے خلاف خرچ کرتا تھا۔ زبان آدر پرو پیگنڈ اکر نے دالوں کو بلاکر پیسے دیتا اور مختلف علاقوں اور گلیوں میں آئمضرت سائٹ ایس کے خلاف پرو پیگنڈ اکر اتا (جس آدی کے بارے میں کلیوں میں آئمضرت سائٹ ایس کے خلاف پرو پیگنڈ اکر اتا (جس آدی کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ بہ سلمان ہوجائے گااس کو مال دے کر اسلام قبول کرنے سے رد کتا۔ ) اور پھروہ اس پرفخرکرتا اور کہتا کہ میں نے اسلام کے مقابلے کے لیے بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اس کا ذکر ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں آیندسب کیاوہ خیال کرتا ہے آن فَن فَقُدِرَ عَلَیْهِ آحکہ کہ ہرگزاس پرکوئی قادر نہیں یقُول کہتا ہے آ هٰلَکُتُ مَالاً اُبَدًا میں نے ہلاک کیا بخرج کیا مال ڈھیر آیندسب آن قَمْ یَرَهٔ آحکہ کیاوہ خیال کرتا ہے کہ نہیں دیکھاس کوکسی نے۔ پروردگاراس کودیکھنے والانہیں ہے کہ کس کس کوخفیہ طور پر مال دے رہا ہے پروپیگنڈے کے لیے۔ اور پھر بیٹھ کرفنخ کرتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرج کیا ہے۔ مال تجھے رب نے دیا تھا کسی اچھی جگہ لگا تا۔ اُلٹا تو رب تعالی کے پنجبر کی مخالفت میں خرج کررہا ہے۔

ای واسطےرب تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُبَدِّرِیْنَ کَانُوَّ الْخُوَانَ الشَّیْطِیْنِ ﴿ بَیْ اَلَمُ اللَّهُ الْحُوَانَ الشَّیْطِیْنِ ﴿ بَیْ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰم

مال دار کواللہ تعالیٰ نے مال دیا اچھے کا موں پرخرچ کرتا۔ اس نے بُرے کا موں پرلگادیا اور دھکے سے شیطان کا بھائی بن گیا۔

فرمایا آکئ نَجْعَلْ لَا عَیْنَیْنِ کیانہیں بنائیں ہم نے اس کے لیے دو
آئکھیں ۔ رب تعالیٰ کی نعتوں کی قدر نہیں کرتا ۔ آئکھون کی قدر اندھے سے پوچھو
وَلِسَانًا اور زبان نہیں دی کلام کرنے کے لیے۔ اس کی قدر گونگے سے پوچھوکہ دل کی
بات بتلانا چاہتا ہے اشاروں کے ساتھ مخاطب نہیں سمجھتا تو پریشان ہوجا تا ہے۔ تجھے رب
تعالیٰ نے زبان دی ہے اظہار مافی الضمیر کے لیے۔ بیاللہ تعالیٰ کی بڑی نعتوں میں سے
تعالیٰ نے زبان دی ہے اظہار مافی الضمیر کے لیے۔ بیاللہ تعالیٰ کی بڑی نعتوں میں سے
سکتا ہے۔ ہونٹوں کے بغیر پانی ہے گا تو نیچ گرے گا (اور ہونٹوں کے بغیر انسان ابوای نہیں کہ
سکتا ہے۔ ہونٹوں کے بغیر پانی ہے گا تو نیچ گرے گا (اور ہونٹوں کے بغیر جوشکل بنتی ہے
اس کا تصور خود کر لو۔)

اور نعمت: وَهَدَيْنُ النَّجُدَيْنِ اور ہم نے راہ نمائی کی اس کی دوگھا نیوں کی ، دوراستوں کی۔اس کی ایک تفسیریہ ہے کہ خیراور شرکاراستہ مراد ہے۔ہم نے عقل دی ، پغیبر بھیجے، کتابیں نازل کیں۔ ہر دور بیس حق کی آواز بلند کرنے والے بھیجے جن کے ذریعے خیراور شرکاراستہ بتلایا کہ یہ جنت کاراستہ ہے اور یہ دوزخ کاراستہ ہے۔

اور دوسری تفسیر بیہ ہے کہ نجی بین سے مراد مال کے پتان ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی مال کے پتان ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی مال کے پتان چوسے لگ جاتا ہے۔ بیاس کوس نے بتلایا ہے کہ اب تیری غذا یہاں ہواس طرح تونے حاصل کرنی ہے وہ کس کالج سے پڑھ کرآیا ہے؟ بیدب تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے فیکرا فی تھی ہی نہ چڑھا وہ گھائی ۔ پر عقبہ اصل میں ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر چڑھنا مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔ پر عقبہ اصل میں ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر چڑھنا مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔

انسان گھاٹی پڑیں چڑھا وَمَآ اَدُر دلک مَاالْعَقْبَةُ اورآپ کوس نے بتلایا کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ وہ گھاٹی بیہ ہے فلٹ رَقبۃ گردن کوآ زاد کرنا ہے۔ یعنی غلاموں کوآ زاد کرنا ہے۔ جس طرح گھاٹی پر چڑھنامشکل ہے ای طرح بیکام کرنا بھی مشکل ہے۔ وشوار گزار گھاٹی پر چڑھتے ہوئے آدمی نگل ہوتا ہے۔ ای طرح بیکام کرتے ہوئے بھی انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ بیکام وہی کرتا ہے جس کورب تعالی تو فیق اور ہمت دے۔ غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا بڑی نیکیوں میں سے ہے۔

میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے دور میں کسی ملک میں شری غلام ہو۔ پہلے ہوتے ہے۔ بیسلسلہ تو آج کل چل رہاں ہے کہ ذبر دی کئی کو یہاں ہے اُٹھا کر سندھ میں نجے دیا یا دوسری ریاستوں کو بچے ویا (اللہ تعالی ان لوگوں کے شرہے محفوظ فر مائے۔) بدمعاش اور بدقماش مسم کے لوگ بیکاروبار کرتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو مرد سے بھی ہجتے ہیں۔ رب جانے اُٹھوں نے مردول ہے کیا تکالناہے۔ بیمردہ فروشی کا کام بہت سے ملکول میں ہور ہا ہے۔ ایسادور آگیا ہے کہ نعشیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔

آؤاظ علی فی یو مرزی مستنبی یا کھانا کھلانا ہے بھوک والے دن۔ س کو؟ پَتِیْمًا ذَامَ فُرَبُ ہِ مِیْم کو جو قرابت دار ہو۔ ایک یتیم ہونے کی وجہ سے اور دوسرا اپنا قریم ہونے کی وجہ سے دوہرا تواب ہے۔

حضرت ام سلمہ بڑا نے آنجضرت ملائظ الیا ہے سوال کیا کہ جھزت ! میں بھی نفلی صدقہ کرتی ہوں تو کیا میں اپنے پہلے خاوند ابوسلمہ کی اولا دکودے ویا کروں کہ ان کا والد کوئی جائیدادہیں چھوڑ کیا اور کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ آنحضرت مل خالیہ نے فرمایا کہ تخصے ویل شواب ملے گا؟ آخصرت مل خالیہ نے فرمایا کہ تخصے ویل شاہد میں مشتہ دار سختی ہوتواس ملے گا۔ ایک صدیقے کا اور دوسرا صلہ رحی کا قریبی رشتہ دار سختی ہوتواس

کوسدقدد یے سے دی حک بجائے ہیں نیکیال ملتی ہیں آؤ مِسْبِ یُناذَامَتُرَبُو یا مسکین کوجو خاک آلود ہو جھڑ آئیں ملا ہوا مسکین یعنی وہ بے چارہ اتنا بھوکا ہے کہ کھڑ آئیں ہو سکتا گریز تا ہے مٹی میں ملا ہوا ہے۔

آگےدوہ بری مد کے لوگوں کا ذکر ہے۔ والّذِینَ کے فَرُوایالیّنَا اور وہ لوگ جمعوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا محدُ اضحاب الْمَشْمَةِ وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالی بچائے اور محفوظ رکھے۔ ان کی حالت دیکھی نہیں جائے گی علیہ نہ ذائر مُؤْصَدة ان پرآگ جوموندوی جائے گی۔ آگ میں ڈال کر درواز ے بند کر دیئے جائیں گے۔ باہر کی ہوا تک نہ آئے گی۔ وہاں ا

سے نکلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کفروشرک اور بداعمالیوں سے بچائے اور محفوظ رکھے اور ایمان اور اچھے اعمال پر قائم ودائم رکھے اور ای پر خاتمہ فرمائے۔ محفوظ رکھے اور ایمان اور اچھے اعمال پر قائم ودائم رکھے اور ای پر خاتمہ فرمائے۔





تفسير

شورة الشهشراع

(مکمل)



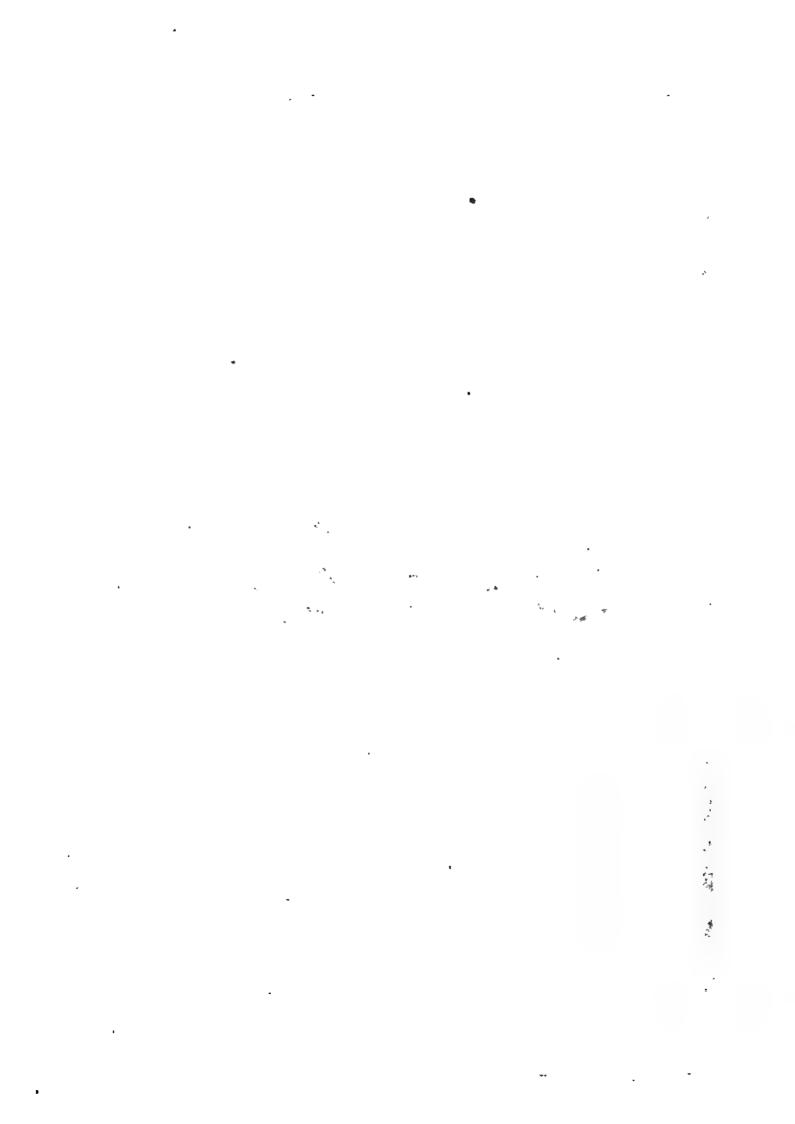

# ﴿ الياتِهَا ١٥ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُلِّلَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ ٢٦ ﴿ إِنَّهُ إِنَّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# بسُمِ اللهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ ۞

وَالشَّمْسِ وَضَعْمَا أَفُوالْقَمْرِ إِذَا تَلْهَا أَوَالنَّهَا رِإِذَا جَلَّهَا أَ واليل إذا يعشها فوالتكاء وما بنها فو الرئض وما طَها في ونَفْسٍ وَمَا سَوْمِهَا فَأَنَّ فَأَلْهُمُهَا فَجُوْرِهَا وَتَقُولُهَا فَيَ قَدْرُ ٱفْلَحَ مَنْ زُكْهَا ﴿ وَقُلْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا أَكُنَّ بِتُ مُودُ بِطَغُولِهِ إِنَّ الْبُعِثُ أَشْقُهُ أَنَّ فَقَالَ لَهُ مُ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللهِ وَسُقِيهَا ﴿ فَكُنَّ بُوهُ فَعَقَرُوهَا لَا فَكُمْ مُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُ مُ بِذُنْبِهِمُ فَكُولِهَا أَوْ وَلَا يُخَافُ عُقَبْهَا أَهُ فَي

وَالشَّهُورِ فَتُم مِصُورِج كَى وَضَّحْهَا اوراس كَارُوشَى كَا وَالْقَمَر اورشم ب جاندى إذَاتَلْهَا جس وقت وهسورج كي يحيياتا ہے والنَّهار اور شم بدن کی إذا جَلْهَا جب وه سورج كوروش كر دے وَالَيْلِ اور شم برات كى إِذَا يَغْسُهَا جبوه دُرهاني ليتى ہے والسَّمَآءِ اورنشم ہےآسان کی وَمَتَابَنْهَا اوراس ذات کی جس ناس كوبنايات والأزي اورتشم بإزمين كى وَمَاطَلُحْهَا اور اس دات کی جس نے اسے پھیلایا ہے وَنَفیس ادر شم ہے نفس کی وَ

مَاسَوْمَهَا اوراس ذات كى جس نے اس كودرست كيا فَالْهَمَهَا يس الهام كرديا النفس كو فُجُورَهَا ال كي بدكارى كا وَتَقُولهَا اور اس كى يرميز گارى كا قَدُافْلَحَ تَحقيق فلاح ياكيا مَن زَدُهُمَا جس نے اس کو یاک کرلیا وَقَدْ خَیابِ اور تحقیق نامراد ہوا مَونی دَسُّهَا جَس فِ اس كو كناه مين جِهياديا كَ ذَبَتْ ثَمُود جَمِلًا يا قوم مُمود نے بطَغُولِهَا اپنی سرکشی کی وجہ سے اِذِا ثُبَعَثَ جس وقت اُمُع کھڑا موا أشْفَهَا ان ميں ہے ايك بدبخت فَقَالَ لَهُمْ لَي كَهَا ان كو رَسُولَ اللهِ الله تعالى كرسول في نَاقَدةَ اللهِ الله تعالى كي اوْتَى كا خیال رکھنا وَسُقْیَهَا اوراس کے یانی یینے کا فَکَذَبُونُهُ کیس اُنھوں نے جھٹلایا نبی کو فَعَقَرُ وُهَا پس کاٹ دیں اوْمُنی کی ٹانگیں فَدَمُدمَ عَلَيْهِ فِي أَلْ دِيا أَن ير رَبُّهُ مِ أَن كرب نِي عذاب بِذَنْبِهِمْ ان كَانامول كى وجهت فَسَوْمِهَا كِر برابركرويا وَلَا يَخَافُ عُقْبِهَا اورنہيں ڈرتاوہ اس كے انجام سے۔

# نام اور كوا ئفس

اس سورت کا نام سورۃ انشس ہے۔ پہلی آیت گریمہ ہی میں شمس کا لفظ موجود ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بچیس ہور تیں نازل ہو چکی تھیں اس کا چیس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بچیس ہور تیں نازل ہو چکی تھیں اس کا چیسیوال نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور پندرہ آیتیں ہیں۔

الله تعالی کی مخلوق میں سے سورج بھی بہت بڑی شے ہے۔اس کے فاکدے سے

کوئی شخص بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اُٹھائی ہے۔ فرمایا وَ الشَّنْسِ قَسم ہے سورج کی وَضَحٰہا اور اس کی روشیٰ کی۔ ایک سورج کا جسم الشَّنْسِ قسم ہے سورج کی وضحہ کی اور حرارت ہے۔ رب تعالیٰ نے سورج کی حرارت اور تیش کے ساتھ بہت سے فوائدر کھے ہیں۔ انسانوں اور حیوانوں کی صحت، فصلوں کی نشوونما، بھلوں کا یکناوغیرہ۔

وَالْقَمَرِ اورقشم ہے چاندگی اِذَاتَلْهَا جبوہ وورج کے بیچھے آتا ہے۔

مورج کے غروب ہونے کے بعد چاندگی روشی ہوتی ہے اور وہ اپنی چک دمک دَخَاتا

ہے۔ تَلَا یَتْلُوْا تِلُوّا تِلُوّا کامعنی ہوتا ہے بیچھے آنا۔ وَالنّهَارِ اورقشم ہوں کول دان اِذَا جَلْهَا جب وہ سورج کوروش کر دے۔ روش تو سورج کرتا ہے جول جول دان چڑ ھتا ہے سورج کی روشی نمایاں ہوتی جاتی ہے ( تو دن کی طرف اساد کجازی ہے)۔

چڑ ھتا ہے سورج کی روشی نمایاں ہوتی جاتی سب سے دن کی طرف اساد کجازی ہے۔

وارش ہے رات کی اِذَا یَعْمُول ہوں تھے ان سب سے دن کی طرف نسبت کی ہے۔ وَالَّیْنِ ہو اَن کی طرف اساد کا کی قدرت اورقشم ہے رات جب آتی ہے تو اندھراہی اندھراہوتا ہے۔ تو القدتوالی کی قدرت کے خونوں میں سے ہورج ، چاند ، دن ، دات ہو۔ ان کہ جو رات ہوں ۔ ان اندھراہوتا ہے۔ تو القدتوالی کی قدرت کے خونوں میں سے ہورج ، چاند ، دن ، دات۔

وَالسَّمَاءِ اورتهم ہے آسان کی وَمَابَنهٔ اوراس ذات کی جس نے آسان کو مہارا بنایا ہے۔ آسان کتنا بلند ہے اور نیچ ستون وغیرہ کوئی الی چیز نہیں ہے جو اس کو سہارا دینے والی ہو۔ بعض حضرات ماکومصدر سے بناتے ہیں۔ پھرمعنی ہوگافتهم ہے آسان کی اور اس کو بنانے والے ہی کہ صاف اور وسیج ہے وَالْاَرْضِ وَمَاطَحُهَا اور قسم ہے زمین کی اوراس ذات کی جس نے اسے پھیلایا ہے، بچھایا ہے۔

جغرافیدوان آبھے ہیں کہ زمین کے سوحسوں میں سے انتیں جھے نظی کے ہیں اور اکہتر حصول پر بانی ہے۔ لیکن یہ انتیں جھے آ دمی طے کرتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ بہازوں ہیں بھی ہزگرے پھر بھی تھک جاتا ہے۔ اس سے سمندر کی لمبائی اور چوڑائی کا انداز ہ خودلگالو۔ اور یہ بھی تم پڑھ چکے ہو کہ یہ سمندراوراس جیسے سات سمندراور ہوں اور سارے ساہی بن جا تیں اور انسان ، فرشتے ، جنات تمام کا تنات رب تعالی کی تعریف سارے سابی بن جا تیں اور انسان ، فرشتے ، جنات تمام کا تنات رب تعالی کی تعریف کی سے لئے ۔ یہ آ تھ سمندروں کی سیابی ختم ہوجائے گی لیکن رب تعالی کی تعریف نیس ہوجائے گی لیکن رب تعالی کی تعریف میں ہوگی۔ وہ بزی عظمتوں وان ذات ہے۔

گزشتہ سال مجھے دوست مجبور کر کے جنوبی افریقہ لے گئے، جوھانسبر گ۔ کہنے کئے ہم آپ کو یہاں کا چڑیا گھر دکھاتے ہیں۔اس میں ہرطرح کے جانور ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید چندمیل کے فاصلے پر ہوگا مگر وہ تو جوھانسبر گ نے سوکلومیٹر دور تھا۔ وہ کمر نہیں تھے بلکہ وہ جنگل تھاجس کی لمبائی تین سومیل اور چوڑائی ایک سوساٹھ میل تھی۔جالانکہ چوڑائی ایک سوساٹھ میل تھی۔جالانکہ وہ اس کی سرکھی جس میں جانور کھلے پھرر ہے تھے۔ہم تو تھک گئے۔حالانکہ وہاں کی سرکھی بہت عمدہ تھیں۔ یہ تو دنیا کے ایک کونے کی بات ہے ساری دنیا تو بہت وہنی ہے۔

ر توفر ما یافت ہے نہیلا یا ہے، پھیلا یا ہے و نَفْسِ اور قسم ہے فس کی قَ مَاسَوْ بَهَا اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کی نیا ہے۔ جہاں جس چیز کو لگنا چاہیے وہیں لگائی۔ جہاں ہاتھ لگنے چاہئیں تھے وہیں لگائے، جہاں ہاتھ لگنے چاہئیں تھے وہیں لگائے، جہاں آئکھیں، ناک اور کان لگنے چاہئیں سے وہیں لگائے، جہاں آئکھیں، ناک اور کان لگنے چاہئیں سے وہیں لگائے، جہاں آئکھیں، ناک اور کان لگنے چاہئیں سے وہیں لگائے، جہاں آئکھیں، ناک اور کان لگنے جاہئے ہے۔ سے وہیں لگائے ہڑے تناسب کے ساتھ۔ جس طرح انسان کو درست کیاای طرح

حیوانات کوبھی بڑے خاص طریقے اور اعتدال کے ساتھے پیدافر مایا۔

فَالْهَمَهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

آنحضرت ما القالية فرمايا لا تزال طائفة في القيق ظاهرين على المحتورت ما القالية في خرمايا لا تزال طائفة في القيق ظاهرين على المحتورة المحت

ایک حدیث میں ہا گرچہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے گرمفہوم سی ہے۔ عُلَمَاءُ اُمَّیِی کَانْدِیتا ءِ بَینی اِسْرَ ایٹیل "میری امت کے علائے تن ایسے ہیں۔ عُلَمَاءُ اُمَّیِی کَانْدِیتا ءِ بَینی اِسْرَ ایٹیل "میری امت کے علائے تن ایسے ہیں۔ بی جی انہیائے بی اسرائیل۔ ورج میں جیس ، ڈیوٹی میں ایسے ہیں۔

جیسے مویٰ ملیم تشریف لائے ان کی تا سیداورتورات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار ہزار پنجبر بھیج ۔ اُنھول نے اس کوزندور کھا۔ تو ان کے انبیاء نے تبلیغ کا کام کیا

آپ سال تنالیم کی امت کے علماء وہ کام کریں گے۔ آج الحمد للد! زمین کے کونے کونے تک حق کی آب سال تنالیم کی امت کے علماء وہ کام کریں گے۔ آج الحمد للد! زمین کے کونے تک حق کی آواز نہ پہنچی ہو۔ حق کی آواز نہ پہنچی ہو۔ کافروں کے مظالم بہت سخت ہیں لیکن حق حق ہے ، اسلام اسلام ہے۔ اللہ تعالی اس کو مثائے گانہیں۔ یہ جواب قشم ہے۔

فرمایا قَدُاَفُلَحَ مَن زَ ہے مہا تحقیق فلاح پاگیا جس نے نفس کو پاک
کیا کفر سے، شرک ہے، تکبر سے، حسد سے، بغض ، کینہ سے ، اخلاق ذمیمہ سے ۔ ایک
عارف باللہ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اس کی مثال سانپ کی ہے۔ سانپ جھوٹا ہوتو
اسے جوتے سے بھی مار سکتے ہیں، لاٹھی سے بھی مار سکتے ہیں ۔لیکن اگراسے چھوڑ دیں گے
اوروہ اڑ دہابن جائے گا تو سارا گاؤں بھی اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ قابو میں نہیں آئے
گانفس اتارہ کی اصلاح بہت مشکل ہے۔

امامرازی در ایشاری بین برزگوں سے پوچھا گیا حضرت و نیا میں سب سے مشکل چیز کون ی ہے اور آسان چیز کون ی ہے؟ تو فرما یا سب سے مشکل چیز نفس کی اصلاح ہے اور سب سے آسان چیز دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ یہ جو آپ حضرات بزرگوں کے قصے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نے اتن ریاضت کی ، فلال نے اتنا مجاہدہ کیا ، یہ سب مختتیں نفس کی اصلاح کے لیے کی گئیں۔لیکن اب یہ سلما تقریباً ختم ہو چکا ہے۔لیکن ففس کی اصلاح ہے لیے گی گئیں۔لیکن اب یہ سلما تقریباً ختم ہو چکا ہے۔لیکن ففس کی اصلاح اہم چیز ہے۔قرآن پاک میں اللہ تعالی نے آپ سائن الیہ ہے کا مول میں سے ایک کامول میں سے ایک کامول میں سے ایک کامول میں اللہ تعالی نے آپ سائن الیہ ہے کا مول میں سے ایک کا مول میں کا میں کا قبل کے ایک میں اللہ تعالی نے آپ سائن الیہ ہے کا مول میں دوان کا ترکیہ کرتا ہے۔

# مشرعی دائر \_\_ میں رہ کرریاضتیں کرناحب ائر ہے:

بعض نا دان بیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام <sub>میں ا</sub>ئین<sub>ا</sub> نے تو مجاہدے اور ریاضتیں نہیں کیس لہذا بدر یاضتیں اور مجاہدے بدعت ہیں۔ یہ کہنا ان کی نادانی ہے۔ یے شک صحابہ کرام بن این نے محاہد ہے اور ریاضتیں نہیں کیں کیوں کہان کے دل کا آئینہ صاف تھا۔ اورآ ئینہ صاف ہوتو مانجنے کی ضرورت نہیں یرتی۔ان کے بعد دلول یززنگ آگیا اورزنگ کو دور کرنے کے لیے صفائی کی ضرورت ہے۔ آنحضرت ملی تقالیم کی مجلس میں کسی خوش نصیب کو، سعادت مند کو دومنٹ بیٹھنے کا بھی موقع مل جاتا تھا تواس کے نفس کی اتنی صفائی ہو جاتی تھی کہ سوسال کی ریاضت ہے بھی اتنی صفائی نہیں ہوسکتی۔لہٰذاان کو دل صاف کرنے کے لیے ریاضتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔اب دلوں میں کدورت اورز نگ کو ووركرنے كے ليے دلوں كى صفائى كے ليے بزرگول نے شرعى دائرے ميں رہ كرروز ، بھی رکھے، چلے بھی کاٹے ، بڑا کچھ کمیا کنفس کی صفائی ہو جائے ۔توسب ہے مشکل چیز تفس کی اصلاح ہے۔ اور سب ہے آسان چیز دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔

فرمایا وَقَدُخَابَ مَنْ دَشْهَا اور تحقیق نامراد ہواجس نے نفس کو گناہ میں ، معاصی میں چھپاد یا۔ دن کو بھی گناہ ، رات کو بھی گناہ ۔ اُٹھتے گناہ ، جیٹتے گناہ ، چیلتے پھرتے گناہ کر نے والا نامراد ہے۔ لگرتم اللہ تعالی کی نافر مانی کرد کے تو اللہ تعالی کی پکڑ ہے نہیں نی سکو کے۔ اس پر آ کے اللہ تعالی ایک واقعہ بیان فر مانتے ہیں۔

قوم ثمود كاواقعيه:

ﷺ نَّهُ وَدُبِطَغُومها جَمِلا يا قوم ثمود نے حق کواپنی سرکشی کی وجہ ہے۔ بی جمر کے علاقے میں رہتے تھے جو خیبر اور نبوک کے درمیان واقع ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالی

نے حضرت صالح ملاللہ کو پنجمبر بنا کرمبعوث فر مایا۔اللہ تعالیٰ کے پنجمبر نے ان کوتو حید باری تعالى كى دعومت دى قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُو اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ "اله ميرى قوم عبادت کرواللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمھارے لیے کوئی معبود ،مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، دست گیررب تعالی کی ذات کے سوا۔ "تولوگوں نے حضرت صالح ملاہلا کا مذاق أرْ ايا \_ كيول كه ان لوگول كاعقيده اور تھا۔ وہ شركيه عقيده ركھتے تھے۔ تو جب ايك آ دمي کھڑا ہوکرسپ کے خلاف بولے تواس کا مذاق تو اُڑا یا جائے گا۔ پھران لوگول نے کہا کہ اگرآپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤا در کرشمہ بھی ہماری مرضی کا۔ جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں اس ہے افٹنی نکل آئے بھر ہم مانیں گے۔قر آن پاک کی تصریحات میں موجود ہے کہ اُنھوں نے جس چٹان پر ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے اُسی چٹان ے افتی نکال دی فر مایا اے میری قوم! هذه مناقعة الله اَلكُمُ اینة "بیالله تعالی کی افتی بِي معارے ليے ايک خاص نشانی ہے فَذَرُ وَهَا يُس اس كو چورو تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ كَارَ الله تَعَالَى كَى زمين مِنْ وَلَا تَمَسُّوُهَا بِسُوَّ عِفَيَا خُذَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمَّ اور نہ چھونااس کو بُرائی کے ساتھ پس شمیں پکڑیے گاعذاب در دناک۔"

ا تنابر المعجز و دیکھ کربھی وہ ایمان نہ لائے۔ کہنے لگے بڑامضبوط جادو ہے اور بڑا کاری گرجادوگر ہے۔۔جادو کہ کرٹال دیا۔

توفر ما یا جھٹلا یا قوم شمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اِذِائْبَعَثَ اَشْفُها جس وقت اُنْ مُحَدُّ اِمُوان میں سے ایک بدبخت جس کا نام قد ارتھا۔ قد جھوٹا اور گربہ جسم تھا۔ بلی کی طرح آئکھیں تھیں۔ وہاں نوغنڈ سے سے بیان کا سردارتھا۔ سورة نمل آیت بنبر ۴۸ میں ہے وکان فی الْمَدِینَ فی الْمُدِینَ فی الْمَدِینَ فی الْمُدِینَ فی الْمَدِینَ فی الْمَدِینَ فی الْمَدِینَ فی الْمَدِینَ فی الْمُدِینَ فی الْمَدِینَ فی الْمَدِینَ فی الْمُدِینَ فی الْمَدِینَ فی الْمُدِینَ فی مُدِینَ فی مُدِینَ فی مُدِینَ مُدِینَ فی مُدِینَ مُدِینَ مُدِینَ فی مُدِینَ مُدِینَ فی مُدِینَ فی مُدِینَ فی مُدِینَ مُدِینَ مُدِینَ مُدِینَ مُدِینَ مُدِینَ مُدِینَ فی مُدِینَ مُدِ

تے شہر میں نوشخص جو فساد مچاتے تھے زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے تھے۔" اُنھوں نے مشورہ کیا کہ صالح علاق کی اوٹنی کی ٹانگیس کاٹنی ہیں اور پھر ٹکڑے کر دینا ہے۔ پھر صالح علاق کو اولا دسمیت ذرح کرنا ہے۔اس کا ذکر ہے۔

رب تعالی فرماتے وں جس وتت کھڑا ہوا قوم شمولا کا ایک بڑا بد بخت ترین انسان قدار فَقَالَ لَهُ عَرْسُولَ اللهِ لَي كَماان كوالله تعالى كرسول صالح عليه في نَاقَدةَ اللهِ الله تعالى كي افتنى كا حيال ركهنا ال كوتكليف نهيس بهنجاني وسُقيها اوراس کے جو یانی یینے کی باری ہے اس کے مطابق اس کو یانی پینے وینا۔ ایک دن تمھاراہے اور ایک دن اس کا ب فی گئور کی جملایا ان لوگوں نے حضرت صالح ملائلہ کو۔ کہنے و لكا آب كون موت بين بارى مقرر كرف والع ؟ بهم آب كى بارى تبين مات -اس طرح توہارے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں فعقر فی الیس کاٹ دیں اُنھول نے اؤٹنی کی ٹانگیں ،قدار بن تعلب نے۔اؤٹنی بڑبڑائی توحضرت صالح علاتا، روتے ہوئے باہر تشريف لائے كماب قوم يرعذاب آنے والا ب جو اللے گانبيس فذف دم عَلَيْه ف رَبُّهُ مُ يَل الله ويا أن يران كرب في عذاب بذنيهم ال ك كنابول كى وجدے ہلاکت ڈال دی فَتَوْبِهَا پھر برابر کرد یاسز اکوسب پر۔کوئی شخص بھی اس عذاب سے نہ نج سکا۔وہ عذاب کیا تھا؟

سورۃ الحجر میں ہے فَاخَذَتُهُمُّ الصَّیْحَةُ مُصَیعِیْنَ "پی پکڑا اُن کوخون ناک آواز نے اس حال میں کہوہ میں ہے۔ "حضرت جرئیل ملائلہ نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی کہ سب کے کلیج بھٹ گئے۔رجفہ کالفظ بھی آیا ہے کہ ایسازلزلہ آیا کہ ان کے سرد یواروں کے ساتھ مکراتے تھے۔ حالانکہ اُتھوں نے چٹانیں تراش کرمکان

بنائے ہوئے سے کہ ذائر لے کی وجہ سے گریں نہ لیکن رب تعالیٰ کے ذائر لے سے کون

بچائے؟ ایبازلزلہ آیا کہ کی کا سروہاں لگ رہا ہے اور کسی کا یہاں لگ رہا ہے۔ اور حضرت

جبر کیل مالیته نے چیخ ماری سب ختم ہو گئے ایک بھی زندہ نہ بچا و آلایک اف عقبہ اور

نبیں ورتا اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے ۔ دنیا میں جتی بھی کوئی مضبوط حکومت ہو جب وہ

پبلک کے خلاف کوئی تانون پاس کرتے ہیں تو خوف کرتے ہیں کہ لوگ احتجاج کریں

گرجلوس نکالیس گے، ہڑتال کریں گے۔ لیکن رب تعالیٰ کو کسی قوم کی تباہی برکسی طرح کا
کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کے انجام سے نہیں

ورتا۔

Deced Makes Deced



تفسير

سُورة اللَّهُ اللَّاللَّالْمُلَّالِلللَّالْمُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(مکمل)



•

•

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ت

وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشَى وَالنَّهَا لِإِذَا تَجَلَّى قُومَا خَلُقَ اللَّكُرَ وَالْأُنْثَى فِي سَعْيَكُ مُ لَثَنَى فَي كُمْ لَثَنَى فَالْمَامُنُ أَعْظِى وَاتَّعْلَى وَاتَّعْلَى فَ وَصَدَى بِالْحُسْنَى فِي الْمُسْنَى فِي الْمُسْرَى وَ اللَّهُ مِنْ الْمُخِلِّ وَاسْتَغْنَىٰ ٥ وَكُنَّ بِإِلْحُسُنَىٰ فَاسَنَّكِتِ رُبُّ لِلْعُسُرِي ٥ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَّهَ إِذَا تَرَدِّي ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَكُونَ كَا إِنَّ عَلَيْنَا لَكُونَ يَ لايصلها إلا الكشفى قالنى كنَّب وتولَّى قُوسَيْجُنَّهُا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكَّ أَوْمَا لِإَحْدِ عِنْكُ أَ مِنْ يَعْمَةٍ تُجْزَى ﴿ الْبَعْنَاءُ وَجْهِ رَبُّوالْأَعْلَى ﴿ وَلَسُونَ يَرْضَى ﴿ يَعْ

البته مختلف ہے فَأَمَّا مَن پس بہر حال وہ مخص أعظى جس نِي الله وَاتَّقَى اور الله تعالى سے دُرا وَصَدَّقَ بِالْحُسْلَى اوراس نے تصدیق کی اچھی بات کی فَسَنْ بَیْسَرُ اُ کی بہم آسان کردیں ا كاس كے ليے المال اور آسان دين وَاَمَّامَرُ بَخِلَ اور ا بہر حال وہ مخص جس نے بخل کیا واستَغنی اور وہ بے پروار ہا و كَذْبَ بِالْحُسْنَى اورجه للاياس في الحجي بات كو فَسَنيَسِرَهُ لَي ہم آسان کردیں گے اس کے لیے لِلْعُسْدِی تُنگ چیز وَمَالِعُنی کُ عَنْهُ مَالَةً اورتبين كام آئے گاس كاس كامال إذَاتَرَدُى جبوه رے گا دوز خیس اِنَّ عَلَیْنَاللَّهُدی ہے شک مارے ذمہے راہمائی کرنا وَإِنَّ لَنَا اور بِشك بهارے ليے م لَلْاخِرةَ البت آخرت وَالْأُولِي اوردنيا فَأَنْ ذَرْتُكُو لِي مِن فِي مَعْ كُودُرا دیا ہے ناز آگے تکظی جوشعلے ارتی ہے لایضلہ آ نہیں داخل ہوگا اس آگ میں اِلّا مگر الْأَشْقَى جوبد بخت ہے الَّذِي كَذَّبَ ووجس في جَمِلًا يا وَتَوَلَّى اوراعراض كيا وَسَيْجَنَّبُهَا اورعن قريب بحايا جائ گااس آگ سے الْأَثْقَى جوبرا پرمیزگار ب الّذِی يُؤتِ مَالَهُ جودیتا بهامال يَتَزَكَّ ک نفس كوياك كرن ومَالِا حَد اورنبيس كسى كا عِنْدَهُ ال كال

مِنْ نِعْمَةٍ كُولُ احبان مُجُزَّى جَس كابدلده یاجائے الله مر انتِعَاءَ وَجَهِ رَبِهِ عَلَى اللهُ عَلَى مر انتِعَاءَ وَجَهِ رَبِهِ عَلَى اور عن قریب وه اس سے راضی مو جو بلندو برت م و لسوف یوضی و رسی اور عن قریب وه اس سے راضی مو جائے گا۔

نام اور کوا نف

اس سورت کا نام سورۃ الیل ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں لیل کا لفظ موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ بیابتدائی سورتوں میں سے ہے اس سے پہلے جس سے اس سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نوال \* ۹ \* نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور اکیس \* ۲۱ \* آیات ہیں۔

اللدتعالی کاارشاد ہے وائیل واوقہ ہے۔ سم ہے دات کی افغالی اور سم ہے دن کی جب وہ روش ہوجائے۔ دن جب روش ہوتا ہے توسفید، ساہ رنگ کی ہر چر نظر آتی ہے۔ رات کی تاریکی میں پچھ نظر نہیں آتا ہا وجود آ کھ کے صحیح ہونے کے اور دن کو ہر چیز اپنی اصل شکل میں نظر آتی ہے وَ مَا خَلَقَ اللَّہِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

فرمايا إِنَّ سَعْيَكُ لَشَغْى -شَبِّى شَدِّيْتٌ كَجْعَ بِصْطرت

مرضی مریض کی جمع ہے۔ اس کامعنی ہے متفرق ہونا۔ معنی ہوگا ہے شک تمھاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ جیسے دن رات میں فرق ہے ، نر مادہ میں فرق ہے ، ای طرح تمھارے عملوں میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ نیک عمل اور ہے ، بر عمل اور ہے ، شرک اور ہے ، ترک اور ہے ، توحید اور ہے ، سنت اور برعت میں فرق ہے۔ حق اور ہے ، باطل اور ہے ، بیج اور ہے ، جموٹ اور ہے ۔ اللہ تعالی نے دن رات اور نراور مادہ کے اختلاف کو پیش کر کے مل کے اختلاف کو پیش کر کے مل کے اختلاف کو پیش کر کے مل ہی مختلف ہے۔

فَامَّامَنُ اَعْظِی پی بہر حال وہ خض جس نے دیا مال - (اس آیت کا اول مصداق مفسرین کے نزدیک ابو بکر رہا تھ ہیں۔ پھر قیامت تک کے اَعْظٰی وَاتَّیٰی اس میں شامل ہیں۔ کیوں کہ شان نزول پر چیز بند نہیں ہوتی۔) زکو ۃ اداک ، فطرانہ دیا ،عشر دیا۔ جوحقوق مالیہ ہیں حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں ،ادا کے وَاتَّیٰی اور ڈر تار ہا اللہ تعالٰی گرفت ہے، اللہ تعالٰی کے عذاب ہے وَصَدُق یالٰہ کُسلی اور اس نے تصدیق کی اللہ تعالٰی کے علم طیب کی ،اسلام کی ،شریعت کی ۔اللہ تعالٰی کے اس کے لیے بر آن کی ، دین حق کی تصدیق کی فَسَلیسِیہ کی میں ہم آسان کر دیں گاس کے لیے برلیک سے مرادشریعت ہے۔ شریعت پر چلنا آسان کر دیں ۔ اس کے لیے برلیک سے مرادشریعت ہے۔ شریعت پر چلنا آسان کر دیں گاس کے لیے برلیک سے مرادشریعت ہے۔ شریعت پر چلنا آسان کر دیں گاس کے لیے برلیک سے مرادشریعت ہے۔ شریعت پر چلنا آسان کر دیں گاس کے ایک کے اللہ تعالٰی نے کسی کواس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔

اور یسریٰ ہے مراوجنت بھی ہے۔ تومعنی ہوگا ہم اس کے لیے آسان کردیں گے جنت تک پہنچنا۔ جنت کو یسریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کسی شم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دنیا میں تومحنت کر کے کھانا ہے، گرمی سر دی برداشت کرنی ہے، چور، ڈاکو کا ڈربھی ہے۔ عزت پر حملے کا خوف بھی ہے، بیاریاں بھی ہیں۔ وہاں ان میں سے کوئی شے ہیں ہے۔

اس کانام ہی دارالسلام ہے خوش نصیب ہوگا جو جنت میں داخل ہوجائے گا۔وہ ابدالآباد کی زندگی اور مزے کی جس کوآج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جہاں ہرخواہش پوری ہوگی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدی نے آپ سال تالیہ سے سوال کی حضرت! جنت میں کاشت کاری کی اجازت ہوگی؟ آپ سال تالیہ ہے نے فر مایا کہ جنت میں کاشت کاری کی اجازت ہوگی؟ آپ سال تالیہ ہے نے فر مایا کہ جنت میں کاشت کاری کی کیا ضرورت ہوگی سب پھھ تیار مل جائے گا۔ کہنے لگا حفرت! اگر کھول کرنا چاہے تو پھر فر مایا ہاں! اجازت مل جائے گی کھڑے کھڑے کھڑے کو ڈالے گا اس کے سامنے آگیں گے، بڑھیں گے، بڑھیں گے، کہ جائیں گے، کانے جائیں گے، ڈھیرلگ جائے گا۔ ایک منٹ میں سارا پھھ ہوجائے گا۔

سورة الفرقان میں ہے لھند فیلھ امّایَشَآءِ فِن "ان کے علیے جنت میں وہ موگا جوہ وگا جوہ وگا جوہ وگا جوہ وہ اسے اللہ فیلہ اللہ کے جانا چاہے گاتو اُسے اُڑنے کی توفیق مل جائے گا۔
اگر کوئی چاہے گا کہ بھاڑتا ہوا پرندہ میری خوراک بن جاحے تو اُسی وقت بھنا ہوار کا لی میں سامنے پڑا ہوگا۔ جنتی جو چاہیں گے اللہ تعالی اُن کی مرادیں پوری کرےگا۔
سامنے پڑا ہوگا۔ جنتی جو چاہیں گے اللہ تعالی اُن کی مرادیں پوری کرےگا۔

وَاَ مَامَنُ بَخِلَ اور بهر حال جس نے بخل کیا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں۔ جہاں خرچ کرنا تھا نہیں کیا یا جتی مقدار میں خرچ کرنا تھا نہیں کیا واستَغلی اور جہال خرچ کرنا تھا نہیں کیا واستَغلی اور جہالا یا اس نے اچھی بات ہو۔ کلمہ توحید کو ، اسلام کو ، دین کو ، حق کو جہالا یا فَسَنیسِ وَلِلْعُسْرُ می پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تک چیز کو۔ (ان آیات کے اولین مصداق مفسرین کے نزدیک ابوجہل ، عاص بن واکل ، امیہ بن خلف ، نظر بن حارث وغیرہ ہیں۔ پھر قیا مت تک اس مدال کریں گے۔) کو گوگ اس میں شامل ہیں کہ سے قرب ال میں کہ اللہ کے لیے تنگی کو آسان کریں گے۔)

نگ چیز سے مراد دوزخ ہے۔اس کو دوزخ والے کام آسان لگیں گے۔ دوز خیوں والے کام کرے گاوہ اس کو دوزخ میں پہنچادیں گے۔

مثلاً: چوری، ڈاکاکوئی آسان کام تونہیں ہیں۔ جاگنا ہے، ادھراُدھردیکھنا ہے،
لوگوں کا خطرہ، پولیس کا خطرہ۔ ان خطرات کے باوجود ان لوگوں کے لیے بیکام آسان
ہیں رات کوسونا ان کے لیے مشکل ہے چلنا بھا گنا ان کے لیے آسان ہے۔ کیوں کہ انھوں
نے حق کی تصدیق نہیں کی۔ وہ اس طرف چل پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیراستہ
آسان کر دیا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے نُو یُہ مَا تَوَیٰی ﴿سورة النماء: ١١٥﴾
"ہم اس کو پھیردیں گے اس طرف جس طرف اس نے رخ کیا۔ "جس طرف کوئی جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ
ہے اس طرف ہم اس کو چلا دیتے ہیں۔ کوئی نیک کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ہرک کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق
وے دیتے ہیں۔ بید نیادار الرتکلیف ہے اور دار العمل ہے۔ جوکوئی اچھا بُراکر نا چاہے کرتا

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ اور نہيں كفايت كرے گااس كواس كا مال اس كے كام نہيں آئے گا إِذَا تَدَدُّى جب وہ گرے گا دوزخ میں ۔ تَدَدُّى كامعنیٰ ہے بلندی سے بنچ گرنا۔ بل صراط دوزخ كے او پر بچھا ہوا ہے۔ جو نہی ایک قدم رکھ كراُ تھائے گائلڑ ے فکڑے ہوكر بنچ گر پڑے گا۔ پھر وہیں اس كے فکڑ ہے جوڑ كر چنگا بھلا انسان بنا كركھڑ اكرد يا جائے گا۔ ہوش وحواس تھيك ہوں گے تكليف محسوس كرے گا۔

جہنمی ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی یَتَعَارَ فُوْنَ بَیْنَهُمْ ﴿ يُوْسِ: ٣٥﴾ " ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ "میدان محشر میں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ فلال صاحب ہے بدفلال صاحب ہے۔ جنت میں بھی ایک دوسرے کی شاخت ہوگی اور دونر نے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھٹڑ ابھی کریں دونر نے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھٹڑ ابھی کریں گے۔ جن لوگوں نے گراہ کیا ان کے بیروکاران کے پیچھے پڑجا ئیں گے کہ تم نے ہمیں گراہ کیا ابتم ہمیں اس سز اسے چھڑ اؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمھارے ساتھ کوئی جرتو نہیں کیا تم ہماری بات نہ بانے۔ یہاں تک کہ گمرا ہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گمرا ہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گمرا ہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گرا ہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گرا ہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ تو ہمیں سبز باغ دکھا تا تھا آج ہماری کوئی مدد کر ، کوئی نہ جنا کہ جس کے ذریعے ہم دوز خے نکل جا نہیں۔

سورة ابراہیم میں ہے ابلیس لعین کے گا فکا تَدو مُونِ وَلَوْ مُوْ ا اَنْفَسَکُه " مجھے المامت نہ کروا ہے آپ کو ملامت کرومیراتم پرکوئی جبرتو نہ تھا اُن دَعَوْتُکُهُ فَاسْتَجَبْتُم بِنِ میں نے تم کودعوت دی تم نے قبول کرئی، نہول کرتے۔ "اور یہ تھی کے گافائی جبیتی کے گافائی جبیتی اُنٹی کَفَرْتُ بِمَا اَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبُلُ " ہے شک میں نے انکار کیا اس چیز کا کہ تم نے این گفرٹ بِمَا اَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبُلُ " ہے شک میں نے انکار کیا اس چیز کا کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے۔ "اور میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ لیڈر ایسا ہونا چاہے۔ جمائی! المتد تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کے ساتھ سوچوغور وفکر کروت کوت کہو، باطل کو باطل کہو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے شمیس نہ مال بچائے گانہ اولا دبچائے گی صرف ایمان عمل صالح بی کو باطل کہو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے شمیس نہ مال بچائے گانہ اولا دبچائے گی صرف ایمان عمل صالح بی کو قبول کرنا دوز خ کے بیانے کے سبب ہیں۔

فرمایا اِنَّ عَلَیْنَاللَهٔ لمی بِ شک ہمارے ذمہ ہے راہنمائی کرنا۔ ہم نے عقل دی، پیغیر بھیج، کتابیں نازل فرما کیں، جن کی آواز بلند کرنے والے بھیج، راہ نمائی کے پورے اسباب مہیا کیے وَإِنَّ لَنَاللَّا خِرَةً وَالْا وَلَى اور بِشک ہم ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔ ہے البتہ آخرت اور دنیا۔ دنیا کے مالک بھی ہم ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔

رب تعالی فرماتے ہیں اے بندو! فَانْ ذَرْتُ اللّٰهِ فَالْ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ ا

الأَتْقَى كامصداق حنرت الوبكر فالتقاليدين:

تفیرون میں آتا ہے کہ بیآیات حضرت ابو بکر صدیق برا تھے۔ جن غلاموں اور لونڈیوں کو بھی بیان ہوگی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق برات با با تا تھا آنہیں خرید کر آزاد کراویتے ہے۔ حضرت ایمان کی وجہ سے ظلم وتشد د کا نشانہ بنایا جا تا تھا آنہیں خرید کر آزاد کراویتے ہے۔ حضرت بلال بن رباح حبثی براتھ امیہ بن خلف کے غلام ستھے۔ بیقریش کا بڑا آدمی تھا۔ بڑا تلخ مزاج اور بڑا ظالم آدمی تھا۔ حضرت بلال برائی تھی کواس نے بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ بھی ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا اور خود سائے میں سوجا تا اور کہتا خبر دار! اگر یہاں سے ادھر اُدھر موا۔ بھی تھے۔ بیان میں اتر واکر گرم ریت پر لٹادیتا۔ بیہ بے چارہ غلام تھا سب بچی برداشت کرتا۔ اگر بھی قبل وقال کرتا تو اتنا مارتا تھا کہ بے چارہ خرکت نہیں کرسکتا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق ہڑائند نے دیکھا کہ اس بے چارے پر بڑاظلم ہور ہا ہے۔ اس کے پاس گئے کہ اس کو میرے آگے بچ دے۔اس نے اتن قیمت بتلائی کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائند اس کوخرید نہ مبکیل من کر ڈر جا کیس ۔لیکن حضرت ابو بکر صدیق بڑائند گھر آئے جھاڑ و پھیر کرساری رقم اکھی کر کے دے دی اور آزاد کردیا۔ بلکہ بعض کتابوں میں
آتا ہے کہ ابو بکر صدیق بڑائی کے کرتے کا بٹن گرگیا توقیص کو کانے کے ساتھ جوڑا۔
آٹ خضرت سان ٹھائی ہے نے دیکھا تو فر ما یا کانے کے ساتھ جوڑا ہے بٹن لگا لیتے ۔ تو کہنے لگ حضرت سارے پہنے اکھے کرکے بلال کو خریدا ہے بٹن کے پہنے بھی نہیں نیچ۔
د منزت سارے پہنے اکھے کرکے بلال کو خریدا ہے بٹن کے پہنے بھی نہیں نیچ۔
اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ مال خرج کرتا تھا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے وَمَا لِاَ کَدِعِنْدَهُ مِنْ نِیْعُمُ اِتَّہُ جُزِیْ اور نہیں ہے کی کااس کے ہاں احسان جس کا بدلہ د یہ دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر زائد کے پرکسی کا حسان نہیں تھا کہ جس کا وہ بدلہ دے دے سے اللہ این خاتے و بُدر ہے درت ہوئے الاَ این کے اِس اختا جو بند دے رہے الاَ عَلَیٰ مگر چاہتے ہوئے اپنے رہ کی رضا جو بلند

سے الا انتیفاء وَجه ورتِ الاغلی مرجام ہوے اپ رب کا رصابوبسد وبرتر ہے۔ اُنھوں نے بلندرب کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب پچھ کیا کہ بلال وغیرہ غلام ایمان لا مچے تھے اس لیے خرید کرآزاد کیا کہ کھل کرعبادت کر سکیں۔ تو رب تعالیٰ کا

وعده م وَلَسَوْفَ يَرْضَى اورعن قريب الله تعالى اس سراضي موجائے گا۔

اور بیمعنی بھی ہے کہ مال خرج کرنے والے کو اللہ تعالی آخرت میں اس قدر انعام واکرام فرمائیں گے کہ وہ راضی ہوجائے گا۔ بیمعنی اس وقت ہوگا جب یکن طحی کی ضمیر کا مرجع اتنا ہی ہوکہ اتنا ہی کو اللہ تعالی اس کے ایثار کا اتنا بدلد دے گا کہ وہ راضی ہوجائے گا۔

Septe Man Septe

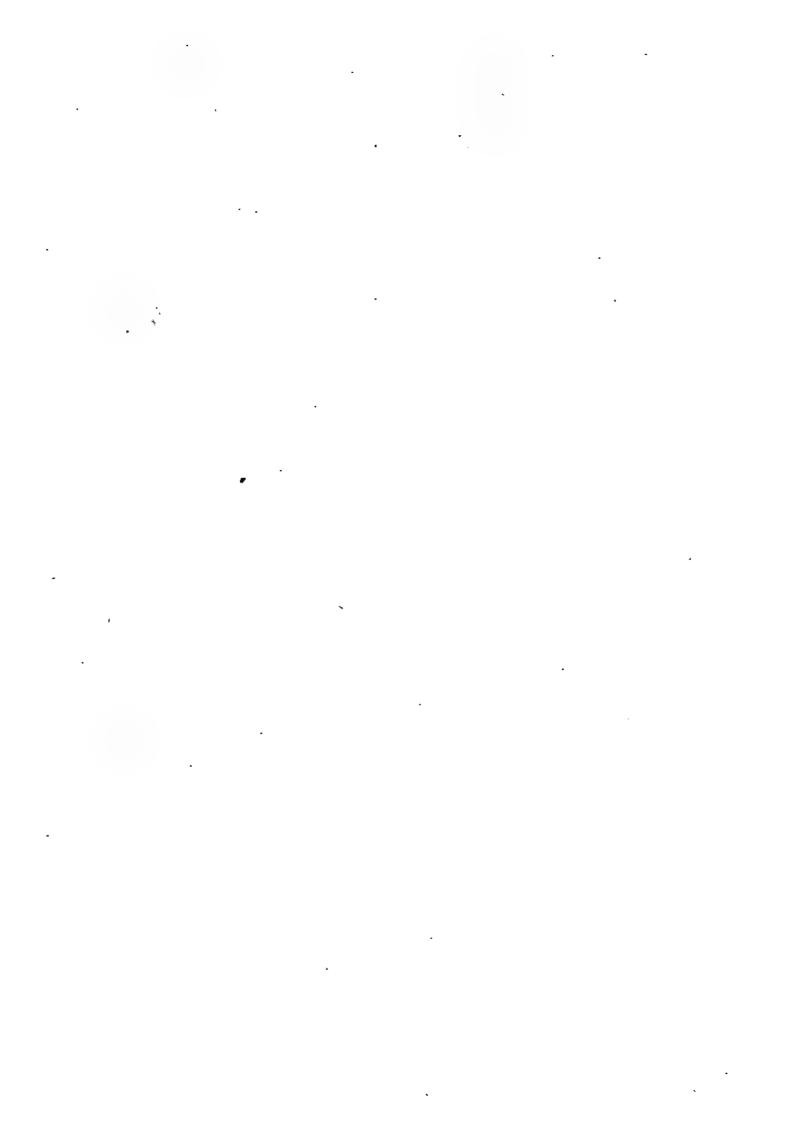

بننزانه الجمالخير

تفسير

سور لا الضيئ

(مکمل)



.

1

.

•

.

· .

•

·

--

\* p\* - y = - ±,

one and

 $oldsymbol{\sigma_{\psi_2}}$  .

·

.

<u>.</u>

# 

بشوالله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ وَالصَّلِي وَالَّيْلِ إِذَا سَجِي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَكَلَ قُو لُلْاخِرَةُ خَيْرٌيِّكَ مِنَ الْأُولِي ۚ وَلَسُونَ يُعْطِيكَ رَيُّكَ فَارْضَى ۗ اَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَالْوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَانَى عَوَ وَجَدُكَ عَإِيلًا فَأَغْنَى قَالَمُ الْبِيَتِيْمِ فَلَا تَقْهَرُ قَ وَ آمّا التَابِلَ فَكُلِ تَنْهُرُهُ وَ آمَّ أَيْنِعُمُ وَرَبِّكَ فَكُلِّكُ فَ إِنَّ السَّابِلَ فَكُلِّ تَنْهُرُهُ وَ آمَّ أَيْنِعُمُ اوْرَبِّكَ فَكُلِّكُ فَ إِنَّا السَّابِلَ فَكُلِّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّا الل وَالصَّحْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ وَالْيُلِ إِذَاسَجِي اورقتم برات كى جب جِها جائ مَا وَدُعَكَ رَبُكَ نَهِين جِهُورُ اللَّهِ كُولَتِ كرب نے وَمَاقَلَى اورنه بی وشمنی کی ہے وَلَلا خِرَةُ اور البته آخرت خَیْرٌ لُک بہتر ہے آپ ك لي مِن الأولى ونيات وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ اور عن قریب آپ کارب آپ کودے گا فَتَرُ ضی ك الفيج دلك يَتِيمًا كيانهي ياياس ني آب كويتم فاوى فَهَدى بِس آب كَ راه نمائى كى وَوَجَدَكَ عَآبِلًا اور يايا آپ كو

مفلس فَاغُنى پى اس نِ غَن كرديا فَا مَّالْيَتِيْمَ پى بهر حال سائل كو يتيم پر فَلاتَقُهَرُ پى نة قهر كر وَا مَّاللَّا إِلَ بهر حال سائل كو فَلاتَنْهَرُ پى نة قهر كر وَا مَّاللَّا إِلَ بهر حال سائل كو فَلاتَنْهَرُ پى نة جعر كر وَا مَّا بِنِغَمَةِ رَبِّكَ اور بهر حال ا بن رب كان مَت كو فَحَدِثُ بى بيان كرو۔

نام اور کوا نفنه :

اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ شخیٰ کالفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورت ابتدائی سورتوں میں سے ہاس سے پہلے دیسورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا گیار ھوال نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور گیارہ ۱۱ ہ آیتیں ہیں۔

### ڪان زول:

اس سورت کی شان نزول ہے ہے کہ یہود نے آنحضرت سائٹ آئی ہے ہیں چیزوں کا سوال کیا۔ ایک بیہ پوچھا کہ روٹ کی حقیقت کیا ہے ویئٹ کئو نک عن الرّ وُج " یہ آپ سائٹ آئی ہے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ " ورسرا سوال تھا کہ اسحاب بف کون لوگ تھے؟ تیسرا سوال تھا کہ ذوالقر نین کون بزرگ تھے؟ آنحضرت سن آئی ہے ارشاد فرما یا کہ میں شمصیں کل بتاوک گا۔ زبان سے ان شاء اللہ کہنا جول گئے۔ اس بات کا توکوئی سلمان تصور بھی نہیں کرسکتا کہ اللہ تعالی کے مسوم بغیمرالتہ تعالی ہے بردا ہوں ۔لیکن ظاہری طور پرزبان سے بیالفاظ نہ کہ سکے۔ اللہ تعالی کی حکمت اور قدرت کے کل کا دن آیا تو یہود یول نے آکر کہا کہ ہماری کے۔

سوالات کاجواب دو۔ آپ مل اللہ اللہ نے فرمایا دی نازل نہیں ہوئی۔ ایک دن گزرا، دودن گزرا، دودن گزرے، تین دن گزرے۔ حافظ ابن کثیر علیہ فرماتے ہیں فَتَا خَتْ الْوَحْیُ خَمْسَةً عَشَرَ یَوْمَ اللہ بین دن گزرے۔ حافظ ابن کثیر علیہ فرماتے ہیں فَتَا خَتْ اللّٰوَحْیُ خَمْسَةً عَشَرَ یَوْمًا " بندرہ دن دی نازل نہ ہوئی۔ " یہودیوں نے پرو پیگنڈ اکیا کہ کل کا وعدہ تھا جواب دوں گا ابھی اس کا کل نہیں آیا؟ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

آپ ما الله الله کو سامنے آکر بھنگڑے والے کے کل نہیں آیا۔ کوئی کہتا اس کا کل قیامت والے دن آئے گا۔ مخالف کو تو بات ملنی چاہیے وہ ان کوئی گی۔ یہود نے تو اس عنوان کے ساتھ مذاق اُڑا یا اور قریش مکہ نے کہا کہ اب اس کا رب نارانس ہو گیا ہے اس الیے وی نہیں آتی۔ آنحضرت ساٹھ ایک کی بچی جس کا نام عور ااور کئیت ام جمیلہ تھی۔ یہ ابولہ ب کی بیوی اور حضرت ابوسفیان رہا تھ کی بہن اور حضرت امیر معاویہ رہا تھ کی پھوچی ابولہ ب کی بیوی اور حضرت ابوسفیان رہا تھ کی بہن اور حضرت امیر معاویہ رہا تھ کی بھوچی تھی۔ یہ خاندان قدرتی طور پر سخت مزاج تھا۔ خاندانی اثر ات لوگوں میں ہوتے ہیں۔ اس نے آنحضرت ساٹھ ایک ہو آکر کہا کہ وہ تیرا شیطان اب تیرے پائی نہیں آتا وہ تیرا جی چھوڑ گیا ہے۔ تو کس منظر تھا۔ اس موقع پر اللہ جرئیل مالی کے متعلق کہتی تھی وہ تھے چھوڑ گیا ہے۔ عبیب قسم کا منظر تھا۔ اس موقع پر اللہ تو کائی نے یہ ورت نازل فرمائی۔

وَالشِّلْ فَاسَمْ ہِ عِاشَت کے وقت کی ۔ واوقسیہ ہے والیّلِ إِذَاسَلْ اللهِ اللهُ ال

اُ جالا اورروشی بھی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے اعتراضات کے اندھیرے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فیل وکرم کے ساتھ وی کی روشی بھی آئے گی دن چڑھے گا۔ پندرہ دن کے بعد وی نازل ہوئی۔ فرمایا وَلَا تَقُولُنَ اِشَایُ عَالَیٰ اِنْ فَاعِلُ ذٰلِكَ غَدًا "اور نہ ہیں آپ کی شخصے کے بارے میں کہ میں کرنے والا ہول اس کوکل اللّا اَن يَّشَاءَ اللّهُ مَّر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ۔ " ظیارہ: ۱۵ ای ان شاء اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا ہوئی کام بھی رہ جاہے گاتو ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وی کے ذریعے روح کے بارے میں بھی اور ذوالقر نین کے متعلق بھی بتایا اور آپ سائٹ اُلِیا ہے اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی اور ذوالقر نین کے متعلق بھی بتایا اور آپ سائٹ اُلِیا ہے آگا وہ فرمایا۔

وَ مَافَلَى مِن كَافُ كُو حَذَفَ كَيا كَيا ہے۔ اصل میں ہے فَلَاك ۔ وَ لَلَا خِرَةُ خَیْرٌ لِّلْک مِن الْاُولِی اور البت آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ و نیا عارض اور فانی شے ہے۔ اب ہے لیجے کے بعد نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، صبح ہے شام نہیں ہے۔ اس پراگر کوئی اعتماد کر ہے تو نادان ہے۔ آخرت پائیدار ہے نہ ختم مونے والی زندگی ہے۔

لگائی۔ جنت میں سب سے عمرہ اور بہترین کوشی کا نام وسیلہ ہے اس سے بڑھ کرکوئی کوشی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ ملی تاہیں ہے ۔ جس کے لیے ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللّٰه مَدَّرَبُ هٰنِيعِ الدَّاعُوقِ الشَّامَةِ وَالصَّلُوقِ الْقَامُمَةِ اب فَحَمَّدَ نِالُوسِیْلَةِ ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ ملی تاہیں ہوجا کیں گے کہ آپ ملی تاہیں ہوجا کیں گے۔ آپ ملی تاہیں ہوجا کیں گے۔

آب صالات المالية في كربيت:

فرمایا اَلَهٔ یَجِدُ اَک یَتِیماً اَلَوٰی کیانہیں پایااللہ تعالی نے آپ کویٹیم پس آپ کوشکانا دیا۔ آنحضرت مائٹ آئیلی کا بھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ مائٹ آئیلی کے دالہ ماجد حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ آپ مائٹ آئیلی نے اپنے والد کونہیں دیکھا۔ ان کی وفات کے بعد داداکی تربیت میں تھے چھسال کی عمر میں مدین طیب سے جاتے ہوئے ابوا کے مقام پر آپ مائٹ آئیلی کی والدہ ماجدہ کا انقال ہوا۔ کیول کہ ان کے میکے مدین طیب میں شخصے۔ بونجار خاندان میں ،خادمہ ام ایمن آپ مائٹ آئیلی کوساتھ لے کرواپس آئیس۔

پھر آپ من نائیز کی تربیت آپ من نائیز کی کے دادانے کی۔ آٹھ سال کی عمر میں اور بعض روایات کے مطابق آپ من نائیز کی کے مرمبارک بارہ سال تھی کہ آپ سائی نائیز کی کے دادا جان نے اٹھاس میں میں وفات یائی اور دنیا سے رخصت ہوگئے۔

آخری وقت میں دادا جان بڑے پریٹان تھے کہ نہ مال ہے نہ باپ کا سامیسر پر ہے بھائی بھی نہیں ہے۔ بیٹول کے مزاج سے اور بہوؤل کے مزاج سے بھی واقف تھے۔ بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں تھیں۔ مال ودولت بھی نہیں۔ عالم اسباب میں کوئی سہارا نہیں اس لیے آپ مائی تالیج کے داوا جان وفات کے وقت کافی گھبرائے ہوئے تھے۔

لوگوں نے یو چھا کہ آپ کافی پریشان ہیں؟ کہنے لگے اپنے یوتے کے واسطے پریشان ہوں کہ عالم اسباب میں اس کا کوئی آسرا اور سہارانہیں ہے۔ بیٹوں میں عبد مناف ابو طالب ظاہری لحاظ سے بڑے شریف الطبع تنے اور بہوؤں میں ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد برسی شریف الطبع بی ای تھی۔ جو بعد میں مسلمان ہوگئ تھی میں منظر بیہ مالی لحاظ ہے سب سے کمزور تھے۔ آب مائن اللہ کے داداجی نے ان دونوں کو بایا۔ ایک ہاتھ آ ب سافی این کا عبد مناف کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا ہاتھ ابنی بہو کے ہاتھ میں دیا اور فرما یا کهاس کا التد نعالی تگران اورمحافظ ہے۔اب یہ بچتمھارے سپر دے۔عبدالمطلب کی باقی بہوئیں سخت مزاج تھیں بیزم مزاج تھی۔ آٹھ یا بارہ سالہ کی عمر سے لے کر جب آپ سائن این کی عمر مبارک پیاس سال کی ہوئی۔ نبوت کے دسویں سال آنحضرت سألانفاليبلم كى زوجەمطهرەحضرت خدىجەالكبرى منى پينا كى وفات ہوئى اوراس سال ابوطالب نے بھی وفات یائی۔ تاریخ میں اس کا نام عام الحزن ہے یعنی ثم والاسال۔ رب تعالی فرماتے ہیں کیانہیں پایا آپ کو یتیم پھر رب تعالی نے مھکانا ویا وَوَجَدَكَ ضَآتُلَا اور بإيا آپ كوب خبر فَهَاي پس آپ كاراه نما كَي كاراه مُما كَي كارا كُثر مفسرین کرام میسید یمی معنی کرتے ہیں کہ آپ سائٹاآلیا ہی کوشریعت کے احکام سے بے خبر یا یا تو الله تعالی نے آپ مالیٹھائی ہی راہنمائی کی۔

 نفس ایمان تو پنیمبرکا پیدائش طور پر ہوتا ہے۔اس کی تفصیل سے آپ بے خبر تھے اللہ تعالیٰ نفسیل سے آپ بے خبر تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ نمائی کی۔

بعض مفسرین کرام بیستیم بید مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ سائی آیہ ہم بیپن میں لوگوں کی بکریاں چراتے سے اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ دنیا میں کوئی پیغیبرایسا نہیں گزراجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں ۔ کسی نے پوچھا حضرت! آپ نے بھی چرائی ہیں؟ توفر مایا گفت آڑ علی لاکھلی مکتہ علی قرّاریط "میں کے کئے پر کے ہیں؟ توفر مایا گفت آڑ علی لاکھلی مکتہ علی قرّاریط "میں کے کئے پر کے والوں کی بکریاں چرا تا تھا۔ "موئے اتفاق سے ایک دفعہ وہ بکریاں دور چلی گئیں ۔ آپ سائی آئی ہم اس جھول گئے پہاڑیاں تھیں خیال نہ رہا کرھر جانا ہم کریاں وقت بنج سے راستہ بھول گئے پہاڑیاں تھیں خیال نہ رہا کرھر جانا ہمی گزرگئی ، تیسرا دن اور رات بھی گزرگئی ، تیسرا دن اور رات بھی گزرگئی ، تیسرا دن اور رات بھی گزرگئی ۔ سب کو پریشانی ہوئی ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے آپ سائی آئی ہوئی ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے آپ سائی آئی ہوئی ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے آپ سائی ایک ہوتا ہے۔ اس ڈالا کہ وہ بہاڑ ہمارے دا نمیں طرف ، وتا ہے اور یہ ہمارے با نمیں طرف ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے آپ سائی آئی ہوئی ۔ پھر کیا ہوا کا دریہ ہمارے با نمیں طرف ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے آپ سائی آئی ہوئی ۔ پھر کیا ہوا کا دریہ ہمارے با نمیں طرف ہوتا ہے۔ اس

اس زمانے میں انسانوں کی آبادی کم ہوتی تھی جنگلات ہی جنگلات ہوتے ہے جسے بھیڑ ہے کہ کم ہوتی تھی جنگلات ہوتے سطے بھیڑ ہے کہ بھیڑ ہے کہ کر والوں کی پریشانی کا سبب تھالیکن اللہ تعالیٰ نے آسے مان تھا تیا ہے کہ مفاظت فرمائی۔

اور کمالین وغیرہ میں بیوا قعہ بھی لکھا ہے کہ ابوطالب آپ سائی تفاقیہ کوشام کے سفر میں ساتھ لے گئے۔ کہ میں زمین پھریلی ہے۔ نہ وہال باغات ، نہ زراعت وہال کے میں ساتھ لے گئے۔ کہ میں زمین پھریلی ہے۔ نہ وہال باغات ، نہ زراعت وہال کوگر رہے ہے۔ ایک گرمیوں میں اورایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کا سفر اور سردیوں میں بین کا سفر کرتے ہے اور سال بھرکی روزی

کالیت تھے۔ توشام کے سفریس ابوطالب آپ سائٹھائیے ہم کوساتھ لے گئے کہ آپ سائٹھائیے ہم کوساتھ لے گئے کہ آپ سائٹھائیے تھائے تخارت کارنگ ڈھنگ جانیں کہ تجارت ایسے کرنے ہیں۔ ایک رات آپ علی تھائے تھائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور قافلے سے دور ہو گئے۔ شیطان نے آپ سائٹھائیے ہم کا مارک ہاتھ پکڑا اور دور لے گیا۔ اس وقت آپ سائٹھائیے ہم کی عمر مبارک بارہ سال تھی۔ حضرت جبرئیل ملیا ای آ کر شیطان کو ایک تھیٹر مارا تو وہ دوڑ گیا۔ اور آپ سائٹھائیے ہم کارخ مبارک قافلے ہے گم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قافلے کی طرف بھیر دیا۔ تو آپ سائٹھائیے ہم قافلے ہے گم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سائٹھائیے ہم کی راہنمائی فرمائی۔

(مرشدمولاناعبدالجيدصاحب جاى جومدينظيدين چاليس سال سے مقيم بيں اور بڑى مدت قطب الاقطاب حضرت مولاناعبدالله صاحب بہلوى رائيتين كى خدمت بيس شجاع آباد ملتان ميں رہے ہيں۔ وہ فرماتے ہيں كه حضرت بہلوى رائيتينياس جملى تشريح اس طرح كرتے ہيے كه وَوَجَلُ قائق مُشْدَاقًا لِهِ آلايةٍ فَهِ آلَيْدَاكَ إِلَىٰ مَلَى تَصُلِ اللهِ مَلَى اللهِ فَهِ آلَيْدَاكَ إِلَىٰ اللهِ مَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغُلَى اور پایا الله تعالی نے آپ کومفلس، ضرورت مند پی غنی کردیا۔ آپ سالٹھ آلیہ کم کوئی جائیداد نہیں تھی۔ چچ ابوطالب نے تربیت کی۔ دنیاوی لحاظ سے ایسا بہتر چچاشاید پیدا ہو۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے برقسمت تھاا یمان

نصیب نہیں ہوا۔ اچھا محلا سمجھتے ہوئے دھڑے بندی کی وجہ سے محروم رہا۔ جب آپ مان اللہ کی عمر مبارک پہیں سال کی ہوئی توعورتوں نے آپ میں مشورہ کیا کہ اگر فد یج الکبریٰ آ مادہ ہوجائے آپ کے ساتھ نکاح کرادیا جائے۔ کیوں کہ وہ اس سے بل فد یج الکبریٰ آ مادہ ہوجائے تو آپ کے ساتھ نکاح کرادیا جائے۔ کیوں کہ وہ اس نے لل کے بعد دیگر ہے دو فاوندوں سے بوہ ہو چکی تھیں۔ چنانچہ آپ مائی تالیہ ہے بھی رائے لی گئی تو آپ مائی تالیہ ہے فر مایا کہ جسے بچا جان اور چی جان کہیں کے میں منظور کرلوں گا۔ چنانچہ آپ مائی تالیہ کا حضرت فدیج الکبری نی دین سے نکاح ہوگیا۔

الله تعالی نے ان کو بڑا مال دیا تھا۔ وہ تجارت کرتی تھیں۔ عالم اسباب میں الله تعالی نے بیسبب پیدا فر مایا۔ الله تعالی فر ماتے ہیں فَا مَّا الْدَیّنِیمَ فَ لَا تُقْفَرُ پس بہر حال بیتم پر پس تہرند کر۔ یہ آپ سائٹ این ہے کو خطاب کر کے جمیں سمجھا یا گیا ہے کہ بیتم کے ساتھ زبردی نہ کرنا۔

سورة الانعام آیت نمبر ۱۵۲ میں ہے وَلَا تَقْرَ بُوُامَالَ الْیَتِیْدِ "اور مَدْریب جاؤیٹیم کے مال کے۔"اور سورة النماء آیت نمبر ۱۰ میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَا کُلُوْنَ اَمُوالَ الْیَتُنْ مِی طُلُمْ الْکُنْ اَنْ الْکُنْ الْکُنْ الْکُنْ الْکُنْ الْکُنْ اللّٰ اللّٰلِ اللّٰ الل

وَا مَّاالتَّا إِلَ فَ لَا تَنْهَ وَ اوربهر حال سائل کوند جعزک - جوجی معنی میں سائل ہے اس کونہ جعز کو علامہ آلوی رائنے اور اسے ہیں کہ اس مسئلہ میں ذرا تفصیل ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی پیشہ ورسائل نہیں ہے اور اچا تک سی مصیبت میں جتلا ہو گیا ہے تو اس کی امداد کرو لیکن اگر کسی نے مانگنا پر کمر باندھ لی ہے ۔ مانگنا اپنا پیشہ بنالیا ہے اس کو تنبیہ کرو کہ

اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دی ہے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں کیوں مانگناہے؟ خصوصاً جھوٹے بچے اور عور تیں کہ وہ اچھے لوگوں کے پاس بھی جائیں گے اور بُروں کے پاس بھی جائیں گے دن کو بھی جائیں گے دن کو بھی جائیں گے دن کو بھی جائیں گے اور رات کو بھی جائیں گے ۔ ان کے اخلاق خراب ہوں گے، معاشرے میں بُرائی اور خرابی پیدا ہوگی ۔ ان کو جھڑک دو کہ تو اچھا بھلا ہے مزدوری کر، معنت کریہ پیشے جی نہیں ہے ، جائے اس کے شریفانہ زندگی بسر کرو۔مقصد اصلاح ہوتو پھر محتے نہیں ہے بلکہ گناہ جھڑکنا ہے جو کہا پر پردہ ڈالنے کے لیے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے اس کے شریفانہ زندگی ہوتو پھر سے جائے اس کے شریفانہ ناہ ہوتو پھر سے جائے اس کے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے اس کے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے سے جائے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے سے جائے سے دو اس کے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے سے جائے سے جائے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے سے جائے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے سے جائے سے جھڑکتے ہوتو بھر سے جائے سے جائے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جسل سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے سے جو سے جائے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے سے جائے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جو سے جائے سے جھر کے سے جھڑکتے ہوتو پھر سے جائے سے جو سے

شرعی دائرے میں رہ کر صاف ستھرا لباس پہنناعملی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے۔انسان اپنی حیثیت سے ادنیٰ لباس پہنے بُری بات ہے۔رب تعالیٰ کی نعمت کا اظہار قولاً بھی کرواور فعلاً بھی کرو۔

#### Devel Man Devel



تفسير

سُورُلا السُّنج

(مکمل)

日本の事故所はの所によって、これは日本の本の皆然の主義のこれなから、だけのないとことによることになって、



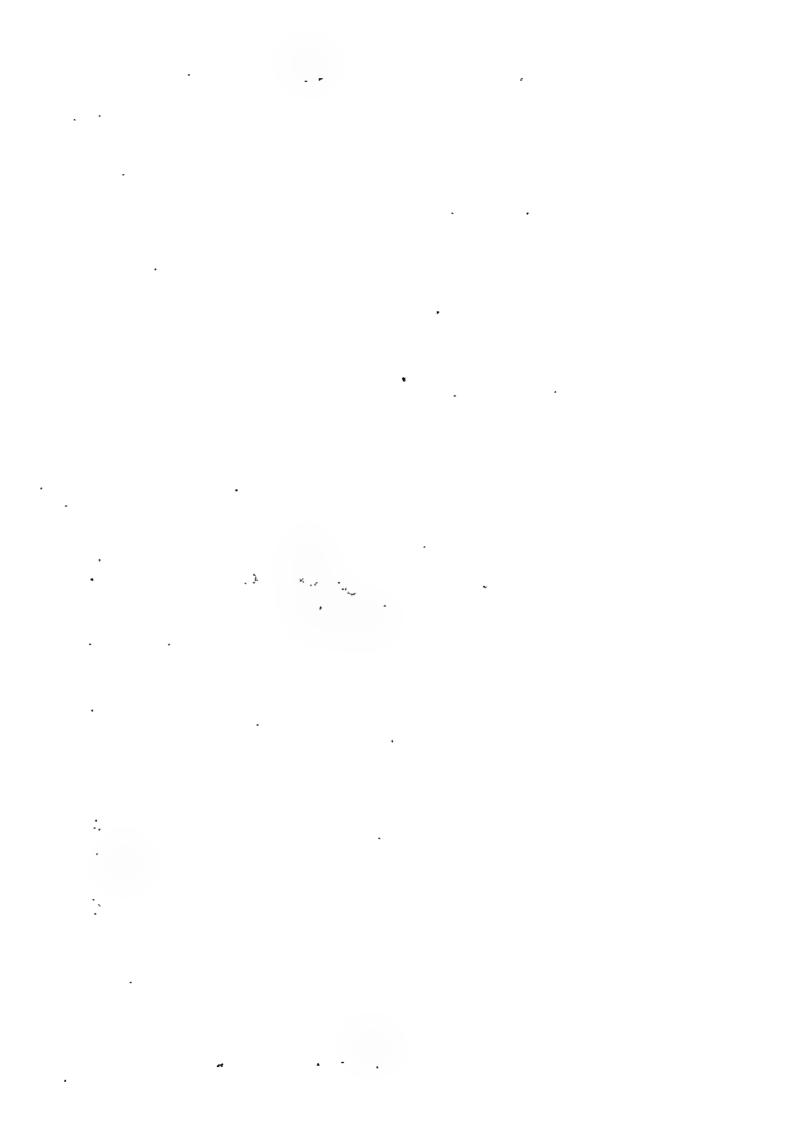

# 

سِمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَ النَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ فَ النَّهِ الدَّفَى وَنَهُ الكَنِي اللهِ النَّهُ الكَنِي اللهِ النَّهُ اللهِ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ كَيانِهِ مِ مِنْ كُولا آپ كے ليے صَدُرَكَ آپ كابينہ وَوَضَعْنَاعَلْك اور جم نے أتارديا آپ و وَرَنْ اَنْهُورَكَ آپ كابوجه الَّذِيْ اَنْقَضَ وه جم نے بوجم ل كرديا تقا ظَهْرَك آپ كابوجه الَّذِيْ اَنْقَضَ اور جم نے بلند كيا آپ كے ليے آپ كى كركو وَرَفَعْنَا لَكَ اور جم نے بلند كيا آپ كے ليے فيضَرَلْت آپ كے ذكركو فَإِنَّ مَعَالُعُسْرِيسُرًا بِنْكَ تَكَى كاتھ آسانی ہاتھ آسانی ہاتھ آسانی ہاتھ آسانی ہوں فائض نے ان مَعَالُعُسْرِیسُرًا بِنْکَ تَلَی كے ساتھ آسانی ہو فائظ وَ اِنْ مَعَالُعُسْرِیسُرًا بِ فَلَی سَاتِ آسانی ہوں فائض نے اور اپنی جب آپ فارغ ہوں فائض نے تو محت کریں فائل کے اور اپنی اور اپنی اور کوالف فائن کے ساتھ آسانی ہو فائن کی ساتھ آسانی ہو فائن کے ساتھ آسانی ہو فائن کی ساتھ آسانی ہو فائن کے ساتھ آسانی ہو فائن کی ساتھ آسانی ہو ہو کہ ہو فائن کے ساتھ آسانی ہو ساتھ آسانی ہو فائن ہو کہ ساتھ آسانی ہو فائن ہو کہ ساتھ آسانی ہو ساتھ ہو کہ ساتھ آسانی ہو کے ساتھ آسانی ہو کہ ساتھ

اس سورت كا نام الم نشرح ب\_ بهلى بى آيت كريم بين الم نشرح كالفظ موجود

ہے۔جس سے بینام لیا گیا ہے۔ بیسورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا بارھواں نمبر ہے۔ سورۃ ضیٰ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ آئیں ہیں۔

# آنحضرت الله المالية في بعثت كوقت الل عسريب كي حالت:

آنحضرت سائی آیی جس دور میں مبعوث ہوئے اس وقت لوگوں کے عقائد بہت برکے سے اور اخلاقی اعتبار سے اور رسموں کے اعتبار سے ہرطرف بُرائی ہی بُرائی تھی۔ وہ کعبۃ القد جوحضرت ابراہیم ملایتاہ اور حضرت اسماعیل ملایتا نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اُس میں رب تعالیٰ کی عبادت کے بجائے تین سوساٹھ بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ ہوتی تھی ۔ اور ظلم کی بات ہے کہ خود ابراہیم ملایتاہ اور اسماعیل ملایتاہ کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ ان دونوں بزرگوں کے ساتھ یہود ونصاریٰ کو بھی عقیدت تھی اور مشرکوں کو بھی عقیدت تھی۔ ان دونوں بزرگوں کے ساتھ یہود ونصاریٰ کو بھی عقیدت تھی اور مشرکوں کو بھی عقیدت تھی۔ یہدی سے مشترک بزرگ تھے۔

نجران کے علاقے میں عیسائی تھے۔ اُنھوں نے شوشہ چھوڑ ا کہ ہمارے خاص بزرگول عیسیٰ ملایتا اور مریم علیندر کا کوئی مجسمہ کعبہ میں نہیں ہے۔ کے والوں نے ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے بھی بت رکھ دیئے۔ بعنی ان تین سوساٹھ بتوں میں حضرت عیسیٰ ملایتا اور حضرت مریم علینا ملائم کا بھی بت تھا اور ان میں ایساف ازر ٹا کا۔ کا بھی بت تھا۔

اییاف مرد کانام ہاور ناکلہ عورت کانام ہے۔ زمانہ جابلیت میں ان کے آپس میں ناجائز تعلقات ہے۔ اپنفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کوکوئی جگہ نہیں۔ اس وقت مخلوق بہت کم ہوتی تھی۔ اب تو الحمد للد! کعبہ ہر وقت آبادر بتا ہے۔ اس وقت آدی اسے نہیں ہوتے سے۔ شام کے وقت لوگ کھانے پینے کے لیے گئے تو ان کوموقع مل گیا۔ اُنھوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کی ، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کی ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسانی شکل میں ہی پھر بنا دیا۔ لوگوں نے عبرت کے لیے ان کے بت بھی نصب کردیئے ۔ پچھ عرصہ تک تو لوگ ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے لیکن بعد والی نسلوں نے ان کی بھی پوجا شروع کردی ۔ اتنا گند عقیدے کے لحاظ سے تھا کہ وہ گھر جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھا وہاں اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی اس کی عبادت کے بجائے دو مرول کی عبادت ہوتی تھی ۔

قتل وغارت، ڈاکے عام ہے۔ بلکہ اُس زمانے میں شریف آدمی کورشتہ ملنامشکل ہوتا تھا۔ جورشتہ مانگنے کے بیے آتا تھا اس سے پوچھتے ہے کہ تونے کتنے ڈاکے ڈالے ڈالے ہیں اور کتنے آدمی قبل کیے ہیں اور کتنے اغوا کیے ہیں اور کتنے منظے شراب کے بیے ہیں؟ جواس میں نمبر لے جاتا اس کو بغیر قبل وقال کے رشتہ ل جاتا۔ اور جس کے متعلق کہا جاتا کہ بڑا شریف آدمی ہے اس نے کوئی ڈاکا نہیں ڈالا ا، کسی کوئل اور اغوانہیں کیا۔ تو کہتے ہماگ جا کہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ ہماری لڑکی کی کیا حفاظت کرے گا اس کو کیا کھلائے گا؟ کیوں کہ اُن کے ہاں بہا دری کا معیار چوری ، ڈاکا ، تل اور اغوا ہی تھا۔ اور جو یہ کا منہیں کرتا تھا وہ گھٹنا سمجھا جاتا تھا۔

ایک شاعر بڑی شریف قوم سے تھا جو چوری ، ڈاکے ، تل سے گریز کرتی تھی۔ وہ اپنی قوم کی بدنوا ہی کرتے ہوئے کہتا ہے:

عُ رُّأَنَّ رَبُّكَ لَمُ يَغُلُقُ بِغَشِيَّتِهِ
 سواهم مِنْ بَحِيْجِ النَّاسِ إِنْسَانًا

" کویا کہآپ کے دب نے نہیں پیدا کیا ہے خوف کے لیے سارے انسانوں میں ان کے سواکوئی انسان ۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ دب نے اپنی عبادت کے لیے میری قوم پیدا کر دی ہے نہ چوری، نہ ڈاکا، یہ بھی کوئی آدمی ہیں ۔ یوں مجھو کہ شریف ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔

توایسے ماحول میں جہال عقائد درست نہ ہوں اخلاق خراب ہوں اور خراب ہی خراب ہوں اور خراب ہی خراب ہوں اور حراب مشکل خراب ہوں اور ساتھ دینے والا ایک آ دمی بھی نہ ہوا یسے موقع پر حق بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سارے عرب مخالف ، ، یہودی مخالف ، مشرک مخالف ، عیسائی مخالف ، قریبی رشتہ دار مخالف ، دور والے مخالف ، اندر والے مخالف ، باہر والے مخالف ۔ اور پروگرام ایسا ہے جو ہرایک گولی کی طرح گلاہے ، رب تعالی کی تو حید۔

سب معبودوں کا انکار کر کے کہتا ہے ایک ہی مشکل کشاہے ، ایک ہی حاجت روا
ہے۔ یہ بات ہماری مجھ سے بالاتر ہے۔ توایسے ماحول میں حق بیان کرناسخت مشکل ہے
اللہ تعالی فرماتے ہیں آبئہ ذَشْرَ خ لَک صَدْرَ لَک کی ایم نے آپ کا میں
نہیں کھول دیا۔ اتنا بھاری کام آپ کے ہردکیا اور ہمت دی کہ شرح صدر ہوگیا کہ ان شاء
اللہ یہ کام کرنا ہے اور یہ ہوکرر ہے گا۔ نہ تو حید کا مسئلہ مشکل نظر آیا، نہ قیامت کا بیان کرنا

اوران کے جتنے غلط عقا کدیتے ان کواحسن طریقے سے ردکیااور حق کی دعوت دی۔اللہ تعالیٰ نے آپ میں کوئی لا کچ تھااور نہ کی قشم کا تعالیٰ نے آپ میں کوئی لا کچ تھااور نہ کی قشم کا کوئی خوف تھا۔

حى طور پرآپ مالىنالىيى كاحيامسىرتىب شق سىدر ہوا: یہ شرح صدر تو باطنی طور پر تھا اور ظاہری طور پر بھی شرح صدر کیا کہ آنحضرت صافع اليهل كاعمرمبارك جب تقريبا جارسال كي تقى اور حليمه سعدييه مني الداخة كلم میں تھے۔ان کی بیٹی تھی شیماء میں منظ آپ سائٹ الیکٹم ان کے ساتھ تھے اور بھیٹر بکریاں چرا رے تھے۔ گھر سے بچھ فاصلے پر تھے کہ دوآ دمی سفیدلباس میں آئے اور آپ سالاتھا ایکہ کولٹا كر چهاتى كو چاك كيا۔ پيشق صدر ہوا۔ شيماء پنيائنا دوڑتى ہوئى تگئيں كەامى جان!امى جان! بھائی کوکوئی مار گیا ہے۔ آ دمی آئے ہیں اُنھوں نے اس کا پیٹ چاک کردیا ہے۔ حضرت حليمه سعديد وي المنظرة آئيس تووبال كوكى آدى نه تقارآب سأل ثلاً ليهم كى جيماتى ديكهى تو معمولی سانشان تھا اور آپ مانفلایلم پریشان تھے۔ آپ مانفلایلم کو سینے ۔ عماتھ لگایا، پیار کیا۔اس کے بعد پھر پیچھے پیغام کہ جمعارا کوئی شمن ہےجس نے بیکارروائی کی ہے۔ حالاتكه وہ اللہ تعالی كے فرشتے تھے جنھوں نے آپ مل اللہ کا سينہ چاك كيا اور وہ مواد

دوسری مرتبہ آپ مان تو این کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ سان تو این ہوئے اور جوان ہوئے اور جوان ہوئے اور جوانی میں جو طبعی خیالات ہوتے ہیں ان سے پاک کردیا گیا۔

صاف کردیا کہ جس ہے بچوں کا میلان کھیل کود کی طرف ہوتا ہے۔

تیسری مرتبہ آپ سائھ الیہ کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ سائھ آیہ مارحرا کے سامنے جبل نور کی چوٹی پر منے جس پر آج کل اُنھوں نے چوٹا لگایا ہوا ہے۔ ( آٹ کل

اں جگہ کھو کھے بنا کر دکا نیں بنائی ہوئی ہیں۔ مرتب) سینہ چاک کر کے اس میں کچھ چیزیں رکھ دی گئیں تا کہ آپ مل ٹالیا ہے ہم نبوت کا بوجھ برداشت کرسکیں۔

چوتھی مرتبہ آپ مان ٹالیے کے اسینہ چاک کیا گیا جب آپ مان ٹالیے کے کہ اسینہ چاک کیا گیا جب آپ مان ٹالیے کے کہ اسینہ چاک کیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ مان ٹالیے کے حضرت ام ہانی کے گھر تھے۔ ام ہانی کا گھر ججر اسود سے ایک سوستر قدم کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف تھا۔ اب وہ مسجد کا گھر ججر اسود سے ایک سوستر قدم کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف تھا۔ اب وہ مسجد حرام کے اندر آگیا ہے۔ اسی طرف باب ام ہانی بھی ہے۔ وروازے کے اندر اور باہر دونوں طرف کھا ہوا ہے" باب ام ہانی ہی ہے۔ وروازے کے اندر اور باہر دونوں طرف کھا ہوا ہے" باب اُم ہانی "۔

بیت طور پر چاردفعہ آپ مان اللہ کاش صدر ہوا گر آپ مان اللہ کو کی کوئی تعلیم کی کوئی تعلیم کی کوئی تعلیم ہوئی۔ حالانکہ عموماً جتنے آپریش ہوتے ہیں ان کے بعد آ دمی کچھ دن ہل جل نہیں سکتا چاہے آپریشن کتنے ہی کا میاب کیوں نہ ہوں۔ لیکن رب تعالیٰ کا آپریشن تو رب

تعالی کا آپریش تھاوہ فوری طور پرصاف ہوجاتا تھا۔

فرمایا وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِزُرَكَ اورہم نے أتاردیا آپ سے آپ كابو جھ۔
یعنی جوكام آپ مان اللہ تبارک وتعالی نے حضرت ابو بکر صدیق بن اللہ میں اس کی
یہ مورت بن کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت ابو بکر صدیق بن اللہ میں محضرت علی بن اللہ میں اس کی
عثمان بن اللہ میں بن اللہ میں مسعود بنائید ، حضرت بلال بنائید ، حضرت زیر بنائید ، حضرت بنائید کرنے والے جو جان پر کھیل کر بھی حق کی آواز بلند کرنے والے مصلے عطافر مائے کہ دنیا میں اُن کی نظیر نہیں ملتی ۔
عطافر مائے کہ دنیا میں اُن کی نظیر نہیں ملتی ۔

توفر ما یا اور ہم نے اُتارا آپ سے آپ کا بوجھ الَّذِی اَنْقَض طَهْرَ کَ جَس نے بوجس کے کے کا اُس کے اُس کے کرکو۔ کلے میں آپ ماٹا کا اُلہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذان میں آپ ماٹا کا نام الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذان میں آپ ماٹا کا نام اللہ (آپ ماٹا کا اُلہ الا اللہ کھر رسول اللہ الذی میں آرام فر مار ہے ہیں اور پوری دنیا میں اللہ واللہ کے نام کے ساتھ آپ ماٹھ آپ ماٹھ کا نام بلند ہور ہا ہے، ہر دفت کو نج رہا ہے۔ مرتب )

التخیات میں آپ مل الفی آلیم کا نام ہے چاہے فرض نماز ہو یا واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، جعد ہو یا عید ہو۔ کوئی الی نماز نہیں ہے جس میں التحیات اور درودشریف نہ پڑھا جائے۔ اس طرح خطبہ میں بھی چاہے جمعہ کا ہو یا عید کا ہو اس میں با قاعدہ

آپ ما الله کا نام آتا ہے۔ اور جومقررتقریر کرتا ہے سنت کے مطابق اس میں بھی اللہ نعائی الله تعالیٰ کی حمد وثنا کے ساتھ آپ ما الله کی رسالت کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ پہلی کتابول میں بھی آپ ما الله ابوا تھا۔ اللّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التّورْ مِنْ مِیں بھی آپ ما الله ابوا تھا۔ الّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التّور اقدا وَ الله الله من اله من الله من الله

فرمایا آپ پریشان نہ ہوں فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِیسْرًا پی بِ شک تکی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالی نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ بمیشہ تکلیف نہیں رہتی تکلیف کے بعد راحت بھی آتی ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِیسُرًا بِ شک تکی کے ساتھ آسانی ہے۔ عربی گرائم کا ضابطہ ہے کہ جس لفظ پر الف لام آئے اس کو معرفہ کیتے ہیں اور جس اسم پر الف لام نہ ہو تکہ نہ زتا ہے۔ الْعُسْرِ معرفہ ہے اور کیرہ دوبارہ آئے تو دوسرا ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ دوبارہ آئے تو دوسرا ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ یا کہ کرانسان بڑانا شکر اسے ۔ ظفر مرحوم جو مغلیہ یا دکرتا ہے اور جب راحت آتی ہے تو اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے۔ ظفر مرحوم جو مغلیہ یا دکرتا ہے اور جب راحت آتی ہے تو اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے۔ ظفر مرحوم جو مغلیہ یا دکرتا ہے اور جب راحت آتی ہے تو اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے۔ ظفر مرحوم جو مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا اس کا شعر ہے:

ظ ظفر آدمی اُس کو مذ جانبے گا ہو وہ کیما ہی فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا مذرہی جسے طیش میں خوف خدا مذرہا عیش میں جوخدا کو بھول جائے اور طیش میں رب کے خوف سے بے نیاز ہوجائے وہ آ دمی کہلانے کامستی نہیں ہے۔

## فسرض نسازول کے بعب داجت ماعی دعب کا شوست:

فنسرمایا قاذافرغت فانصب پی جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں۔ اکثر مفسرین کرام میں اس کا یہ مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ آئی اللہ نماز سے فارغ ہوں تو دعا کریں۔ احادیث میں جن اوقات میں دعاؤں کے قبول ہونے کاذکر ہے اُن میں سے ایک بعدالصلو قالمکتوبہ کے فرض نماز کے بعددعا قبول ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے تحری کے وقت میں خاص طور پر دعاؤں میں قبول ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے تحری کے وقت میں خاص طور پر دعاؤں میں قبولیت پائی جاتی ہوئی مقلد شور عیاتے ہیں لیکن ان کے بزرگول کے نوے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے۔ پھی غیر مقلد شور عیاتے ہیں لیکن ان کے بزرگول کے نوے ہیں کہ فرض نماز وں کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا ما نگنا جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ضد کر ہے تو اس کا جواب نہیں ہے۔

بعض اس کا بیمطلب بیان کرتے ہیں کہ جب تبلیغ سے فارغ ہوتو دعا کرو۔ تبلیغ روی بین کہ جب تبلیغ سے فارغ ہوتو دعا کرو۔ تبلیغ و ین بہت او بی مقام ہے۔ پیغیبروں والا کام ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ سی بھی نیکی اور عبادت کے بعدد عاکرے گا تو قبول ہوگی۔

بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب جہاد سے فارغ ہوں تو دعا کریں۔لیکن جہاد تو مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا وہ تو مدینہ طیبہ میں فرض ہوا ہے۔اس لیے بہلی تفسیریں سے جبی کہ فرض نماز کے بعد دعا، نہایت عاجزی اور مشقت فرض نماز کے بعد دعا، نہایت عاجزی اور مشقت سے۔

اور فرمایا وَإِلَى رَبِّلْتَ فَازْغَبْ اوراپ رب کی طرف راغب ہوجائیں ہے۔ وہی حاجت روااور یہی سمجھ کر کہ وہی دینے والا ہے، وہی داتا ہے اور کوئی داتا نہیں ہے۔ وہی حاجت روااور

مشکل کشاہے، وہی فریادرس ہے، وہی دست گیرہاورکوئی نہیں ہے۔ بیسورت تو چھوٹی سی ہے کین اس میں بہت مضامین ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ نے سنے ہیں۔ اللہ تعالی سبجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

JOHOS MINN JOHOS

# بنبذ ألله الخمالي وير

تفسير

سُورُ لا النب النب المناس

(مکمل)



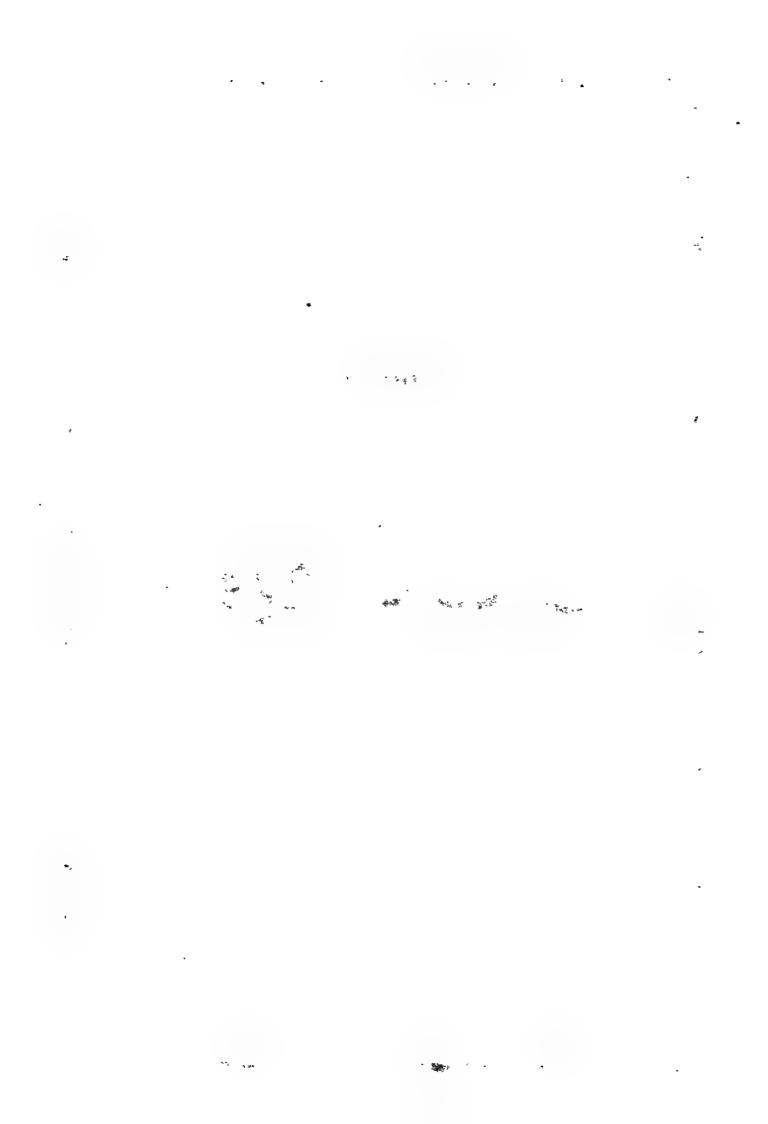

التين

# 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالِدِّيْنِ وَالرَّيْتُونِ فَوَ طُوْرِسِيْنِيْنَ فَوَهٰذَا الْبَكِ الْكَوِيْنِ فَكَا الْبَكِ الْكَوِيْنِ فَا الْجَلَا الْكِالْمَانَ فِي آخْسَن تَقْوِيْجٍ فَا ثُمُّ وَدُذُ اللَّالَ الْكِنْ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِطِي فَلَهُمُ الجُرُّ سَفِلِيْنَ فَا إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِطِي فَلَهُمُ الجُرُّ سَفِلِيْنَ فَا إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اَلَيْسَ اللهُ كيانهيں ہاللہ تعالى بِاَحْكِمِ الْمُحْكِمِيْنَ سب حاكموں سے اچھا حاكم۔

نام اور کوا نفــــ

اس سورت کا نام سورۃ التین ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں تین کالفظ موجود ہے۔ جس سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اس سے پہلے ستائیس ﴿ ۲۷ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تصیں ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا اٹھائیسواں ﴿ ۲۸ ﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ ﴿ ۴۸ ﴾ آیتیں ہیں۔

وَالنِّينِ واوقتم کا ہے۔ تین اور زیتون سے کیامراد ہے؟ بعض مفسرین کرام کی اسے ہیں کہ شام کے علاقے میں دو پہاڑ ہیں تین اور زیتون ۔ یعنی تین اور زیتون پہاڑ وں کی قتم ہے۔ یہ حضرات قرینہ یہ پیش کرتے ہیں کہ طور سینیں بھی پہاڑ ہے۔ اور بلدامین سے مراد مکہ مرمہ ہے۔ توطور بھی جگہ کا نام ہے، بلد امین بھی جگہ کا نام ہے۔ اور بلدامین سے مراد مکہ مرمہ ہے۔ توطور بھی جگہ کا نام ہے، بلد امین بھی جگہ کا نام ہے۔ اس مناسبت سے تین سے بھی پہاڑ مراد ہے اور زیتون سے بھی پہاڑ مراد ہے اور زیتون سے بھی پہاڑ مراد ہے ورزیون سے بھی بہاڑ مراد ہے ورزیون سے بھی بہاڑ مراد ہے ور بین کہ تین سے بھی بہاڑ مراد ہے و جگہ کے نام ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کرام پینے فرماتے ہیں کہ تین سے بہال انجیر مراد ہے جو کہ پھل ہے۔ اور اس میں اللہ تعالی نے بہت فائدے رکھے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا پھل ہے کہ میں میں میں میں میں میں کھلی نہیں ہے۔ آم، آلو بخارا، خو بانی وغیرہ میں میں میں میں میں بہت فائدے ہیں۔

انجيركےفوائد:

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی مِدَاللا نے ای مقام پراس کے بہت

نائذے لکھے ہیں۔ تمبر ایک بواسیر کا علاج ہے۔ تمبر دورگول میں جو فاسد مادے جمع
ہوجاتے ہیں انجیر کے ذریعے وہ تحلیل ہوجاتے ہیں۔ بلغی مادہ جمع ہوجائے تو فالج ہوجاتا
ہوجاتے ہیں انجیر کرتا ہے۔ خون کوصاف کرتا ہے، جوڑول کے دردول کے لیے بطور
علاج کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تجربے سے ثابت ہے اور دوسرے دردول کے لیے بھی
مفید ہے۔ اللہ تعمالی نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں تازہ ہویا خشک۔
بعض دفعہ ہاتھول ادر پاؤس میں ایسا درد ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤل ٹیڑ سے ہوجاتے

بعض دفعہ ہاتھوں اور پاؤں میں ایسا در دہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ٹیڑ سے ہوجاتے
ہیں جس کو گنٹھیا کہتے ہیں۔اس کے علاج کے لیے حکیم حضرات مستقل طور پر استعال
کرتے ہیں۔لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ نہ تولوگوں کے اندریقین رہا ہے اور نہ اس کی
طرف توجہ ہے (ڈاکٹروں کے پیچھے بھا گے پھرتے ہیں۔) حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے
ان سادہ دلی علا جول میں بڑا اثر رکھا ہے۔

## زيتون كے فوائد:

اور زیتون ورخت ہے جس کے پھل سے تیل نکاتا ہے۔ یہ تیل خوراک کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے۔ طبی نقط انظر سے جانوروں کا تھی جس کوہم دیسی تھی کہتے ہیں، مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے۔ جولوگ محنت کرتے ہیں، بدن سے کام لیتے ہیں ان کے لیے سونے پرسہا گا ہے۔ اور جولوگ بدنی کام نہیں کرتے بیٹے رہتے ہیں ان کے اعصاب کو کمزور کرتا ہے۔ زیتون کے تیل میں رب تعالی نے یہ فاصیت رکھی ہے کہ یہ اعصاب کو تقویت بخش ہے۔ معدے میں جوفاسد مادے جمع ہوجاتے ہیں ان کو فارج کرتا ہے۔ تقویت بخش ہے۔ معدے میں جوفاسد مادے جمع ہوجاتے ہیں ان کو فارج کرتا ہے۔ اپنے حکیم اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعال نہیں کرنا چاہیے۔ فار نوٹ نا ہے اور مزاج کا بھی بڑا قرق ہوتا ہے۔ ہمارے معدے علاقے علاقے کا بڑا فرق ہوتا ہے اور مزاج کا بھی بڑا قرق ہوتا ہے۔ ہمارے معدے

### زیاده گرم شے برداشت نہیں کرتے۔مرتب)

اور زیتون در دوں کے لیے مائش کے طور پر مفید ہے۔ ہمارے ہاں چوں کہ رواج نہیں ہے اور مہنگا بھی ہے اور ہم گھی کھانے کے عادی ہیں اس لیے ہمیں اس کا ذا نقه اچھا نہیں لگتا ور نہ دیں گھی سے یہ بہت اچھا ہے۔

اچھانہیں لگتا ور نہ دیں گھی سے یہ بہت اچھا ہے۔

توفر مایا وَالتِّینِ سم ہا بحیری وَالنَّینَوْنِ اور سم ہے نیون کی وَالنَّینَوْنِ اور سم ہے نیون کی وَطُورِسِینین کے طوروہ بہاڑ ہے جس پر بار ہاحضرت موکی سلِسّا اللّٰہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہم کلام ہوئے۔ سینین کے تین معانی مفسرین کرام بُرِسِین نے بیان فر مائے ہیں۔

- **→** .... ایک معنی ہے برکت والا۔
- .... دوسرامعنی ہے تحسی خوب صورت مطور بہاڑ بڑا خوش نما ہے۔
- تیسرامعنی ہے پھلوں والا ۔ طور پہاڑ پر جو درخت ہیں وہ پھل دار ہیں۔ قرآن کریم میں سینین بھی آیا ہے اور سینا بھی آیا ہے۔ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔
  - حيار مقامات پر دحبال بسي حباسكا:

دجال تعین جب آئے گاتو ساری دنیا میں گھومے گا۔ دنیا کا کوئی حصہ اس کے ناپاک قدموں سے محفوظ نہیں رہے گا مگر چارمقامات پرنہین جاسکے گا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گالیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستوں پر کھڑے ہوں گے۔ وہ اس کارخ پھیردیں گے۔

دوبرا مدنینه منوره میں داخل ہونے کی انتہائی کوشش کرے گالیکن فرشتے اس کو

داخل نہیں ہونے دیں گے۔سٹرکول پر فرشتوں کا سخت پہرہ ہوگا۔ پھر مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا اور کچ تسم کے لوگ جو دجال کے مرید ہول گے وہ باہر چلے جا تھیں گے۔ اور پچ تسم کے لوگ جو دجال کے مرید ہول گے کہ موت تو ہے ہی ہم مدینہ کیوں اور پچ تسم کے لوگ حرکت نہیں کریں گے۔وہ کہیں گے کہ موت تو ہے ہی ہم مدینہ کیوں حجود یں۔

تیسرا مقام بیت المقدی ہے۔ ایک پہاڑ ہے جس کا نام صیون ہے۔ آج کل صحافی ایں کوصیہوں لکھتے ہیں۔ بیغلط ہے۔ اصل صہیون ہے بروزن بوذون بوزون ۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے پائج ہزار فنٹ کی بلندی پر ہے جیسے ہمارا کوہ مری ہے۔ اس پہاڑ پر بیشہر آباد ہے جے بیت المقدی کہتے ہیں۔ اور بیت المقدی بڑھا جا تا ہے۔ اس میں مجد آفسیٰ ہے جس پراس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے۔ ان کا دل چاہے تو مسلمانوں کو جعہ کی نماز پڑھنے دیتے ہیں نہ چاہے تو نہیں پڑھنے دیتے۔ لیکن اُس وقت اللہ تعالیٰ ایسے مالات اور اسباب پیدا کرے گا کہ بیت المقدی پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوگا اور دجال لعین بیت المقدی شرمیں واض نہیں ہو سے گا باوجود کوشش کرنے کے۔

اور چوتھا مقام کو وطور ہے کہ اس پر چڑھنے کی کوشش کرے گالیکن تو فیق نہیں ہوگی۔ یہ چارمقامات د جال تعین کے ناپاک قدموں سے محفوظ رہیں گے۔ جمع الزوائد میں بدروایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔

وَ لَهٰذَا الْبَلَدِ الْآمِینِ اورتشم ہے اس امن والے شہر کی۔ مراد مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ جاہلیت اور کفر کے زمانے بیں بھی امن کا شہر تھا۔ کا فر ہشرک لوگ بھی حرم میں نہیں لڑتے ہے۔ اگر کوئی نا دان لڑائی کرتا تو کہتے حرم حرم لیمنی حرم کا احترام کریہاں نہ لڑ۔ اس کے اردگرد سے لوگ اُٹھا لیے جاتے ہے قیمتہ خطف النّا اُس مِن حَوْلِهِمُ

﴿ العنكبوت: آیت: ۲۷، پاره: ۲۱ ﴾ "اوراً چک لیے جاتے ہیں لوگ ارداگردے۔ "قتل ہوتے ، ڈاکے پڑتے لیکن وَمَنْ دَخَلَهٔ کان اَمِنًا ﴿ آل عمران: ۹۷ ﴾ "اور جو شخص اس میں داخل ہوگیا وہ امن والا ہوگیا۔" اس کو پوراامن نصیب ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ زمین کے گروں میں سب سے اعلیٰ مکڑا کون سا ہے؟ لیکن یہا ختلاف زمین کے اُس کھڑے کہ مرفون ہے۔ یعنی آپ ما انتقالیہ میں قبر مبارک کا مقام ۔ کیوں کہ وہ جہاں آ محضرت ما انتقالیہ مرفون ہے۔ یعنی آپ ما انتقالیہ کی قبر مبارک کا مقام ۔ کیوں کہ وہ جگہ عرش سے ، لوح سے ، بیت اللہ سے ، جنت سے بھی افضل ہے۔ پھر اس کی خوات وہاں آ رام فرما ہے وہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ پھر اس کھڑ سے ، بیت اللہ سے ۔ پھر اس کھڑ سے ، بیت اللہ سے ۔ پھر اس کھڑ سے ۔ بھر انتقال ہے۔ بھر اس کھڑ سے ۔ بھر بیت اللہ سب سے افضل ہے۔ اس کا بہت بلند مقام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی عظیر فرماتے ہیں عزت والی چیزیں جن کوشعائر اللہ کہتے ہیں بہت می ہیں مگر چار اہم ہیں۔ ایک قرآن کہ اس کا احترام اسلام کی بنیاد ہے۔ دوسرانی کا وجود۔ تیسرانماز اور چوتھا کعبۃ اللہ۔ یہ چار چیزیں شعائر اللہ میں معظم ہیں۔

پہلے چار چیزوں کی تشم تھی اب جواب تشم ہے۔ فرمایا لقد خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَالْحِیْ تَرکیب میں۔ انسان وَ اِلْحَیْنَ کَیب میں۔ انسان کا بدن ویکھو! اور جانوروں کا بدن ویکھو! انسان کوجیسی قدوقا مت اور وضع قطع اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ مخلوق میں اور کی کوئیس دی۔ قد دیکھو، ہاتھ پاول دیکھو، آنکھیں دیکھو، سوچنے کے لیے دل دیا، بہت پچھد یا ہے۔ اچھی ترکیب اوراچی صورت میں انسان کو بیدا فرمایا۔ ساری کا تنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و کَفَدَد کَرَ مُنابَئِیَ اَدُمَ "اورالبت حقیق ہم نے فضیلت دی بی آ دم کو۔ تعالیٰ کا ارشاد ہے و کَفَد کَرَ مُنابَئِی اَدُمَ "اورالبت حقیق ہم نے فضیلت دی بی آ دم کو۔ تعالیٰ کا ارشاد ہے و کَفَد کَرَ مُنابَئِی اَدُمَ "اورالبت حقیق ہم نے فضیلت دی بی آ دم کو۔ تعالیٰ کا ارشاد ہے و کَفَد کُرَ مُنابَئِی اَدُمَ "اورالبت حقیق ہم نے فضیلت دی بی آ دم کو۔ "

مجموی لحاظ سے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ مجموی کا مطلب ہیہ کہ تمام
انبیاء خاتم النبین حضرت محمد رسول اللہ سان اللہ بھاری ہوگیا۔ باوجوداس کے کہ
انسان سے ، بشر سے ۔ ان کی وجہ سے اس نوع کا بلہ بھاری ہوگیا۔ باوجوداس کے کہ
فرشتے اپنی نوع کے اعتبار سے معصوم ہیں اور انسان اپنی نوع کے اعتبار سے معصوم نہیں
ہے۔ معصوم صرف پیغیر ہیں۔ امام بھی معصوم نہیں ہیں۔ حضرت مجد دالف ثانی جائعہ نے
رافضیوں کے کفر کی ایک وجہ ریکھی ہے کہ بیا ہے بارہ اماموں کو معصوم سیجھتے ہیں۔ اور غیر
معصوم کو معصوم سیجھتا بھی کفر ہے۔ بے شک اماموں کا اپنی جگہ مرتبداور مقام ہے گر معصوم نہیں ہیں۔

پنیمرکے بیٹے کے کمل اچھے نہیں تھے شتی میں جگہیں ملی اور کتے اور خزیر کو جگہل گئی۔ انسان اگر انسان ہوتو بہت بلند ہے۔ جب گرجائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اِنھی انسانوں میں سے منافق ہیں جوجہنم کے سب سے نچلے در ہے میں ہوں گے اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرُ نِي الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿ النساء: ١٣٥ ﴾ "ب شک منافق لوگ دوز خ اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرُ نِي الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿ النساء: ١٣٥ ﴾ "ب شک منافق لوگ دوز خ کے سب سے نجلے طقے میں ہوں گے۔ کے سب سے نجلے طقے میں ہوں گے۔ "

توفر ما یا پھر ہم نے اس کولوٹا دیا نیچوں سے نیچ اِلّا الَّذِیْنَ اَمَنُوٰ اَ مَروہ لوگ جو ایکان لائے وَعَمِلُوالصَّلِحٰتِ اور مُل کے اچھے۔ ان کے درجے بلند ہوں گے فکھ مُذَا خُرِّغَیْرُ مَمْنُوْنِ پس ان کے لیے اجر ہوگانہ تم ہونے والا۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام بین کے جی کہ اگر کوئی آدی جوائی میں بصحت میں نیکیاں زیادہ کرتا تھا گر بڑھا پاور بیاری کی وجہ ہے نہیں کرسکتا تو اللہ تعالی فرشتوں کو تھم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں ای طرح لکھتے جاؤجس طرح وہ جوائی میں کرتا تھا۔ مثلاً: جوائی میں وہ مسجد میں آتا تھا بڑھا پاور بیاری کی وجہ ہے نہیں آسکتا تو اس کے آنے جائے کے ہرقدم پر جونیکیاں کھی جاتی تھیں اب بھی ای طرح کھی جا تیں گی اگر چواس نے کی نہیں ہیں۔ درس سننے کے لیے آتا تھا تو ہرقدم پر طرح کھی جا تیں گی اگر چواس نے کی نہیں ہیں۔ درس سننے کے لیے آتا تھا تو ہرقدم پر سات، سات سونیکیاں ملتی تھیں۔ اب بیاری کی وجہ سے نہیں آسکتا یہ نیکیاں ہر ابر کھی جا تیں گی۔

ال کوال طرح سمجھوکہ ایک پکا ملازم ہوتا ہے اور ایک کپاملازم ہوتا ہے۔ کپاملازم و تا ہے۔ کپاملازم و یہاڑی دار ہوتا ہے۔ آئے گادیہاڑی ملے گنہیں آئے گانہیں ملے گی۔ پھٹی کرے گاتو اس دن کی تخواہ نہیں ملے گی۔ مگر جو پکا ملازم ہوتا ہے اس کو چھٹی کی بھی تخواہ ملتی ہے اور

ریٹائر ہونے پر پنشن بھی ملتی ہے۔ کوشش کرو کہ ہم رب تعالیٰ کے پکے ملازم ہوجا تھیں۔ تو جو پکے ملازم ہیں ان کو بڑھا پے اور بیاری میں بھی پوراا جر د تواب ملتا ہے اُن اعمال کا جودہ جوانی اور صحت کے زمانے میں کرتے تھے۔

فرمایا فکمایک نیاک پی اے انسان کون کی چیز جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے تھے بغد سے سننے کے بعد کہ ہم نے انسان کو اچھی ترکیب میں پیدا کیا ہے والدِین حساب کے دن کو بعد لاتے ہواور کہتے ہو کہ قیاست نہیں آئے گی۔ جورب پیدا کرسکتا ہے دوبارہ نہیں لوٹا سکتا ؟ کیوں کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی ۔ جورب پیدا کرسکتا ہے دوبارہ نہیں لوٹا سکتا ؟ کیوں کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی اکنیس اللہ ہا کہ کے دائے کے میں ہے اللہ تعالی سب حاکموں سے اچھا حاکم ۔ حق والا ، عدل والا ، انساف والا حاکم نہیں ہے؟

اگر قیامت ندآئے تو اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ دنیا میں سیچ کوجھوٹا بنادیا جاتا ہے اور جھوٹے کو سیابنادیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں توضیح فیصلہ نہ ہوا۔ اگر آخرت نہ آئے اور عدل وانصاف قائم نہ ہوتواس کا مطلب بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت معاذاللہ تعالیٰ اندھر نگری ہے جھوٹ میں فرق نہ ہوا، سیچ اور جھوٹے کا پتانہ چلا، حق و باطل کا علم نہ ہوا، موصدا ور مشرک کا نتیجہ نہ نکلا، تی اور بدعتی کا پتانہ چلا۔ تو علم نہ ہوا، موصدا ور مشرک کا نتیجہ نہ نکلا، تی اور بدعتی کا پتانہ چلا۔ تو عقلی طور پر قیامت کا آنا ضروری ہے۔ تو جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اعظم الحاکمین نہیں مانے۔

اس آیت کریمہ کو جب پڑھتے تو آپ سائٹ ایکے خود بھی پڑھتے تھے بلی نمخن علی ذٰلِک مِن الشّاهِ بِینَ اور صحابہ کرام ش اللّه علی ذٰلِک مِن الشّاهِ بِینَ اور صحابہ کرام ش اللّه علی ذٰلِک مِن اللّشَاهِ بِینَ اور صحابہ کرام ش اللّه علی اللّه با خصے مناز کے علاوہ جب بیر آیت کریمہ سنو اللّه با خصے مِن اللّه با خصے میں اللّه با خصے میں الله میں الله با خصے میں الله میں الله با خصے میں الله با کہ بیر الله بیر الل

تو کہو بلی نحن علی ذلك من الشاهدين كون ہيں اور ہم اس پر گواہ ہيں كہ اللہ تعالیٰ اظلم الحا كمين ہے۔

JOHOG MANN JOHOG

# بينه ألله الخم الخير

تفسير

شورة الغافى

(مکمل)





# ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَقِ مَكِيَّةً اللَّهِ وَكُوعِها اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

بِسْجِ اللهِ الرَّحِمُ فَالَ الْإِنْكَ عَلَى هَا الْإِنْكَانَ مِنْ عَلَى الْإِنْكَانَ مِنْ عَلَى الْوَالْمَانَ مِنْ عَلَى الْوَالْمَانَ مِنْ عَلَى الْوَالْمَانَ مِنْ عَلَى الْوَالْمَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ فَا كُورُ وَ الْوَالْمَانَ لَكَ عَلَى مِالْقَلَمِ فَعَلَمَ الْوَالْمَانَ لَكَ عَلَى الْوَالْمَانَ لَكَ عَلَى الْوَالْمَ الْوَالْمَانَ لَكَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مَالَمْ يَعْلَمُ وه يَجْهِ جُووهُ بِينَ جَانَاتُهَا كَلَّ خَرِدار إِنَّ الْإِنْسَانَ بِشُك انسان لَيَظْغِي البته سركشي كرتاب أَنْ رَّاهُ كهوه و میھا ہے اپنے آپ کو استَغنی ہے پروا اِنَّ اِلْ رَبِّكَ الرَّ جَعٰی ا بِشُك تير برب كي طرف لوثنا به اَرَءَيْتَ الَّذِي كياد يكها ب آبِ نے اس شخص کو مِنْظِی جونع کرتاہے عَبْدًا بندے کو إِذَا صَلَّى جبوه نماز پڑھتا ہے آرءیت آپ بتلائیں اِن کان عَلَى الْهُذَى الَّرْبِ وه (نماز يرض والا) ہدايت پر أو أَمَرَ بِالتَّقُوٰمِي لِياوه عَم ديتا ہے پر ہيز گاري كا اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَوَتُوَ لِي آپ بتلائیں اگر (وہ رو کنے والا ) حجمثلا تا ہے اور اعراض کرتا ہے اَلَمْ مَعْلَمْهِ کیا وہ نہیں جانتا باَنَّ اللهَ یَاری کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے كَلَّا خبردار لَهِ لَمْ يَنْتَهِ الربيبازنا إِيا لَنَسْفَعًا البتهم مسیٹیں کے بالنّاصِیةِ پیثانی سے پکڑکر ناصِیة کاذِبةِ خَاطِئة جو بيشاني جموتي اورخطا كارب فَلْيَدْع پي وه بلائے نَادِيهُ ا پَيْ مَجُلْسِ والول كو سَنَدْعُ مِم بلائيس ك الزَّبَانِيةَ پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو گلا خبردار لا تیطفه آباس كى اطاعت نهري واسْجُذ اور سجده كرو وَاقْتَرِبْ اور | قريب بهوجاؤ\_

#### نام اور کوا نفنت:

اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں علق کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جوسب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پوری تونہیں لیکن اس کی پہلی پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ تونزول ہوئی ہے۔ پوری تونہیں لیکن اس کی پہلی پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ تونزول کے اعتبار سے اس کا پہلانمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور انیس ﴿ ١٩﴾ آیتیں ہیں۔

#### ڪان نزول:

اس کاشان نزول اس طرح ہے کہ آنحضرت سائٹ الیہ نہوت ملنے سے پہلے غار حرا میں بیٹے کر اللہ اللہ کرتے تھے۔ یہ غار حرا جبل نور کی چوٹی پرآج بھی اصلی شکل میں موجود ہے۔ پہلی کتابوں میں جبل نور کا نام فاران تھا۔ یہ کافی دشوار گزار پہاڑ ہے۔ اس پر چڑھنا کافی مشکل ہے۔ ہمت والے لوگ چڑھتے ہیں۔ آنحضرت سائٹ الیہ ہم مجوری، بانی کی صراحی ،ستواور خشک روٹی جو بھی خوراک اس وقت میسر ہوتی تھی ساتھ لے کرکئی کئی دن اور را تیس وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ پیغیر پیدائش طور پر موحد ہوتا ہے۔ ایک لیے اور را تیس وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ پیغیر پیدائش طور پر موحد ہوتا ہے۔ ایک لیے کے لیے بھی شرک کے قریب نہیں جاتا۔

اس زمانے میں حضرت ابراہیم مالیته کا اصل دین تو اکثریت نے مسلح کر دیا تھا لیکن کچھ خال خال بندے اس دین پر چلنے والے موجود تھے۔ انھی لوگوں میں سے حضرت عمر وہن فیل وہائی وہائی سے اس مائی آئی ہے کہ خوبوت ملنے سے چند دن پہلے فوت ہوگئے تھے۔ بیمشرکوں کی سخت تر دید کرتے ستھے کہ ظالمواتم نے اللہ تعالی کے گھر میں بت پرسی شروع کی ہوئی ہے۔ ابراہیم مالیته کے طریقے پرکیوں نہیں چلتے۔ تو خیر حضرت جرئیل مالیته جبل نور پر انسانی شکل میں تشریف لا سے۔ ان کے تو خیر حضرت جرئیل مالیته جبل نور پر انسانی شکل میں تشریف لا سے۔ ان کے

باتھ میں ایک ریشی کیڑا تھا اس پر کھ لکھا ہوا تھا۔ وہ ٹکڑا آپ مان ٹالیا ہے کہ اسنے کیا اور کہا افراً آپ بر طیس ۔ آپ مانٹھا کی ہے میں بڑھا ہوا نہیں ہول۔ حضرت جر سُل علیتا نے آپ مانٹھا کی ہے کے ساتھ لگا کر زورے وہا یا اور کہا افراً پڑھو۔ آپ مانٹھا کی ہے کھر فرما یا ما آنا بقاری ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ افراً پڑھو۔ آپ مانٹھا کی آپ مانٹھا کی ہے کہ ماتھ لگا یا اور کہا افراً پڑھ تیسری مرتبہ پھر جر سُل علیتا نے آپ مانٹھا کی ہوئے کے ساتھ لگا یا اور کہا افراً پڑھ بانسید دیا گا اور کہا افراً بانسید دیا گا اور کہا افرائی کا میں مرتبہ پھر جر سُل علیتا نے آپ مانٹھا کی ہے کہ ساتھ جس نے پیدا کیا ، سے لے بانسید دیا گا گا دی خلف ایک دور کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ، سے لے بانسید دیا گا گا دی خلف کے دور کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ، سے لے کہ مانٹھ کی خلف کے دور کی نازل ہوئی ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے بیچ کو قاعدہ پڑھا دُ اور کہو پڑھ ہم اللہ!

تو وہ ساتھ پڑھتا ہے۔ جو کہتے جاد کے وہ ساتھ پڑھتا جائے گا۔ آپ، سالٹناآیلی کی عمر
مبارک چالیس سال کھی اور ذہن بھی کامل اور صاف تھا تو آپ سالٹناآیلی کوساتھ پڑھنے
میں کیادشواری تھی ؟ اور فرمایا کہ مما اکا بیقاری ہے میں پڑھا ہوانہیں ہوں؟

حافظ ابن حجر عسقلانی وظع فرماتے ہیں کہ آپ میں گئے ہیں کہ ہے ہے ہے ہے ہے اللہ کہ بڑے پر جو الفاظ کیسے ہوئے ہیں اس کے متعلق مجھے فرمار ہے ہیں کہ پڑھو۔ تو فرمایا کہ بیس پڑھا ہوا الفاظ کیسے ہوئے ہیں اس کے متعلق مجھے فرمار ہے ہیں کہ پڑھو۔ تو فرمایا کہ بیس پڑھا ہوا ہوں ہیں ہوں۔ بعد میں حقیقت کھلی کہ وہ کپڑا تو جبرئیل اپنی یا د داشت کے لیے لائے ہے سے پڑھا نا تو زبانی تھا۔

جس وقت یہ پہلی وجی نازل ہوئی ہے اس وقت آ پ سائن تالیا ہے حضرت خدیجہ الکبری جی دفت آ پ سائن تالیا ہے حضرت وقیہ الکبری جی دفترت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت قاسم میں اللیم سب پیدا ہو چکے ہتھے۔ حضرت فاطمہ ہی در نبوت والے سال سدا ہوئی ہیں۔ آپ سائن تالیج جس وقت گھر تشریف لائے تو بزے نبوت والے سال سدا ہوئی ہیں۔ آپ سائن تالیج جس وقت گھر تشریف لائے تو بزے

گرائے ہوئے تھے۔فرمایا ذرقعائی اور علی دو۔ آپ مان افلی اور علی اللہ تعالی علی میں اللہ تعالی علی میں اللہ تعالی ت

ورقد بن نوفل نے کہا ذیك القاموس اللّذِی " یہ وہ فرشتہ ہے جو مول میلا پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اُس وقت تک زندہ رہوں جس وقت لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں کے تو میں تمہاری مدد کروں۔ " بخاری شریف کی روایت ہے آپ مائینا آپیم نے فرما یا مجھے لوگ یہاں سے نکالیں گے؟ اُس نے کہناہاں! جو بات

آپ سان ٹالیج نے ان سے کہنی ہے وہ جس پیغیبر نے بھی کہی ہے اس پر بخق آئی ہے وہ بعض کون کیا گیا اور بعض کونکالا گیا۔ ورقہ بن نوفل فوت ہوئے تو حضرت فعد یجہ الکبری ہی النظم نے نواز کیا گیا اور بعض کونکالا گیا۔ ورقہ بن نوفل فوت ہوئے تو حضرت فعد یجہ الکبری ہی النظم نے آپ سان ٹالیج ہے ہو چھا کہ حضرت! ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو آنحضرت سان ٹالیج نے فرایا کہ میں نے خواب میں ان کو ایبا لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ دوز خیول کا نہیں ہوسکتا وہ جنتیوں کا لباس ہوسکتا وہ جنتیوں کا لباس ہوسکتا وہ جنتیوں کا لباس ہے۔

ورقد بن نوفل نے آپ مان خالیہ کی تصدیق بھی کی تھی کہ آپ مان خالیہ ہے پیغیر ہیں اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب لوگ آپ کو یہاں سے نکالیس کے تو میں پوری قوت کے ساتھ تھاری مدد کروں گا۔ یہی تصدیق ہے۔ اس لیے اساء الرجال والے فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحافی ہیں آپ مان خالیہ پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن ان سے پہلے واضح طور پر حضرت خدیجہ الکبر کی میں خالیہ کی ان کی تھیں۔ لہذا اولیت ان کو حاصل ہے۔ مردوں میں حضرت خدیجہ الکبر کی میں خالیہ کا کہ خالیہ میں سب سے پہلے حضرت زید بن صاحات خالیہ کی میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث دی اور خلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث دی تو اس موقع پر بیا حارث دی تھی نازل ہو کی ۔ تو اس موقع پر بیا نے آپ بیتیں نازل ہو کیں۔

فرمایا اِفْراً پڑھ بانسجد ہائت اپندرب کنام کے ساتھ الّذِی خَلق جس نے پیداکیا انسان کو مِنْ عَلَقی خَلق جس نے پیداکیا انسان کو مِنْ عَلَقی لوظرے سے مِن کے قطرے کو اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے خون کا لوظر ابنا دیتا ہے پھر وہ سخت ہوکر ہوئی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے انسانی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، ہاتھ یاؤں وغیرہ ۔ پھر چار ماہ بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں روح پھونک دیتے ہیں ۔ پانچ ماہ بچے بغیر سائس لیے مال کے پیٹ میں پرورش یا تا ہے مرتانہیں ۔ گروہی بچہ ہیں۔ پانچ ماہ بچے بغیر سائس لیے مال کے پیٹ میں پرورش یا تا ہے مرتانہیں ۔ گروہی بچہ

۳+۱

پیٹ سے باہر آنے کے بعد الیی جگہ رکھ دیا جائے جہاں ہوا نہ ہوتو مرجا تا ہے۔ بیرب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے جہاں ہوا کا کوئی راستہیں ہے۔

فرمایا اِفْرَا آپ پڑھیں وَرَبُّک الْاَفْےرَمُ اورآپ کارب بڑے
کرم والا ہے، بڑی مہر بانی کرنے والا ہے الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ جَس نِقْلَم دی
قلم کے ذریعے قلم کے ذریعے نشر واشاعت ہوتی ہے اور علم پھیاتا ہے عَلَّمَ الْاِنْسَانَ
مَالَمْ یَعْلَمْ سَکھا یا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان چیزوں کی تعلیم دی جن کااس
کوعلم ہی نہیں تھا۔ دنیا کاعلم حاصل ہوا ، آخرت کا بھی علم حاصل ہوا۔ آج انسان زہرہ
ستارے تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

طرف اونا ہے۔ قیامت کو نہ بھولنارب تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ و نیا میں گتی دیر زندہ رہوگے؟ کتنا عرصہ سرکشی اور نافر مانی کروگے؟ اندہ رہوگے؟ کتنا عرصہ سرکشی اور نافر مانی کروگے؟ ایک دن رب کے پاس جانا ہے اور نتیجہ بھکتنا ہے۔ یقین جانو! جس آ دمی کا سے پختہ عقیدہ ہو کہ رب تعالی کے پاس جانا ہے اور مجھے سے پوچھ کچھ ہونی ہے اول تو وہ گناہ بی نہیں کر بے گا۔ اگر بہ مقضا کے بشریت ہوگیا تو اصرار نہیں کرے گا ور آتو بہ کر سے گا۔ اور وہ آ دمی جو گا۔ اور وہ آ دمی جو گا۔ اور وہ آ دمی جو گا۔ اگر بہ مقضا کے بشریت ہوگیا تو اصرار نہیں کر سے گا فور آتو بہ کر سے گا۔ اور وہ آ دمی جو موت ، جو چا ہے کرتا پھر بے آخرت میں رسوا ہوگا۔

فرمایا اَرَءَیْتَ الَّذِی کیا دیکھا ہے آپ نے اللہ محف کو یعنی ابوجہل کو یکھا ہے آپ نے اللہ محف کو یعنی ابوجہل کو یکھی دہ روکتا ہے عَبْدًا بندے کو یعنی حضرت محمد رسول الله سائی ایکے ہم و اِذَا صَلّی جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آنحضرت سائی ایکے ہم نماز پڑھتے ہے وہ منع کرتا تھا۔ پہلی وی کے بعد جبرئیل علیا اے آپ سائی ایکے کی کوضو کا طریقہ بتلا یا کہ اس وقت نفلی نماز تھی فجر، چاشت اور عصر کی۔ یہ تین نمازی آپ سائی ایکی پڑھتے ہے مسجد حرام میں۔ اُس وقت مسجد حرام میں۔ اُس وقت مسجد حرام کا تھوڑ اسار قبہ تھا۔ آنحضرت سائی ایکی جب کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تو ابوجہل کہتا اگر میں نے تجھے دوبارہ نماز پڑھتے دیکھا تو تیری گردن کیل دوں گا، نعوذ اللہ تعالیٰ۔ باللہ تعالیٰ۔

چنانچہ ایک دن وہ اس ارادے کے ساتھ آیا کہ جس وقت میں جدے میں جائیں گئو میں ان کی گردن پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ سائٹھ آیا کہ جس وقت میں کر آگے بڑھا مگر فوراً ہی چھے بٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی تم جلدی واپس لوٹ آئے؟ کہنے لگا مجھے خند تی نظر آئی جس میں آگ تھی۔ آنحضرت سائٹھ آیک جمے خند تی نظر آئی جس میں آگ تھی۔ آنحضرت سائٹھ آیک جم نے فرمایا کہ اگر میر آگے بڑھ کر

#### محص تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا توفرشتے اس کے نکڑے نکڑے کردیے۔

فرمایا اَرَءَبْت إِنْ كَانَ عَلَى اَنْهُدَى آپ بتلائی كداگروه نماز پڑھے والا بنده بدایت پر ہو اَوْاَمَرَ بِالتَّقُوٰى یاوه پر ہیزگاری کا حکم کرتا ہو۔ وہ ایجے وَ مَعْ کرتا ہے اَرْءَیْت کیاد یکھا ہے تونے اِن گذَب اگروه روکنے والا تی کو جھٹلا تاہے وَ تَوَلَی اوراع اِض کرتا ہے تن اَلَهٰ یَخلَهٔ کیا وہ وہ اِنتا ہوات اوراع اِن کرتا ہے تن اللہ تعالی ویکھتا ہے اس سرکش کی تمام دہ نیس جانتا بِاَنَّ اللهُ یَرْشی کہ بے شک اللہ تعالی ویکھتا ہے اس سرکش کی تمام حرکات کو۔ یہ جورو کئے والا شبے ، بدکر دار ابوجہل عمر و بن ہشام ، اس کو علم نیس ہے کہ رب تعالی جانت ہو وی کھور ہا ہے جو کھھی کر رہا ہے۔ کب تک بیرو کے گا اور کس کور د کے گا ور کس کور د کے گا ور کس کور د کے گا ور کس کور د کے گا و

بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھے کہ تا اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے نے اور سورة رحمٰن شروع کی ہوئی تھی۔ کافروں نے آکرا تنامارا کہ ہوش ہوکر گرگئے۔ اس کے چنددن بعد حضرت عمر رہا تھے کواللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطافر مائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھے ہیں ماز ال آعز قامنی اسلم معلوم اللہ مستود رہا تھے ہیں ماز ال آعز قامنی اسلم معلوم سے میں میں دی حضرت عمر رہا تھے ایمان لائے اس کے بعد ہم طاقت ور سمجھے جاتے ہے۔ "جس دن حضرت عمر رہا تھے اب سختی نہیں کرتے تھے بلکہ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رہا تھا ، وولوگ ہم پر سختی کرتے تھے اب سختی نہیں کرتے تھے بلکہ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رہا تھا ، وولوگ ہم پر سختی کر ایمان لائے سے پہلے مظلوموں پر بڑا ظلم ہوتا تھا ، غلاموں پر بڑا ظلم ہوتا تھا ، غلاموں پر براونڈیوں پر۔

فرمایا کل آب تُنتُهُ خبردار البته اگروه روکنے والا بازنه آیا کنسفهٔ البته مسینیں کے بالقاصیة بیشانی سے پکر کریعن پیشانی کے بالول کو

پُرُ کر نَاصِیَةِ کَاذِبَةِ خَاطِئَةِ جو پیشانی جھوٹی اور خطاکار ہے۔ یعنی ہارے فرشتے آئیں گے بالوں سے پکڑ کراسے مینچیں گے بیکون ہوتا ہے ہمارے بندے کونماز سے روکنے والا۔

ابوجہل یہ بھی کہتا تھا کہ میری مجلس تو آدمیوں سے بھری ہوتی ہے تیرے ساتھ

گنے آدی ہیں۔ یہ خباب، بلال، اور چندلولے ہنگڑے تیرے ساتھ ہیں۔ جن پر فخر کرتا

ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں فلیّ ندع نادیت اللہ پی وہ بلائے اپنی مجلس والوں کو۔ نادی کا معلیٰ مجلس محفل ۔ جس مجلس اور محفل پر جمعنڈ کرتا ہے بلائے ان کو سندنئ الزَبَانِية ہم بلائیں کے پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو۔ زبانیہ سندنئ الزَبانِیة کی جمع ہے) در اصل اس عملے کو کہتے ہیں جو تحق کے ساتھ مجرم سے جرم کا اقر الدر زبنیة گی جمع ہے) در اصل اس عملے کو کہتے ہیں جو تحق کے ساتھ مجرم سے جرم کا اقر الدر الے جیسے پولیس والے کہ مار مار کرجرم کا اقر الرکرواتے ہیں۔ بعض بے گناہ بھی اقر الدی کو لیتے ہیں مارے جیسے پولیس والے کہ مار مار کرجرم کا اقر الرکرواتے ہیں۔ بعض بے گناہ بھی اقر الد

توفر ما یا ہم بلائیں گا ہے بٹائی کرنے والے جھے کو، سٹاف کو کالا خبردار

لا تیطف آ آپ اس کافر کی اطاعت نہ کریں نماز سے نہ رکیں۔ جتنا آپ کا جی چاہتا

ہے ڈٹ کر نماز پڑھیں وَ اسْجُدُ اور سجدہ کراپنے رب کے سامنے وَاقْتَرِبُ اور قرب حاصل کراپنے رب کا۔ اس کافر کے کہنے میں نہ آنا۔ یہ تجدے کی آیت ہے جو آدمی اس آیت کو پڑھے گا اس پر بھی سجدہ واجب سے اور جو سنے گا اس پر بھی سجدہ واجب

ہے۔مثلاً: اب میں نے پڑھی ہے اور جن مردعور توں نے سی ہے سب پر سجدہ واجب ہو
سی ہے۔ مثلاً: اب میں نے پڑھی ہے اور جن مردعور توں کے سب پر سجدہ واجب ہو
سی ہے۔ اب تو وقت نہیں ہے سجدہ کرنے کا کیوں کہ سورج طلوع ہور ہاہے۔ تھوڑی دیر
بعد سجدہ کرنا ہے۔

سجدہ تا وت کے لیے وہی شرطیں ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ باوضوہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا وقت بھی ہو، سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور خروب ہونے کے وقت اور زوال کے وقت نہیں کرسکتا۔ ان تین وقتوں کے سواجس وقت چا ہے کرسکتا ہے۔ کیوں کہ سجد ہ تلاوت واجب ہے۔ عسر کی نماز کے بعد بھی سجدہ تلاوت کرسکتا ہے۔ نجر کی نماز کے بعد بھی کرسکتا ہے۔ نجر اور عصر کی نماز کے بعد نغلی نماز میں مرسکتا ہے۔ نجر اور عصر کی نماز کے بعد نغلی نماز میں مرسکتا ہے۔ نجر اور عصر کی نماز کے بعد نغلی نماز میں مرسکتا ہے۔ نجر اور عسر کی نماز کے بعد نغلی نماز میں مرسکتا ہے۔ نجر اور عسر کی نماز جی نور دھ سکتا ہے۔



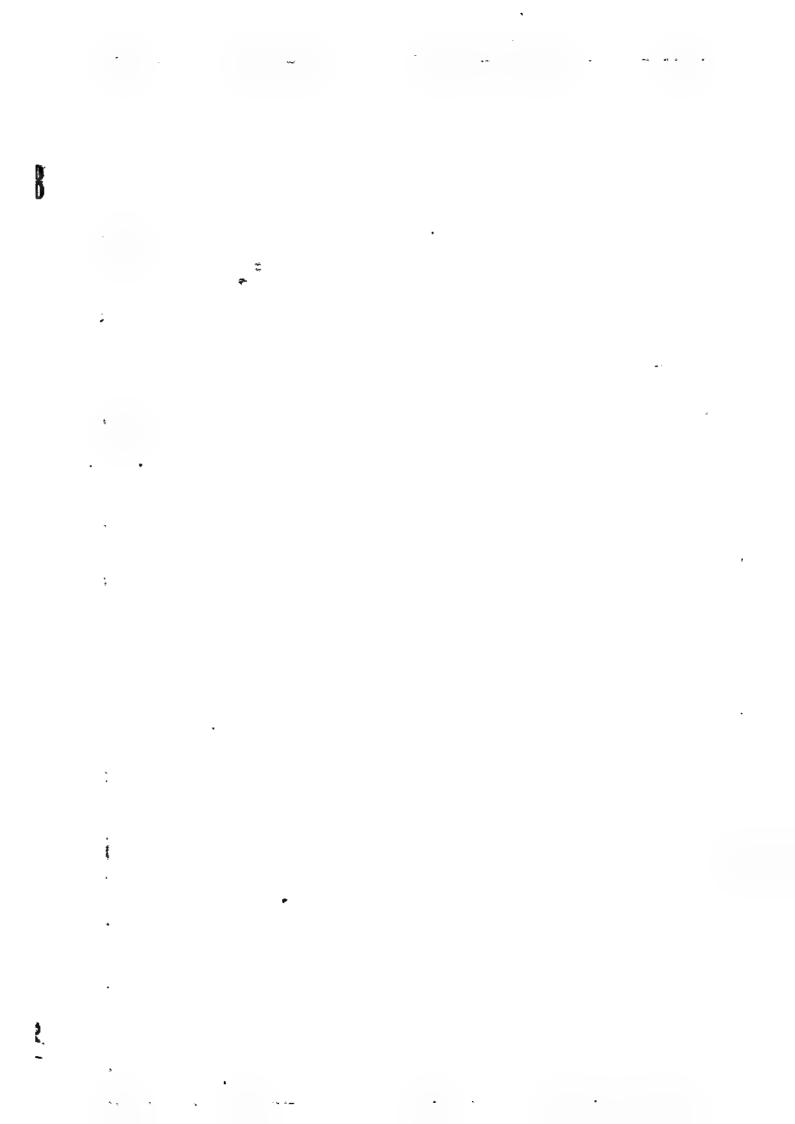

بسِّمُ النَّهُ النَّحُمُ إِنَّ عَمِلِكُ مِيرِ

تفسير

سُولة القاللة

(مکمل)

(جلد 💝 ۲۱)

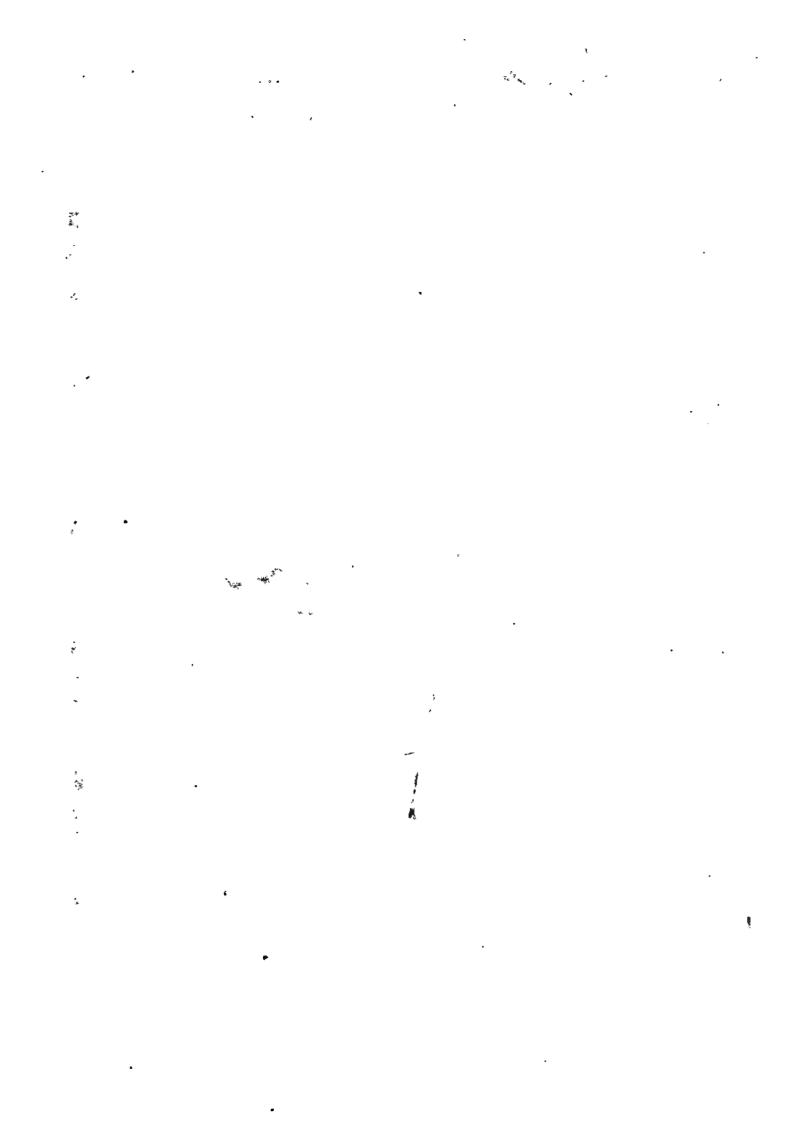

# ( الباتا ٥ الله المؤرَّةُ الْقَدْرِ مَكِيَّةٌ ٢٥ الله المؤرَّةُ الْقَدْرِ مَكِيَّةٌ ٢٥ الله المؤرَّةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ تَ وَ الْكَا اَنْزَلِنْهُ فِي لَيْكَةِ الْقَدُرُةُ وَمَا اَدُرُهُ كَا لِيُلَةُ الْقَدُرِ الْكَالَةُ الْقَدُرِ الْ

لَهِ الْقَدُرِهُ خَيْرُ مِنَ الْفِي شَهْرِقَ تَنَوَّلُ الْمَلَيْكَةُ وَالْوُوْمُ فَهُمَا لَيَّالُ الْمَلَيْكَةُ وَالْوُوْمُ فَهُمَا لَيَّا الْمَلَيْكَةُ وَالْوُوْمُ فَهُمَا لَيَّا الْمَلِيْ الْمُرَقَّ سَلَمُ فَي مَثَلُم الْفَخِرَةُ مَا لَمُ الْمُؤْثُونِ مَعْرَفًا سَلَمُ الْمُؤْثُونِ مَعْلَمُ الْفَخِرَةُ مَا لَمُ الْمُؤْثُونِ مَا مُؤَلِّقًا الْفَخِرَةُ مَا لَمُ الْمُؤْثُونِ مَا مُؤْثُونِ مَا مُؤْثُونِ مَن كُلِلْ الْمُرِقَّ سَلَمُ أَنْ الْمُؤْثُونِ مَن كُلِلْ الْمُرْقَ سَلَمُ الْمُؤْثُونِ مَن كُلُولُ الْمُؤْثُونِ مَن كُلُلُ الْمُؤْثُونِ مَن كُلُولُ الْمُؤْثُونُ الْمُؤْثُونُ الْمُؤْثُونُ الْمُؤْتُونُ مُن كُلُولُ الْمُؤْتُونُ مِن كُلُولُ الْمُؤْتُونُ مِنْ كُلُولُ الْمُؤْتُونُ مِن كُلُولُ الْمُؤْتُونُ مِن كُلُولُ الْمُؤْتُونُ مُن كُلُولُ الْمُؤْتُونُ مِن كُلُولُ الْمُؤْتُونُ مِن كُلُولُ الْمُؤْتُ فِي مُنْ كُلُولُ الْمُؤْتُونُ مِن مُن كُلُولُ الْمُؤْتُونُ مِن مُن كُلُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَاللَّالُونُ اللَّهُ مُنْ كُلُلُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ كُلُولُ الْمُؤْتُونُ مِن مُن كُلُولُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ مُن كُلُولُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن كُلُولُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ

اِنَّا اَنْزَلْنَهُ بِشَكَبِمِ نَ الرَّالِ قَرِ آن پاک و فِ نَیلَةِ الْقَدْرِ لَیْ اللّهٔ القدر میں وَمَا اَذْرَبَات اور آپ کوس نے بتلایا ما لینکہ الفقد وہ قدروالی رات کیا ہے کیئے الفقد وہ قدروالی رات کیا ہے کیئے الفقد وہ قدروالی رات کیا ہے خیر خین الفی شفر برارمہینے سے زیادہ بہتر ہے تَنَزَّ لَ الْمَلْبِ عَنْ اللّٰ الْمُلْبِ عَنْ اللّٰ الل

اِنَّا اَنْزَلْنَهُ بِ شَكَ بَم نِ نَازَلَ كِيا ہِ اسْ قَر آن بِاك و فِ لَيْلَةِ الْقَدر مِن رسلة القدر مِن سار عقر آن باك كنازل بون كامطلب الفَذر من الله القدر من الله القدر من سار عقر آن باك كنازل بون كامطلب يه محفوظ سے آسان دنيا مِن ايك مقام ہے جس كانام بيت العزت ہادراس كو بيت العظمت بھى كہتے ہيں ، تك پورا قر آن ايك ،ى رات يعنى ليلة القدر مِن نازل كو بيت العظمت بھى كہتے ہيں ، تك پورا قر آن ايك ،ى رات يعنى ليلة القدر مِن نازل

فرمایا۔ بیت العزت سے آنحضرت ملی فالیا کی ذات گرامی پرتیکس ﴿ ۲۳﴾ سال میں نازل ہوا۔

کل کے درس میں تم من چکے ہو کہ جب آپ مال ہے کا عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو اکتالیسویں سال کی پہلی صبح سحری کے وقت سوموار کے دن سورة العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں مَالَمْ یَعُلَمُ تک نازل ہوئیں۔ پھر مکہ مرمہ میں قر آن کریم نازل ہوتار ہا۔ تقریباً چھیا سورتیں مکہ مرمہ میں نازل ہوئیں۔ باقی قر آن پاک مدید طبیبہ میں نازل ہوا۔ قر آن پاک مدید طبیبہ میں نازل ہوا۔ قر آن پاک مدید طبیبہ میں نازل ہوا۔ قر آن پاک مدید طبیبہ میں اور چھ ہزار چوسو چھیا سے آئی ہوتیں ہیں، پانچ سو چالیس رکوع ہیں اور چھ ہزار چھسو چھیا سے آئی تیں ہیں۔

#### سشانِ نزول:

اس سورت کا شانِ نزول اس طرح تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ ایک موقع پر
آمخضرت سان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ملی کہ میری امت کے اکثر افراد کی
عمریں ساٹھ ﴿ ٢٠﴾ سے ستر ﴿ ٤٠﴾ سال کے درمیان ہوں گی۔ ستر سے زائد عمروالے کم
لوگ ہوں گے۔ بیسبق صحابہ کرام می المٹینم کو یا دتھا۔

پھرایک موقع پر آنحضرت ملی ایک جاہد تھا کہ جس کا معمول تھا کہ رات کو تہجد پڑھتا اور دن کو اللہ کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا کہ جس کا معمول تھا کہ رات کو تہجد پڑھتا اور دن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا اور دو پہر کو تھوڑا ساسوتا تھا، آرام کرتا تھا۔ ییمل اس نے چورای سال کیا۔ چورای سال کے تقریباً ایک ہزار مہینے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام وی اللی خیرای ہے جب یہ بات می تو پریشان ہو گئے، سب ممکنین ہو گئے اور سر جھکا لیے۔ آپ می تا تھا گئے ہے ایک فرما یا کیا ہوا ہے؟ ایک واقعہ من کر مملین ہو گئے ہو؟ کہنے گئے حضرت! آپ نے ایک فرما یا کیا ہوا ہے؟ ایک واقعہ من کر مملین ہو گئے ہو؟ کہنے گئے حضرت! آپ نے ایک واقعہ من کر مملین ہو گئے ہو؟ کہنے گئے حضرت! آپ نے ایک

موقع پرفر مایا تھا کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں ساٹھ ستر سال کے درمیان ہوں گی۔اور آج آپ نے فر مایا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابدنے چوراسی سال اس طرح گزارے کہ رات کو تہجد اور دن کو جہاد۔ ہماری توعمریں ہی چوراسی سال نہیں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی۔ پھران میں سے نابالغی کا وقت بھی گزرجا تا ہے۔

نابالغی کے زمانے میں آدمی جوعبادت کرتا ہے اس کا تواب اس کے والدین کو طفح گا۔ اگر نابالغی میں عبادت نہیں کرتا تو اس پر شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ مگر عادت پر سے گا۔ اگر بنابالغی میں عبادت نہیں کرے گا تو عادت نہیں پڑے گی۔ اس لیے حدیث پڑے گی۔ اگر بچپن میں عبادت نہیں کرے گا تو عادت نہیں پڑے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں حکم آیا ہے کہ سات سال کے بچوں کو نماز کا حکم دو اور دس کے ہوجا عیں اور نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ اور بالغ ہونے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے آب وہوا، خوراک، ماحول ہوت ، ان چیز وں پر موقوف ہے۔ اگر لڑ کے لڑکی کے بالغ ہونے کی کوئی علامت فاہر نہ ہوتو پندرہ سال کی عمر میں لاز مآبالغ ہوجائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال یا چودہ سال کی عمر میں بالغ ہوجائے تو ہوسکتا ہے۔

تو خیرصحابہ کرام میں الغی کا بھی ہے تو وہ بنی اسرائیل کا مجابد تو نمبر لے گیا، اس کا رہیں گی ان میں کچھز مانہ نابالغی کا بھی ہے تو وہ بنی اسرائیل کا مجابد تو نمبر لے گیا، اس کا درجہ تو بڑھ گیا اس لیے ہم پریٹان ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیسورت نازل فر مائی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میں نے شمیں ایک رات ایس دی ہے کہ جو ہزار مہینے یعنی چوراسی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

پھر بیرات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ کیوں کہ دوسرے پارے میں ہے۔ شہر کہ مضان الدی آئز لَ فِیْدِالْقُرُانُ "رمضان المبارک کامہینہ وہ ہے جس میں مشان المبارک کامہینہ وہ ہے جس میں

قرآن نازل کیا گیا۔" لوح محفوظ ہے، آسان دنیا میں، بیت العزت کے مقام پر، رمضان المبارک میں لیلة القدر میں۔

# لسيلة القسدر كي تلاسس:

لیاتہ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آنخضرت سائٹ ایک کی رمضان المبارک کو اعتکاف بیٹے گئے۔ دس را تیں اعتکاف بیں گزاریں۔ حضرت جرئیل علیشا تشریف لائے اور فر ما یا جس رات کی تلاش بیں آپ ہیں وہ ان را توں بیں نہیں ہوہ آئندہ را توں بیں نہیں ہے وہ آئندہ را توں بیں ہے۔ آپ مائٹ ایک کے ساتھ جو ساتھی اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بیٹے سے ان سے فر ما یا کہ میرا خیال تھا کہ شایدوہ رات کی فن را توں میں ہے۔ البندا اب بیں بی ہو گرا ہے جرئیل علیشا نے مجھے بتلایا ہے کہ وہ آئندہ را توں میں ہے۔ لہندا اب بیں نے بیس تاریخ تک اعتکاف بیٹھنا ہے جوتم میں سے بہت کرے وہ بیٹے۔

چنانچ بین رمضان تک اعتکاف بیضے مرکوئی اشارہ نہ ہوا۔ جب بیسوی رات

پوری ہوگئ تو جبر ئیل علیا تشریف لائے اور کہا الّذی تطلبه اَمَامَكَ "جس

رات کی تلاش میں آپ ہیں وہ آ گے ہے۔ " آنحضرت سائٹی آپیم نے فرمایا اِلْتَعِسُوْهَا

فِی الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِن دَمَضَان "لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری
عشرے میں تلاش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید ہولت لی گئی کہ فالتّعِسُوْهَا

فِی الْوَثْرِ مِن الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِن دَمَضَان " آخری دی راتوں میں جوطاق

واتیں ہیں ان میں تلاش کرو۔ " کیسویں، تیکیویں، سائیسویں، انتیسویں، انتیسویں۔

ان یا نے راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔

امام ابوصنیفہ و من قافقه مسلم فرماتے ہیں کدوه رات گردش کرتی رہتی

ہے۔ کی رمضان میں اکیسویں ،کسی رمضان میں تینیسویں ،کسی رمضان میں پچیسویں اور
کسی رمضان میں ستائیسویں اور کسی رمضان میں انتیسویں کی رات ہوتی ہے۔ اگرامام
ابوطنیفہ طلعہ کی اس تحقیق کوتسلیم کرلیا جائے تو بخاری شریف ادر مسلم شریف کی تمام
روایات منظبق ہو جاتی ہیں کسی کا انکار لازم نہیں آتا ۔ کیوں کہ بخاری شریف میں
اکیسویں کی روایت بھی آتی ہے ، تینیسویں کی اور پچیسویں ، ستائیسویں اور انتیسویں کی
روایت بھی آتی ہے۔ بہ ظاہر روایات میں تعارض ہے اور ہیں بھی صحیح۔

امام ابوطنیفہ وظافہ کی تحقیق بڑی گہری ہے کہ بیرات پھرتی رہتی ہے ایک رات
میں بندنہیں ہے۔ لہذا اکیسویں والی روایت بھی سیح ہے اور تینیسویں والی روایت بھی سیح
ہے۔ کسی رمضان المبارک میں اکیسویں والی رات قدر کی ہوتی ہے اور کسی میں تینیسویں
والی ہوتی ہے وغیرہ۔ اس رات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ جس سے شاخت ہوجائے کہ
پہلیاتہ القدر کی رابیت ہے۔

اور یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ اس رات میں سارے درخت سجدے میں گر جاتے ہیں،سب پانی دودھ بن جاتے ہیں ایسی کوئی علامت شریعت میں نہیں ہے۔ جیسے نماز،روزے کے لیے، جج زکو ق کے لیے کوئی ظاہری علامت نہیں ہے کہ جس سے پتا چل جائے کہ نماز قبول ہوگئ ہے،روزہ قبول ہوگیا ہے، زکو ق قبول ہوگئ ہے، جج قبول ہوگیا

ج-. بن

یہ جوروایت ہے کہ بس آ دمی کا جج قبول ہوجائے تواس کی کنگریاں جودہ جمرات کو مارتا ہے غائب ہوجاتی ہیں اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا اس کی کنگریاں وہیں پڑی رہتی ہیں بیدوایت موضوع ہے۔محدثین کرام میں پر نے اس کی بڑی شختی کے ساتھ تر دید کی

ہے ۔ اوجدانی کیفیت پیداہوجائے توشر یعت اس کا انکار نیس کرتی۔ وجدانی کیفیت کا مطلب ہے کہ عبادت کرنے والے کے دل میں نرمی پیداہوجائے ، بدن پرلرزہ طاری ہوجائے ، بنون ہوتوشر یعت اس کا ہوجائے ، بنول ہونے کی کوئی کیفیت پیداہوجائے جس کا اس کواحساس ہوتوشر یعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر میرے گھٹوں میں درد ہے اس کو میں سمجھٹا ہوں تصمیں علم نہیں ہے۔ کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے ، جس کو پیاس گتی ہو اور اللہ تعالی کا حساس کو بیاس کا عدالی مدتک ہو اس پرکوئی الی کیفیت طاری کر دے کہ اس کو روشنی نظر آئے وغیرہ تو بیاس کی حد تک ہو گی۔ ظاہری طور پرلیلہ القدر کی کوئی نشانی نہیں ہے۔

توفر مایا اِنَّآ اَنْزَلْنَهٔ بِحَثَلَ بَم نَ نازل کیا ہے اس قرآن پاک و فِ لَیْکَا اِنْکَا اَنْکَا اَنْکُا اِنْکُا اِنْکُ اِنْکُا اِنْکُا اِنْکُا اِنْکُ انْکُ اِنْکُ الْکُونُ اِنْکُ اِنْکُ الْکُونُ اِنْکُ اِنْکُونُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُونُ اِنْکُونُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُونُ الْکُونُ اِنْکُونُ اِنْکُونُ اِنْکُونُ اِنْکُونُ اِنِنْکُونُ اِنْکُونُ اِنْکُونُ

من کرین حسد بیث کارد:

خید اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ بید وسرے پرزیادتی کے لیے آتا ہے، برتری کے لیے آتا ہے، برتری کے لیے آتا ہے، برتری کے لیے آتا ہے۔ برتری کے لیے آتا ہے۔ توایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس سے بیتا بت ہوا کہ تھوڑے وقت

کی عبادت زیادہ وقت کی عبادت سے بڑھ سکتی ہے۔ لہذا منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا تواب مل جاتا ہے۔ چٹانچہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے تیسرے جھے کا تواب مل جائے گا۔ جوآ دمی تین مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا تواب مل جائے گا۔ جوآ دمی تین مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا تواب مل جائے گا۔ جوآ دمی تین مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا تواب مل جائے گا۔ جوآ دمی تین مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا گواب مل جائے گا۔

ای طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوآ دی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق پڑھ کر جائے گا، اشراق کا وقت طلوع آفاب کے پندرہ منٹ بعد ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کو جج وعمرے کا ثواب عطافر مائیں گے۔ بیز مذی شریف کی روایت ہے۔

منکرین حدیث کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ تھوڑی کی دیر میں نج کا تواب ل گیا ، عمر کا تواب ل گیا ، عمر کا تواب ل گیا ، تھوڑا ساقر آن پڑھا تو سارے قرآن کا تواب ل گیا ۔ یہ توعقل کے خلاف ہے۔ اس طرح احادیث کا افکار کرتے ہیں ۔ اب تم ان کواس طرح پکڑو کہ بھی ! تم قرآن کو تو مائے ہودل ہے نہ ہی گرزبان ہے دوکی تو کرتے ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایک رات کی عمادت ہزار مہینوں کی عبادت ہے بہتر ہے ۔ ہزار مہینوں کی راتیں بناؤ ، دن بناؤ ۔ تیس راتیں ، تیس دن یا تیس راتیں ، انتیس دن ۔ توایک رات کی عبادت انتیس ہزار راتوں کی غبادت ہے بہتر ہے ۔ یہ بات ہزار راتوں کی غبادت ہے بہتر ہے ۔ یہ بات ہرار راتوں کی غبادت ہے بہتر ہے ۔ یہ بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی تو کیا قرآن کریم کا افکار کردیں ؟ معاذ اللہ تعالیٰ (رب تعالیٰ میں سمجھ میں بھی نہیں آتی تو کیا قرآن کریم کا افکار کردیں ؟ معاذ اللہ تعالیٰ (رب تعالیٰ بین اس میں عقل کا کیاد خل ہے ؟ مرتب ؛ محمد نواز بوجی ہو ہے ۔

البذا ان الوگوں کی باتوں میں نہ آنا۔ آج کل منکرین حدیث، کتابیں ، رسالے

دھڑا دھڑ شائع کررہے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں۔ کراچی کے بڑے بڑے سیٹھ پچھ
گراہ ہو گئے ہیں وہ ان کوز کو ہ وغیرہ دے دیے ہیں اور یہ تما ہیں اور رسالطع کراک

لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں۔ ان رسالوں اور کما بوں میں گمراہی ہوتی ہے۔ ہرآ دمی
ان کی گمراہی نہیں سجھ سکتا۔ مثلاً: ڈاکٹر عثان ہے اب وہ فوت ہوگیا ہے۔ ای طرح غلام
ان کی گمراہی نہیں سجھ سکتا۔ مثلاً: ڈاکٹر عثان ہے اب وہ فوت ہوگیا ہے۔ ای طرح غلام
احمد پرد پرزہ ہے وغیرہ۔ یہ سلسلہ بڑا چل رہا ہے۔ ان کی کما ہیں نہ پڑھنا چاہے مفت ال
جائیں۔ کیوں کہ آ دمی جب سی کتاب کو سلسل پڑھتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ا بنا اثر
ذہن پرچھوڑ تی ہے۔ چھی ہویا بڑی۔

لیلتہ القدر کی ایک رات ہزار مہینوں کے دنوں اور راتوں سے بہتر ہے۔ پھر لیلتہ القدر ہر علاقے کی اپنی معتبر ہے۔ مثلاً اب ہمارے ہاں دن چڑھ رہا ہے امریکہ میں رات آ رہی ہے۔ یہ جوا قائیم میع ہیں اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے معتبر ہوں گے۔ ہمارے جن میں ہماری ہول گی اور اُن کے تن میں ان کی ہوں گی۔ ہمارے جن میں ہماری ہول گی اور اُن کے تن میں ان کی ہوں گی۔

یہ جوعوام بیں مشہور ہے کہ لیلۃ القدر کوروس آتی ہیں یہ نری خرافات ہیں اس کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ جمعرات کو، نہ شب برأت کو، نہ لیلۃ القدر کوروسی آتی ہیں، نہ عید کو آتی ہیں۔ (اس سلسلے میں قاضی جگنو نے ایک مستقل کتاب کھی ہے اور ہندوستان میں کوئی بزرگ گزرے ہیں جو بدعتی خیال کے تھے۔ تمام رطب ویابس انھوں نے آئے کیا ہے۔ اس میں مجیب مجیب حدیثیں گھڑی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے آئی فی آبطن الْمُؤْمِنِ ہے۔ اس میں مجیب مجیب حدیثیں گھڑی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے آئی فی آبطن الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ بَعْنِ اور کوئی چیزائی کو پُرٹیس کرتی۔ اور رومیں آکر طوااور کھیر مائلی ہیں۔ طوے اور کھیر کا فرضر وراس میں ہے۔ بحوالہ: دور و تفسیر از شیخ سرفر از خان صفد آگ

بخاری شریف کی صدیت پاک میں آتا ہے کہ سعادت مندکو جنت میں واخلہ مل گیاوہ دنیا میں آئے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ جنت کی خوشیاں چھوڈ کرد نیا میں کون آئے گا؟ اور جو مجرم بھنسا ہوا ہے اس کو سیر کے لیے کون چھوڈ تا ہے۔ دنیا کی حوالات اور جیل سے نہیں آسکتا ووز خ سے کیسے چھوٹ کر آئے گا؟ ہاں اتی بات یا در کھنا! کہ صدیت پاک میں آتا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا اپنے مُردوں کو پریشان نہ کرنا۔ میں آتا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا اپنے مُردوں کو پریشان نہ کرنا۔ تھھارے اعمال بھی بھی بڑوں کے سامنے پیش کے جاتے ہیں۔ ماں باب، داوا دادی

کے آگے۔ اعمال اجھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور بڑے ہوں تو وہ ہے چارے ممگین ہوتے ہیں۔ اس کواس طرح سمجھو کہ ہمیں کوئی آ کر کہے کہ تیرے بیٹے نے اچھا کام کیا ہے تو ہم بڑے خوش ہوں گے اورا گرہیں کہ بڑا کام کیا ہے تو ہم بڑے خوش ہوں گے اورا گرہیں کہ بڑا کام کیا ہے تو پریشان ہوں گے۔ اس سے زیادہ وہ پریشان ہوں گے کہ وہ عین الیقین کو بہنچ چکے ہیں۔ تو روعیں دنیا میں نہیں آتیں۔ ان کو بھی کھی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو روعیں آپ میں ملتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ فلال کا کیا حال ہے۔ جانے والا بتلا تا ہے کہ فلال کا میحال ہے، فلال کا میحال ہے۔ اور اگر وہ دوسری طرف چلا گیا ہوتو وہ کہتا ہے کہ وہ تو کافی عرصے کا آچکا ہے تصارے پاس نہیں پہنچا ؟ وہ کہتے ہیں پہنچا۔ پھر وہ دوسری طرف چلا گیا ہے۔
توفر ما یا فرشتے اُترتے ہیں اور دوح القدس اُترتے ہیں پیاڈنِ رَتِھِفَ اپنے رب کے اِذن سے مِن کے آئمی سَلے ہو ہے۔ ہر معاملے میں سلامتی ہوتی ہونی من کی مسلامتی ہوتی ہونے من کی سلامتی کا تھم ہوتا ہے اس رات کی شرک کے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں کوئی تلاوت کرے، نماز پڑھے، صدقہ نیرات کرے، جو بھی نیکی کرے گا اس رات کا ثواب عاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

#### PERE MINISTER

بلاي الله ياسي المنظول المنظرة المنظول المنظرة المنظرة

بِينْ لِمُ اللَّهُ النَّجْمُ النَّحْ عِيرَ

تفسير

سُورُلا البيني

(مکمل)

(جلد 🐉 ۲۱)

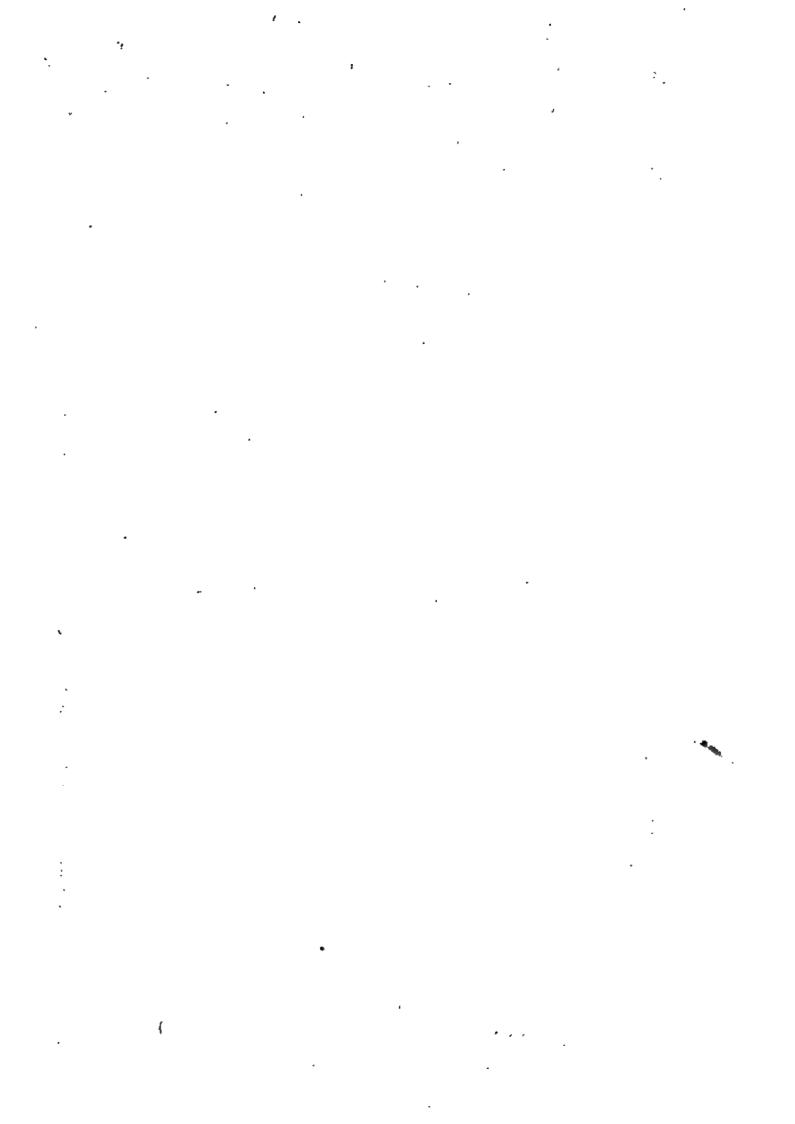

# 

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

كَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْحِكْتِبِ وَالْمُثْرِكِينَ مُنْفَكِيْنَ حَتَّى تَالِّيهُمُ الْبِيِّنَافُ وَلِي وَكُولُ مِنَ اللَّهِ يَعْلُوا صُعُفًا مُّطَهَرَةً ﴿ فِيهَا كُنُكُ قِيدَةٌ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتْبَ إِلَامِنْ بَعْيُ مَا جَاءَتُهُ مُ الْبِيِّنَا أُو وَمَا أُمِدُوا اللَّا لِيعَبُنُ واللهَ عُغُلِصِينَ لَهُ الرِّينَ لا حُنَفَاءً وَيُقِيمُ والصَّلْوَةُ ويُؤْتُواالرُّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَاةِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُثْمُرِكِيْنَ فِي نَارِجَعَتْهُ خَلِدِيْنَ فِيهَا الْوَلِيكَ هُمُ شُكُّ الْبُرِيَّةِ قُلِكَ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَٰتِ أُولَيْكَ هُمُ مَنْ الْبُرِيَّاةِ ﴿ جَزَّا وُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِ مَرْجَ نَنْكُ عَدْنِ تَجُرِي مِنْ تَخِتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا أَبُكُا لَكِفِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ فَ إِلَّا لَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ فَ

لَمْ يَكُونِ اللَّذِيْنَ نَهِينَ تَصُوهُ لُوكَ كُفُرُوا جَضُول نَے كُفُر وَا جَضُول نَے كفر اختياركيا مِن اَهٰلِ الْكِتْبِ اللَّ كتاب مِين سے وَالْمُشْرِكِينَ اللَّ كتاب مِين سے وَالْمُشْرِكِينَ اور مشركين مِين سے مُنْفَيِّيْنَ بازآنے والے \* حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ الْبَيِّنَةُ وَاللَّهُ مَا لَبَيِّنَةً وَاللَّهُ مَا لَبَيِّنَةً وَاللَّهُ مَا لَبَيِّنَةً وَاللَّهُ مَا لَبَيْنَةً وَاللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ الل

يهال تك كه آجائے ان كے ياس واضح دليل رَسُولٌ مِّنَ اللهِ (وه بينه) الله تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے يَتْلُوا پُرُهمّاہِ صَحَفًا مَُّطَهَّرَةً ياكيزه صحفے فيها ان ميں لکھي ہوئي ہيں گُتُبُ قَيّمَةً كابين مضبوط وَمَاتَفَرَّ وَاللَّذِيْرِ اور بَهِيل يَهُوتُ ذَالِي أَن لُوكُول فِي أَوْتُواالْكِتْبَ جن کودی گئی کتاب إلّا مر مِرِی بَعْدِمَا بعداس کے جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ آگَى أَن كَ ياس واضح دليل وَمَا آمِدُ وَا اور بين حَكم ديا كيا أن كو إلَّالِيَعُبُدُوااللَّهُ مُربيكه عبادت كري الله تعالى كي مُخْلِصينَ لَهُ الدِّيْرِي فَالصّ كرنے والے مول اس كے ليے دين كو حَنفَاءَ يكسوبون والعبي وَيُقِيمُواالصَّلُوةَ اورقائم كرين نماز وَيُؤتُوا الزَّ اللَّهِ اوراداكرين ذكوة وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ اوريكي دين مضبوط ہے اِنَّ الَّذِیْنِ کِ کَفَر اُوا بِ شک وہ لوگ جھوں نے کفراختیار كيا مِنْ أَهْلِ الْحِتْبِ اللَّكَابِ مِن وَالْمُشْرِكِيْنَ اور مشرکوں میں سے فی نار جَهَنَّمَ جہم کی آگ میں ہوں گے خلد ہُر س فِيْهَا بميشهر بي كَاس دوزخ مِن أولَلِك هُمْ شَرُّ الْبَريَّةِ بِالوَّل ساری مخلوق میں سے برتر ہیں اِنَّ الَّذِیْرِ اَمَنُوٰ اِ بِاشک وہ لوگ جو ايمان لائ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اورثمل كياتِهِ أُولَبِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَريَةِ يَلُوكُ سارى مُخلُوق مِن ع بَهُر بِين جَرَا فَهُمُ أَن كابدله

عِنْدَرَ تِهِمْ اُن كَرب كَهِالْ جَنْتُ عَدْنِ رَجْ كَ بِاغَات اللهُ اَن كَ يَجْ نَهِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ وَ جَارَى بِينَ اُن كَ يَجْ نَهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَارَى بِينَ اُن كَ يَجْ نَهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَخِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

#### نام اور كوائفـــ

ال سورت كا نام ہے سورۃ البینہ۔ بیسورت مكه تمرمه میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار ہے اس كاسواں ﴿ ١٠٠﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے ننانویں ﴿ ٩٩ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس كا ایک ركوع اور آٹھ ﴿ ٨﴾ آیتیں ہیں۔

رب نے پیچیدہ بیساریوں کے لیے ماہر مکیم اعسلیٰ دواکے ساتھ بھی ا:

الله تبارک و تعالی نے اس سورت میں ایک شخت شکل کو بیان فر ما یا ہے۔ سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں ۔ جسمانی بیاریوں میں سے بعض بیاریاں ایس ہوتی ہیں کہ بیار خود سمجھتا ہے کہ میں بیار ہوں ، مجھے تکلیف ہے۔ اور بعض بیاریاں ایس ہوتی ہیں کہ بیار کو پتا نہیں چاتا ڈاکٹر اور حکیم بتلاتے ہیں کہ شخصے یہ بیاری ہے۔ اور بعض ایس پیچیدہ بیار یاں ہوتی ہیں کہ جو ڈاکٹر اور حکیم کی سمجھ میں بھی نہیں آئیں ۔ پھر ریبھی ہے کہ معمولی بیاری کے لیے معمولی دواکفایت کرجاتی ہے اور بیچیدہ بیاری کانہ تومعمولی وواسے آرام

آتا ہے اور ندمعمولی ڈاکٹر کام آتا ہے۔ الیمی بیاری کے لیے ماہر ڈاکٹر اور ماہر حکیم کی ضرورت ہوتی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور شخیص کے بعد ایسی بیاری کے لیے قیمتی دوا کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیار من کے ڈرجائے۔ عام دوا کفایت نہیں کرتی۔

اسی طرح مجھوکہ آنحضرت مائی آلیا جب تشریف لائے ہیں اُس وقت مشرکین مرب کی جواپنے آپ کوابرا ہیمی کہلواتے سے اور اہل کتاب یہود ونصاری میں کفر وشرک کی بیماریاں ، بدعات اور رسومات کی بیماریاں اُن میں یوں جڑ پکڑ چک تھیں کہ (وہ ان کو بیماریاں ، بیماریاں ، بیمات اور رسومات کی بیماریاں اُن میں یوں جڑ پکڑ چک تھیں کہ (وہ ان کو بیماریاں بی نہیں ہو تھے ۔ ) معمولی تھیم اور معمولی ڈاکٹر اُن کے لیے کافی نہیں تھا اور نہیں تھا ۔ یہ بیماریاں اُن کی رگ رگ میں رہی ہوئی تھیں جضوں نے اُن کے جسموں کو کھو کھلا کر دیا تھا۔ وہ اُس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے سے جضوں نے اُن کے جسموں کو کھو کھلا کر دیا تھا۔ وہ اُس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے سے جسموں کو کھو کھلا کر دیا تھا۔ وہ اُس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے سے کھوں نے اُن کو قیمتی دو اُن کی بیماریوں کی تشخیص کر کے اُن کو قیمتی دو اُن نہ کھلا تا۔

الله تبارک و تعالی نے جتنے روحانی ڈاکٹر اور حکیم بھیج ہیں اُن تمام روحانی معالجوں بیں سے سب سے بڑے ماہر معالج اور حکیم حضرت محدرسول الله می تاہم ہیں۔ اُن کے علاج کے لیے الله تعالی نے آپ می تاہم کا تاہم کو بھیجا۔ اور روحانی علاج کے لیے جتنی دوائیں ہیں ان تمام دواؤں میں سب سے اعلی دوا، سب سے بڑی دواقر آن کریم ہے۔ جو اِس وقت ہمارے سامنے ہے وَشِفَآنِ قِلَهُ لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴿ يُونَى: ۵۵﴾ "اور شفا ہے اس کے لیے جوسینوں میں (روگ) ہیں۔"

باطنی بیار یوں کا واحد علاج قرآن پاک ہے۔ اور ظاہری بیار یوں کے لیے بھی شفا ہے بشر طے کہ یقین کامل ہو۔ مگرآج ایک تو ہمارا یقین کمزور ہے ،خوراک ہماری

طلال کی نہیں ہے ، زبانیں ہماری پاک نہیں ہیں ، ول ہمارے پاک نہیں ہیں ، دماغ ہمارے پاک نہیں ہیں ، دماغ ہمارے پاک نہیں ، دانت ہمارے پاک نہیں ، اس لیے ہم جب پڑھ کردم کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ، وتا۔ ورن قر آن کریم میں آج بھی وہی اثر ہے۔

## دم اورتعویذ پر اجرت لین حب از ہے، ایک واقعہ:

آنخضرت سال شائل نے تیس صحابہ ایک مہم پر روانہ فر مائے۔ ان میں حضرت ابو سعید خدری بڑا تیے بھی تھے۔ اللہ تعالی نے کامیابی عطافر مائی۔ واپس آتے ہوئے ایک گاؤں میں پنچے، رات گزار نی تھی۔ اُن لوگوں نے پوچھاتم کون ہو؟ اُنھوں نے بتلایا کہ ہم مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں اور مسلمان ہیں۔ کہنے گے اچھاتم ہمارے گاؤں کو ناپاک کرنے آئے ہوہم شمیں نہیں رہنے دیں گے۔ اُنھوں نے قصبے میں نہ رہنے دیا۔ محابہ کرام بڑی ہو تھے۔ سے باہر ڈیرالگالیا۔ رات گزار نی تھی۔

الله تعالیٰ کی قدرت کہ قصبے کے سردار کوسانپ نے کا الله وہال جتنے معالیٰ عصل کو بلایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ مجبور انھوں نے کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے رات یہاں رہنے ہیں ویا تھا اُن کے پاس جا وُشاید اُن میں کوئی دم والا ہو۔ اِن کے پاس آ کر اُنھوں نے کہا فقل فیڈ کھر قین د آق "کیاتم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟" حضرت ابو سعید خدری والا ہے؟" خضرت ابو سعید خدری والا ہے ایک ہاں! لیکن میں تیس بکریاں معاوضہ لوں گا۔ کیول کہ تیس تعید خدری والا ہوا کہ ایک ایک تومل جائے۔

بخاری شریف کی روایت ہے ہیں بکریاں طے ہوئیں۔انھوں نے جاکرسورۃ فاتحہ پڑھ کردم کیا تو وہ ایسے ہوگیا جیسے اس کو نکلیف تھی ہی نہیں۔ تیس موٹی موٹی بحریاں ان ہے لے لیں۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ یہیں تقسیم کر لو۔ دوسروں نے کہانہیں آنحضرت مان تالیج کے پاس پہنے کروریافت کرین کہ بید ہمارے لیے جائز بھی ہیں یانہیں؟ چنانچہ مدینہ طیبہ پہنچ کرآب مان تالیج کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ آب سان تالیج نے فرمایا بالکل ٹھیک کیاہے۔

مستمله: دم اور تعویذ پر أجرت لینا بالاتفاق جائز ہے چاہے جتن مرضی کوئی

الے بال! ہمارے اکابر نے ہمیں دو سبق دیئے ہیں۔ ایک بید کامیر کے گھر نہیں جانا فقیر

کا دروازہ بہتر ہے۔ دو سراید کہ سی سے مانگنا نہیں ہے، نہ اشارہ ، نہ کنا بیدا۔

کوئی دے دے تولے لو۔ الحمد لللہ! ہم نے اپنے بزرگوں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔

جب آنحضرت مائی نائی کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا تو آپ سائی آئی ہے نے فر ما یا میرا

جسہ بھی نکالو۔ اس میں لالے وظمع نہیں تھا صرف اُن کا ذہن صاف کرنا تھا کہ اگر اس میں

ذرا بھی خرابی ہوتی تو آپ سائی آئی ہی نہ لیتے۔ کیوں کہ پنیمبروں کو اللہ تعالی کا تھم ہے

ذرا بھی خرابی ہوتی تو آپ سائی آئی ہی نہ لیتے۔ کیوں کہ پنیمبروں کو اللہ تعالی کا تھم ہے

ذرا بھی خرابی ہوتی تو آپ سائی آئی ہی نہ لیتے۔ کیوں کہ پنیمبروں کو اللہ تعالی کا تھم ہے

ذرا بھی خرابی ہوتی تو آپ سائی آئی ہی نہ لیتے۔ کیوں کہ پنیمبروں کو اللہ تعالی کا تھم ہے

نیا گیزہ چیز وں سے اور عمل کرونیک۔ " تو خیر قرآن کریم ظاہری بیاریوں کے لیے بھی شفا

الله تعالی فرماتے ہیں کے یکن الّذِین کَفَرُوا نہیں سے وہ اور جنوں نے کفراختیارکیا مِن اَمُلِ الْکِتْ مِن کَبُود یوں اور عیسائیوں میں وَالْمُشْرِکِیْنَ اور مشرکوں میں سے قریش عرب جواپے آپ کومو قد سمجھتے سے مگر سے مشرک نہیں سے مشرکوں میں سے قریش عرب جواپ آپ کوموقد سمجھتے سے مگر سے مشرک نہیں سے میسارے مُنْفَیِ نُن باز آنے والے، ابنی بُرائی سے جدا ہونے والے حتی سیسارے مُنْفَیِ نُن باز آنے والے، ابنی بُرائی سے جدا ہونے والے کھی تُن باز آنے والے، ابنی بُرائی سے جدا ہونے والے کھی تُن باز آنے والے، ابنی بُرائی سے جدا ہونے والے کھی میں میں کہا ہے؟ کھوٹ کی سے کہا ہے کہا ہے کہا کہ ایسارسول جو تمام رسولوں کا امام اور ساری مِن الله تعالی کی طرف سے رسول ایسارسول جو تمام رسولوں کا امام اور ساری

کائنات سے افضل۔ تب افھوں نے اپنی عادت کو چھوڑ ناتھا۔ بیار یاں سخت اور پیچیدہ تھیں ماہر کیم کی ضرورت تھی۔ نخد کیا ہے؟ یَتْلُوْا صُحفًا اَمْطَهُرَةً پڑھتا ہے پاکیزہ صحفے۔ ایے مضمون جو بڑے پاکیزہ ہیں۔ قرآن پاک کی ہرسورت ایک صحفہ ہے فیہا گیتہ قید ہے قیہ اسلامی ہوئی باتیں بڑی قیمتی ہیں ، مضبوط ہیں۔ پیغمبرسب سے اعلی اور نخس سے بہترین ۔ بیقرآن جو تمھارے سامنے ہے۔ اگر آنحضرت ماہنا آئیلی تشریف ننو سب سے بہترین ۔ بیقرآن جو تمھارے سامنے ہے۔ اگر آنحضرت ماہنا آئیلی تشریف نہوا تے قرآن نازل نہ ہوتا تو یقینا ان لوگوں نے کفروشرک سے باز نہیں آنا تھا۔ بیاری بڑی تھی علاج کے لیے علیم بھی بڑا چا ہے تھا اور نسخ بھی بہترین درکارتھا۔

وَمَا تَفَدَّ قَ الَّذِيْنَ أَوْتُوالْكِتْبَ اورَنهِيں پھوٹ ڈائی اُن لوگوں نے جن کو دی گئ کتاب اِلّا مِنْ بَغْدِ مَا جَاءَتُهُمُّ الْبَیْنَةُ مَر بعداس کے کہ آگئ اُن کے پاس واضح ولیل رسول اللہ آگیا محض اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے تفرقہ ڈالا آخری پغیبر کے آجانے کے بعد بی پغیبر ان کو وہی سبق دیتا ہے جو پہلی کتابوں میں موجودتھا۔ تورات، انجیل ، زبور رب تعالی کی سچی کتابیں تھیں ۔ ان تمام کتابوں میں ہدایت تھی ، تورات، انجیل ، ذبور رب تعالی کی سچی کتابیں تھیں ۔ ان تمام کتابوں میں ہدایت تھی ، عقیدہ تھا، اخلاقی معاملات ہے، آخری پغیبر کی نشانیاں تھیں ۔

وَمَا أُمِرُ وَ الْآلِيعُبُدُ والله الهِ الربيس عَم ديا گيا أن كو گريه كه عبادت كري الله تعالى كى مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ خالص كرتے ہوئ ال كے ليے دين كو ال كو مون درب تعالى كى عبادت كا حكم تقا گرانھوں نے اپنے مولو يوں اور پيروں كورب بناليا تقا الله خَدَو اللهُ عَبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمُ الْرَبَا عِنْ دُونِ اللهُ وَ الْمَسِينَ عَالِمَنَ مَرْيَدَ وَ توب الله وَ اللهِ وَ اللهِ وَ الْمَسِينَ عَالِمَ مَن مَرْيَدَ وَ اللهِ وَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

شروغ کردی.

خُنَفَآءَ حنیف کی جُن ہے۔ حنیف کامعنیٰ ہے یک سوہونے والا ۔ تمام فلط راستوں کوچھوڑ کرسید ھے راستے پرچل پڑے۔ باطل عقا کداور نظریات کوچھوڑ کرسیح بات کو لینے والاحذیف ہے۔ توحید کے لیے یکسوہونے والا ۔ تو یکنفَآء کامعنیٰ ہوگا کیسو ہونے والا ۔ تو یکنفَآء کامعنیٰ ہوگا کیسو ہونے والا ۔ تو یکنفَآء کامعنیٰ ہوگا کیسو ہونے والا ۔ تو یکنفِق کے کامعنیٰ ہوگا کیسو ہونے والے ہیں ویقینہ والصّلوۃ اور قائم کریں نماز ۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَالشّهُوتِ ﴿ هُم یم ؟ ۵۹ ﴾ "ضائع کردی انھوں نے نماز اور خوا ہشات کی پیروی کی۔ "

آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اور پھھاس غلط بھی میں جتا ہیں کہ تو بہ کرلیں گےسب پھھ معاف ہو جائے گا۔ میں کئی مرتبہ یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں کہ نماز ، روزہ اور جتنے ارکان اسلام ہیں ایک ارب مرتبہ تو بہ کرنے ہے بھی معاف نہیں ہوں گے چاہے کعبۃ اللہ میں جا کر تو بہ کرو۔ جب تک ان کی قضا نہیں ہوگی معافی نہیں ہے۔ تمام فقہاء، تمام محدثین کا انفاقی مسئلہ ہے للبذا مغالطے میں نہ آنا۔ اپنے گھروں میں بیہ مسئلہ واضح کرو، عورتوں کو بھی محاف بالغ ہونے کے بعد جس کے ذمہ نماز ہے وہ آج ہے ہی اس کی قضا شروع کر وجوانوں کے لیے تو بیہ مسئلہ آسان ہے کہ ابھی ابھی بالغ ہوئے ہیں مصیبت تو بور هوں سے بی جن کو میں نے بھی سجدہ بور ھوں سے بی جن کو میں نے بھی سجدہ فرطرت ہی ایسی ویکھی سے دو خطرت ہی ایسی ہی تا ہوں ہے ہیں اچھا جی!

توبات اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوتی و یُؤننوا

النَّ الحَوة اورز كوة اواكريں - يہ جھی ان كو هم تھا وَذُلِكَ دِيْنِ الْقَيِّمَةِ اور يہى النَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ب خلاف اس کے اِنَّ الَّذِیْنَ اَمْنُوْاوَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ بِوَلَّ ساری کُلُوق مِن اِیمان لاے اور مل کیے ایجے اُولِیاک ھُنْہُ مُنْہُ الْبَرِیَّةِ بِیلُوگ ساری کُلُوق مِن سے بہتر ہیں۔ان کے لیے بدلہ کیا ہوگا؟ جَزَاقُ ھُنْہُ عِنْدَدَ تِبِھِمْ اُن کا بدلہ اُن کے بہتر ہیں۔ان کے لیے بدلہ کیا ہوگا؟ جَزَاقُ ھُنْہُ عِنْدَدَ تِبِھِمْ اُن کا بدلہ اُن کے بافات ہیں۔ یہ باغ ہمیشہ رہنے والے ہیں بھی خشک نہ ہوں گے اور نہ ان کے پیچ جھڑیں گے، ان کے میوے بھی ختم نہیں ہوں گے ۔ لا مَفْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ " نہ طع کے جائیں گے نہ روکے جائیں ہوں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے تَجْدِی مِن تَخْتِهَا الْاَنْهُ رُ جاری ہیں اُن باغوں کے نیج نہیں کہ بیشہ ہمیشہ۔اللہ تعالیٰ کی کے نیج نہیں ہوں گے وہ ان باغوں میں رہیں گے۔ جو سعادت مند ایک دفعہ واض ہوگیا پھراس کے نظنے کا وہاں سے سوال ہی پیدانہیں ہوتا دَخِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ وَالْنَ ہُوں مِی رہیں ہوتا دَخِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ وَالْنَ ہُوں مِی رہیں ہوتا دَخِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ وَالْنَ ہُوں مِی رہیں ہوتا دَخِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ وَالْنَ ہُوں مِی رہیں ہوتا دَخِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ وَالْنَ ہُوں مِی رہیں ہوتا دَخِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ وَالْنَ ہُوں مِی رہیں ہوتا دَخِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ اللَّهُ ہُوں اِن ہوگیا پھراس کے نظنے کا وہاں سے سوال ہی پیدائیس ہوتا دَخِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ الْنَ الْمَا مُولُ مِی اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ الْمَا مُعْلَى اللَّهُ عَنْهُ مُلْعُ وہِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ الْمَا مُولُلُهُ مِنْهُمُ وَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ الْمَا الْمَا مُولُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ الْمَا الْمَا مُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا ا

رَضُواعَنْهُ الله تعالیٰ اُن سے راضی ہو چکا اور وہ الله تعالیٰ سے راضی ہو چکے۔ ونیا میں افلاقی کھا ظ سے سندیں دی جاتی ہیں لیکن الله تعالیٰ کی رضا سے بڑی کوئی سنز ہیں ہے۔ یہ وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ فرما یا ذلک لِمَنْ خَشِی رَبّت میاس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے اپنے رب سے۔ چاہے گورا ہے، چاہے کا لا ہے، عربی ہے، چاہے کی رضا کا پروانہ ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے اور دنیا کے جس مصے میں بھی رہتا ہے رب تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اس کو حاصل ہوگا۔ لہذا ہرا یک کوا پنی آخرت بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطافر مائے۔

#### FORCE MANY FORCE

# بين الله الخمالة وير

تفسير

(مکمل)



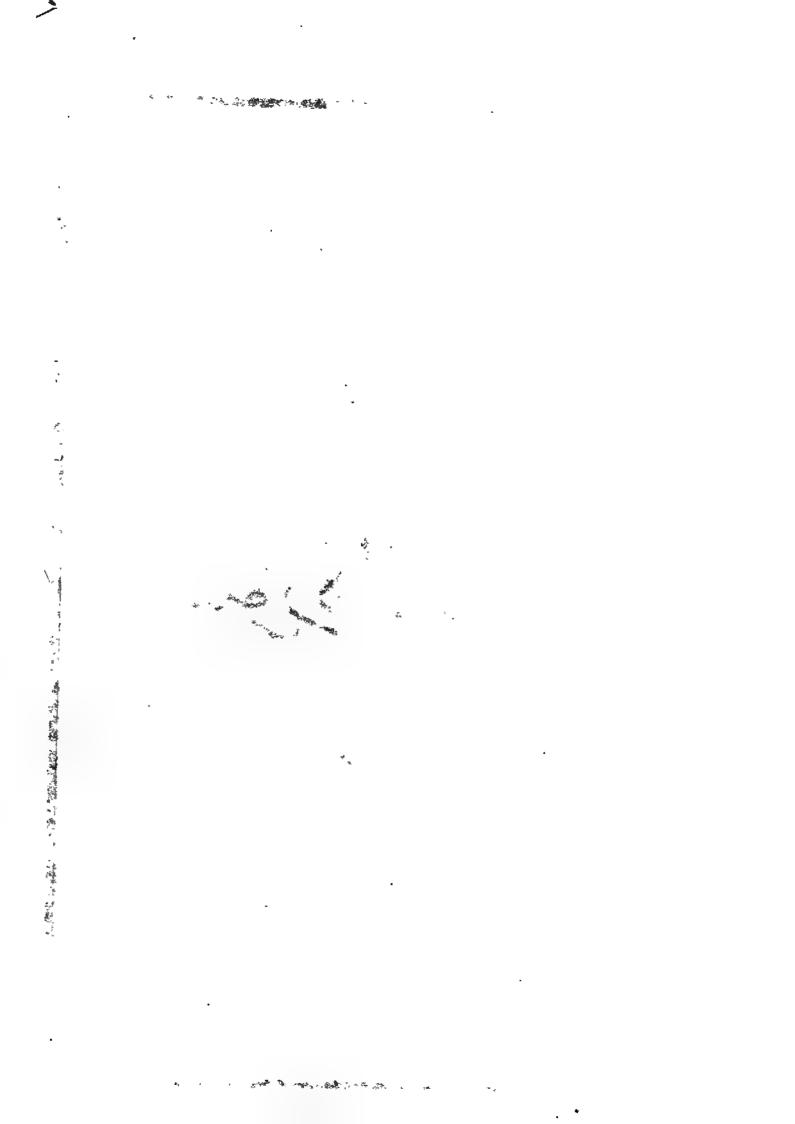

## وَ اَيَاتِهَا ٨ الْحَجَارِ فَهُمْ الزِّرُ الزِّالِ مَدَانِيَةٌ ٩٢ إِنْ الْحَجَارِ الْحَجَارِ الْحَجَارِ الْحَجَ

سِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالْمُالُّا الْمُأْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ فَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ خَيْرًا يُكِرَةً وَحَمَنَ الْمُؤْلُولُ فَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ خَيْرًا يُكِرَةً وَحَمَنَ الْمُؤْلُولُ فَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ فَيْرًا يُكِرَةً وَمَنْ اللهُ ا

وَمَنْ يَعْمَلُ اورجس فِي عَمَل كيا مِنْقَالَ ذَرَةٍ وَره برابر شَرًّا بُرائي كا يَّرَهُ وكيم لِي المُسكور

نام اور کوا نفـــــ:

ال سورت کا نام سورۃ الزلزال ہے۔ زلزال کا لفظ پہلی آیت کریمہ ہی میں موجود ہے۔ جس سے بینام لیا گیا ہے۔ بیسورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا اتی ﴿ ٩ ﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے اُناس ﴿ ٩ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ ﴿ ٩ ﴾ آیتیں ہیں۔

قرآن کریم میں تین بنیادی عقیدے بیان ہوئے ہیں۔ توحید، رسالت،
قیامت۔ توعقا کدکا تیسراحصہ اس سورت میں ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے توحید
کا مسلہ بیان فر مایا ہے۔ عقا کہ میں سے تیسراحصہ اس میں ہے۔ لہذا اس کے پڑھے
دالے کواللہ تعالیٰ بطورانعام کے قرآن کریم کے تیسرے حصے کا تواب عطافر ماتے ہیں۔
لیمن جس شخص نے ایک دفعہ سورۃ قُل مُحوَاللهٔ پڑھی اس کودس پاروں کا تواب ل گیا۔ دو
دفعہ پڑھی توہیں پاروں کا تواب ل گیا اور جس نے تین مرتبہ پڑھی اس کو پورے قرآن کا
تواب ل گیا۔

اورسورت قُلْ يَا تَهُا الْكَفِرُ وَنَ پِرْ صِنے سے رَبِع قَرْ آن لِینی چوتھائی کا تواب لل جا تا ہے۔ اور تو حیداس وقت تک بچھ جا تا ہے۔ اور تو حیداس وقت تک بچھ نہیں آئی جب تک شرک کا مفہوم سجھ نہ آئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اگیشٹر کے اختمی مِن ذَہِینِ النّائیلِ "شرک کی بعض اقسام ایسی ہیں کہ اُن کی چال چیونی ہے۔ "ہرآ دمی اُن کونہیں سجھ سکتا۔

چنانچا یک شخص حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنا کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت! اگر رات میرے پاس تلوار ندہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے۔ حضرت ابن عباس نی پینانے فرمایا شرک نہ کرشرک بری شے ہے۔ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی کی امداد نہ ہوتی اور عالم اسباب میں یہ تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے۔ تو نے رب تعالی کا نام ہی نہیں لیا۔ تو ہے شرک کی حقیقت کو سمجھے گا پھر تو حید ہجھ آئے گی۔

### سورة الزلزال كى فضيلت:

سورت إِذَانُ لُزِنَتِ الْأَرْضُ كَمْتَعَلَّى فَرِ ما يا كداس كے پڑھنے والے كواللہ تعالیٰ نصف قر آن كا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بیسورتیں چھوٹی ہیں مگر ان كا اجر زیادہ ہے۔ بیسورتیں ہرمسلمان مروعورت كو يادكرنی چاہئیں۔ بیسورت دومرتبہ پڑھنے سے يورے قرآن كا ثواب مل جاتا ہے۔

 اللہ تعالی فرماتے ہیں اِذَازُ اُنِ اَسَالاً اِلَّا اِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## قسرب قيامت زيين ايين دفين أكل دسے كى:

مسلم شریف میں روایت ہے آنحضرت مان تالی کے فرمایا ایک وقت آئے گا زمین اپنے دفینے اور فزانے ہاہر نکال دے گی۔ سونے کے پہاڑنکلیں گے، چاندی کے پہاڑنکلیں گے، پٹرول، ڈیزل، سوئی گیس زمین سے نکل آئیں گی۔ پہلے ان چیزوں کو کون جانتا تھا؟

تو زمین میں جود فینے ہیں وہ سب نکل آئیں گے۔ محشر والے دن التہ تعالی مخلوق کے سامنے سونے چاندی کے ڈھر لگادیں گے۔ قاتل کو اللہ تعالی فرمائیں گے جانتا ہے بیہ کیا ہے؟ وہ کہ گا اے پروردگار! بیسونے کا پہاڑ ہیں، بہ چاندی کا پہاڑ ہے۔ اس کے لیے میں نے آ دمیوں کوئل کیا۔ چور کہ گا اس سونے چاندی کے بدلے میرے ہاتھ کائے گئے، قطع حمی کرنے والا کہ گا اس سونے چاندی کی وجہ سے میں نے قطع حمی کی۔ رب تعالی فرمائیں گے اب اُٹھا لے جتنا اُٹھا سکتا ہے۔ کہ گا اے پروردگار! اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو زمین اپنے خزانے نکال دے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے دریائے فرات اپنارخ بدل لے گا۔ اس کے نیچ

2:

سے سونے کے پہاڑنکل آئیں گے۔اس سونے کے لیے لڑائیاں ہوں گی سومیں سے
نانو نے آل ہوجا ہم گے ایک زندہ نچ گا۔ ہرایک کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ بچنے والا
میں ہوں گا۔ آخضرت میں نے آئی ہے نے فرمایا کہ دریائے فرات کے رخ بد لئے سے نیچ سے
سونا ظاہر ہوگا، نظر آئے گا۔اس کے قریب نہ جانا۔سونا تولینا ہوگا فائدے کے لیے اور
نانو سے نے آل ہوجانا ہے لینے والاتوایک خوش قسمت نچ گا۔اس وقت توسونے پرقبضہ
یہود یوں کا ہے۔

#### دورة افسريق اوريبود كے سونے كے كارخانے:

گزشتہ سال ساتھی مجھے جنو فی افریقہ لے گئے۔ بہت بڑا ملک ہے، بڑا وسیع رقبہ ہے۔ وہاں سونے کے بڑے بڑے کارخانے ہیں۔ ایک کارخانے کے بارے میں ساتھیوں نے بتلایا کہ یہاں سفید سونا صاف کرتے ہیں۔ سرخ سونے سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر سرخ سونا ایک روپے کا ہے تو یہ سوار و پے کا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مزدور کا م کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کوئی کارخانہ سی مسلمان کا بھی ہے؟ کہنے گئے نہیں سارے یہود یوں کے ہیں۔

اور یہ بھی بتایا کہ ان کارخانوں کے مالکوں کی پچھ عرصہ پہلے میٹنگ ہوئی تھی جس میں اُٹھوں نے اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ان کارخانوں میں اتنا مال ہم نے مسلمانوں کے ذہن بدلنے کے لیے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ مختلف شہروں میں اُٹھوں نے ربڑھوں کا انتظام کیا کہ اُن پرگانے چلا کے وہ پھرتے رہیں چاہے اُن سے کوئی سودا لے یا نہ لے بس وہ گانے لگا کر بازاروں میں ،گلیوں میں ، پھرتے رہیں۔ لوگوں کو گانے سنا کر اُن کا ذہن خراب کیا جائے۔ ان رہڑھوں کا سا، خرچہ یہودی دیتے ہے۔ (آج کل وہ یہ سارا کام میڈیا سے لے رہے ہیں۔) اور مسلمانوں کے اخلاق تباہ کررہے ہیں۔ اور ہم لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ضبیث قومیں ہیں اور مسلمان غافل ہے اور حق سے ہماجار ہاہے۔

توفر مایاز مین اپ بوجھ نکال دے گی وقال الإنسان ممالک اور کے گا
انسان جیرت سے اس کوکیا ہو گیا ہے کہ یہ سب کھا گل رہی ہے۔ پہلی دفعہ بگل پھو تکنے
سے ہر شے فنا ہو جائے گی ۔ پھر دوسری دفعہ اسرافیل علیما بگل پھوکییں گے تو سار بے
انسان بن کرنکل آئیں گے۔ چاہے وہ قبرول میں ہیں ، چاہے درندے کھا گئے ، چاہے
مجھیلیوں کے پیٹ میں ہیں ، چاہے جا کردا کھ بن گئے ہیں۔

آج اسٹیشن پر جاؤ جگہ نہیں ملت ۔ بازاروں میں رش ہے، مارکیٹ میں پاؤں دھرنے کی حجگہ نہیں، ہیپتالوں میں آدم ہے۔ اور میدان محشر میں اول تا آخر انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے ، سارے جمع ہول گے۔ وہ کتابڑ امیدان ہوگا؟اس سے اندازہ لگاؤ وہ کتنابڑ امیدان ہوگا۔ کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوگالیکن مومنوں کو کوئی اندازہ لگاؤ وہ کتنابڑ امیدان ہوگا۔ کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوگالیکن مومنوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگ لکی اُن کو بڑی گھراہ میں ڈالے گا اُن کی اُن کو بڑی گھراہ میں گو مومنوں کے لیے اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگ ۔ بے ایملونوں اور کریں گے۔ "تو مومنوں کے لیے اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگ ۔ بے ایملونوں اور کی فروں ، منافقوں ، بے نمازوں اور روز ہے خوروں ، شراییوں ، زانیوں ، بدمعاشوں اور کی فروں کے لیے خت ہوگا۔

یو مَید اُل دن تَحدِث اَخبار ها زین بیان کرے گی اپی خبریں کہ اے پروردگار! اس مرد نے ،اس عُورت نے مجھ پُرید کام کیا تھا۔ جبال نماز پڑھی ، جہال

قرآن کریم پڑھا، جہاں درودشریف پڑھا، جہاں ذکر کیا، جہاں زنا کیا، جہاں شراب پی،
جہاں جوبھی کام کیا ہے اچھا یا بُراز مین کا وہ حصہ بول کر بتائے گا اور ایسے بولے گا جیسے
ایک آ دی بولتا ہے۔ زمین کیوں بولے گی؟ بِاَنَّ دَبَّلْکَ اَوْ حَی لَیْمَا اُس لیے کہ آپ

ایک آ دی بولتا ہے۔ زمین کیوں بولے گی؟ بِاَنَّ دَبَّلْکَ اَوْ حَی لَیْمَا اُس لیے کہ آپ

ایک آ دی بولتا ہے۔ زمین کیوں بولے گی؟ باتھ پاؤں آج ہمارے ساتھ نہیں بولئے
قیامت والے دن بولیں گے۔ بدن کا ایک ایک عضو بولے گا۔ جلد بولے گی۔

جب الله تعالی بندے سے پوچیں گا ۔ بندے! تو نے یہ کام کیا ہے تو وہ انکار کرے گا مجموت ہوئے گا۔ مثلاً: مشرک کے گا و الله وَ بِنَا مَا کُنّا مَشْرِ کِیْنَ الله الله الله وَ الله

یو مَبِدِ فَصُدُرُ النّاسُ اُس دن لولیس کے لوگ اللہ تعالی کی عدالت سے اَشْتَاتًا شَتْ کی جمع ہے شت کے کامعنی ہے فرقہ، گردہ۔ گروہوں کی شکل میں اللہ تعالی کی عدالت سے لوٹیں گے۔ کوئی جنت کی طرف جائے گا اور کوئی دوڑ خی کی طرف۔ ایک میرود یوں کا گروہ ہوگا، ایک عیسائیوں کا گروہ ہوگا، ایک سکھول کا۔ پھر

مزيدان ميں تقسيم كەكوئى چوروں كا، كوئى ۋاكوۇں كا، كوئى قاتلوں كا۔

مسلمانوں میں نمازیوں کا گروہ ،حاجیوں کا گروہ ،روز ہےداروں کا گروہ ۔توالگ الگ گروہ ہوں کی شکل میں لوٹیس کے قیرَوْا اَعْمَالَهُمَدُ تَا کہ دَکھائے جا تمیں ان کوان کے اعمال کا نتیجہ ان کودکھا یا جائے۔

رب تعالی فرماتے ہیں فکھن بی فکھن کی فیگار و شکھا کی ذرہ ہے دو معنی آئے ہیں۔

برابرت خیر ایر ان نیکی کا ، اُس کو دیھ لے گاء عربی زبان میں ذرہ کے دو معنی آئے ہیں۔

ایک سرخ رنگ کی جو چھوٹی می چیوٹی ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ عربی جس کسی شکی
قلت کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس چیوٹی ہے بھی چھوٹی ہے۔ دوسرا معنی : ہوامیس
جو چھوٹے چھوٹے ذرے اُڑتے ہیں روشیٰ میں روش دان سے نظر آتے ہیں ان کو ذرہ

کہتے ہیں۔ مراداس ہے مقدار شے ہے۔ توجس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت والے

دن اس کو دیکھ لے گا و مکن یَغمَل مِشْفَال ذَرَّ قِ اور جس نے ممل کیا ذرہ برابر شَرَّ ا

آنحضرت النائية في حضرت عائشه من النائية و التالية و الت



بسُمْ النَّهُ النَّجُمُ لِنَّكُ مِنْ النَّهُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ الْحُلَّالَةُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّا

تفسير

سُورُ لا الْعَالِيْ الْعِلَا الْعَالِيْ الْعِلَا الْعَالِي الْعَلَا الْعَالِي الْعَلَا الْعَالِي الْعِلَا الْعَلَا الْعَلِي الْعَلَا الْعِلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلِي الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْعِلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلَا الْعَلَا الْعَلِيْلِيْعِلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلِي الْعَلَا لِلْعَلِي الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا لِلْعِلْعِلَا الْعِلْمِ الْعَلَا لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْعِلِي الْعَلِي الْعَلَا لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْ

(مکمل)



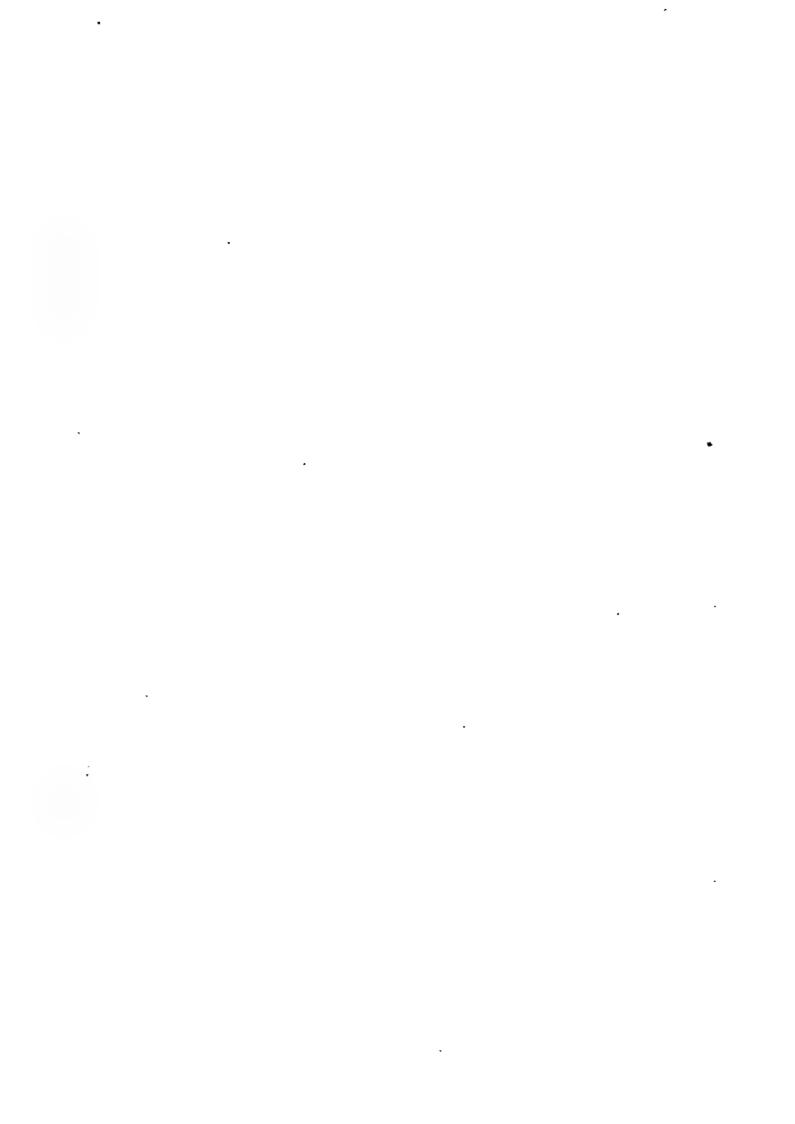

## 

سِمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْمُورِ الْحِ وَالْمَا الْمُ وَالْمُورِ الْحِ وَالْمَا الْمُؤْرِ الْحِ وَالْمَا الْمُؤْرِ الْحَالَةُ وَاللَّهُ الْمُؤْرِقِ وَحَمِّلًا الْمُؤْرِقِ وَحَمِّلًا الْمُؤْرِقُ وَحَمِّلًا الْمُؤْرِقُ وَحَمِّلًا مَا فِي الصَّالَةُ وَاللّهِ الْمُؤْرِقُ وَحَمِّلًا مَا فِي الصَّالَةُ اللّهِ الْمُؤْرِقُ وَحَمِّلًا مَا فِي الصَّالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَالْعٰدِیْتِ قَسِم ہِ اُن گُورُوں کی جودورُتے ہیں ضَبْطً ہا نیخ ہوئے فَالْمُوْرِیْتِ \* پھرآگ سلگانے والوں کی قدیگا ٹاپ مارکر فَالْمُوْرِیْتِ پھراُن کی جو غارت ڈالنے والے ہیں صُبْطًا صَح کے وقت فَائْدُرْت ہِ پھروہ اُڑاتے ہیں اس میں نَفْعًا گردوغبار فَوَسَظ ہِ ہِ پی گھس جاتے ہیں گردوغبار کے ساتھ جَمْعًا جماعت میں اِنَّ الْمِائْسَان لِیْرَبِّ ہِ ہِ شک انسان اپ رب کا لَک نَشَهِیدً میں بات اُن الْمِائْسَان لِیْرَبِّ ہے جَمْعًا اور ہے شک وہ عیلی ذٰلِک نَشَهِیدً اس پر البتہ گواہ ہے وَ اِنَّهُ اور ہے شک وہ لِحَتِ الْخَنْدِ مال کی محبت میں لَشَدِیْد البتہ بہت سخت ہے اَفَلَا یَعْلَمُ کیا پی محبت میں لَشَدِیْد البتہ بہت سخت ہے اَفَلَا یَعْلَمُ کیا پی

انسان نہیں جانتا اِذَابُغیْرَ جب کریداجائے گا مَافِی الْقُبُوْرِ اُن کوجوقبروں میں پڑے ہوئے ہیں وَ حُصِّلَ اورظام کردیاجائے گا مَافِی الصَّدُورِ جو کھسینوں میں ہے اِنَّ دَبَّقَهُ وَبِهِمْ بِحْثَلَ مَافِی الصَّدُورِ جو کھسینوں میں ہے اِنَّ دَبَّقَهُ وَبِهِمْ بِحُثُلَ اَن کارب اُن کے بارے میں یَوْمَ پِذِلَّ خَبِیْرٌ اُس دن خبرر کھنے والا میں۔

#### نام اور كوا نفــــ

اس سورت کا نام سورۃ العادیات ہے۔ عادیات کا لفظ پہلی ہی آیت کر یمہ میں موجود ہے۔ جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا چودھوال \* ۱۳ \* نیر ہے۔ اس سے پہلے تیرہ \* ۱۳ \* سورتیں نازل ہوچکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور گیارہ \* ۱۴ \* آیتیں ہیں۔

وَالْعٰدِیْتِ ضَبْطً میں واوقس ہے۔ قسم ہے اُن گھوڑوں کی جودوڑتے ہیں ہانچ ہوئے۔ پہلے یہ بات بیان ہو چک ہے کرتلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سواکسی اور کی قشم اُٹھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مین حکف بِغیرِ اللهِ فَقَلُ اَثْمَرَ کے بِاللهِ "جس نے قسم اُٹھائی اللہ تعالی کے سواکسی اور کی تحقیق اُس نے شرک کیا۔ "کعبۃ اللہ کی قسم اُٹھائے، نبی کی قسم اُٹھائے، رسول کی قسم اُٹھائے، پیر کی قسم اُٹھائے، وودھ اور جیٹے کی قسم اُٹھائے، کسی بھی غیر اللہ کی قسم اُٹھائے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا وودھ اور جیٹے کی قسم اُٹھائے، کسی بھی غیر اللہ کی قسم اُٹھائے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا

بخاری شریف کی روایت ہے من قال باللّاتِ وَالْعُزّٰی فَلْیَقُلُ لَا اِللَّاتِ وَالْعُزّٰی فَلْیَقُلُ لَا اِللّهِ اِللَّاتِ وَالْعُزْٰی فَلْیَقُلُ لَا اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## مترآن پاکے گفتم أنفس ناكيب ؟

قرآن پاک کے بارے میں فقہائے کرام میں کا اختلاف ہے کہ آیا قرآن پاک کی قشم درست ہے یا نہیں؟ ایک توقرآن پاک کے بیالفاظ ہیں جوہم پڑھتے ہیں۔

یکلام لفظی کہلا تا ہے۔ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک مضمون ہے جوان الفاظ کے اندر ہے وہ کلام نفشی کہلا تا ہے جورب تعالی کی صفت ہے۔وہ قدیم ہے۔رب تعالی کی ذات ہے وہ کلام سے اوراس کی صفات بھی قدیم ہیں۔

علامہ فخر الدین زیلی عظم کی فقد کی مشہور کتاب ہے" تبیین الحائق" اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک کی قسم اُٹھائی تو منعقد ہوجائے گی۔مثلاً: کوئی کہتا ہے کہ جھے قرآن پاک کی قسم ہے تو یہ ہے کے کیوں کہ کلام فسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ غیر اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعمر اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عین اللہ ہیں۔ لہذارب تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی قسم ہے مثلاً: کہے کہ جھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم ہے یا اللہ تعالیٰ کے جلال کی قسم ہے ، جھے اللہ تعالیٰ کی کسی ہے۔ یہ سب قسمیں سیحے ہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور جو قاعدہ مخلوق کے لیے ہے فوہ اللہ تعالیٰ پر لا گونہیں ہوتا۔ کیوں تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور جو قاعدہ مخلوق کے لیے ہے فوہ اللہ تعالیٰ پر لا گونہیں ہوتا۔ کیوں کہ یہ لائٹ تعالیٰ کے شایف سے کووہ کرتا ہے اور ان سے (یعنی مخلوق سے ) سوال کیا جائے گا۔" اللہ تعالیٰ روز انہ ہے جو وہ کرتا ہے اور ان سے (یعنی مخلوق سے ) سوال کیا جائے گا۔" اللہ تعالیٰ روز انہ ہے شارمخلوق کو مارتا ہے بیے بھی مرتے ہیں ، بڑے بھی مرتے ہیں اس سے کون روز انہ ہے شارمخلوق کو مارتا ہے بیے بھی مرتے ہیں ، بڑے بھی مرتے ہیں اس سے کون

پوچھنے والا ہے۔ اور اگر مخلوق میں سے کوئی اپنے بچوں کو مار دے تو وہ مجرم ہے۔ اس لیے کوئی اپنے بچوں کو مار دے تو وہ مجرم ہے۔ اس لیے کے مخلوق اور خالق کے اخکام جدا خدا ہیں۔

حضرت علی رئائند فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اُونٹ ہیں۔ کیوں کہ عرب کی سرز مین پر زیادہ سواری اونٹوں کی ہوتی ہے اور وہ دوڑتے بھی ہیں ۔خصوصاً جہاد کے لیے، حج اور عمر ہے کے لیے۔ عرفات بہنچ ہیں، مزدلفہ اور منی پہنچ ہیں۔ تو اونٹوں کی قشم ہے۔ لیے، حج اور عمر سے کے لیے۔ عرفات بہنچ ہیں کہ اس سے اونٹ نہیں گھوڑے مراد ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رئائن فرماتے ہیں کہ اس سے اونٹ نہیں کھوڑے ماد ہیں ۔ کیوں کہ آگے لفظ ہانپنا ہے۔ گھوڑے ہانپنے ہیں اونٹ نہیں ہانپتے۔ ہانپنے کامعنی ہے۔ تیزی کے ساتھ چلنا بھرجلدی جلدی سانس لینا۔

امام ابن جریرطبری ﷺ فرماتے ہیں کہ دو جانور ہانیتے ہیں ،ایک گھوڑ ااور دوسرا کتا۔ ان کے سوا اور کوئی جانور ہانیتانہیں ہے۔لہذا یہی تفسیر سیح ہے یعنی گھوڑ نے مراد ہیں۔

قسم ہے گھوڑوں کی جودوڑتے ہیں ہانیتے ہوئے فالْمُوْدِیْتِ قَدُمگا پھر
آگ سلگانے والوں کی ٹاپ مار کر عموماً گھوڑوں کے پاؤں کے پنچنعل گئے ہوتے
ہیں۔ گھوڑے دوڑیں اوران کے پاؤں پھر پرگیس تو چنگاریاں نگلتی ہیں۔ ان گھوڑوں کی
اللہ تعالی نے سم اُٹھائی ہے۔ فالمُغِیْراتِ صُبُعًا پھراُن کی جوغارت ڈالنے والے
ہیں سبح کے وقت ۔ اُس زمانے میں عموماً حملے سبح کے وقت ہوتے سے ۔ بخاری شریف
روایت ہے کہ آنحضرت سائٹھائی ہے جب دشمن پر حملے کا ارادہ فرماتے تورات کے آخری
میں روایت ہے کہ آنحضرت سائٹھائی ہے جب دشمن پر حملے کا ارادہ فرماتے تورات کے آخری
حصے کا انتظار فرماتے ، صبح صادق کے وقت۔ اگر دوسری طرف سے اذان کی آ واز آتی تو

سمجھتے کہ بیلوگ اہل ایمان ہیں لہذا حملہ شکرتے۔اورا گراذ ان کی آ واز نہ آتی توحملہ کر دیتے۔

توفر ما یا جو حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت فَا فَرْرَ بِهِ نَفْعًا پُروه اُرُاتے ہیں اس میں گردوغبار لِعض حضرات ہِ کی ضمیرلوٹاتے ہیں صبح کی طرف تو اس وقت معنیٰ ہوگا وہ گھوڑ ہے صبح کے وقت گردوغبار اُر اُتے ہیں۔ رات کوعمو ما اوس شبنم پڑتی ہے اس کی وجہ ہے ہوگردوغبار کم اُر تی ہے۔ البتد تعالیٰ نے ان گھوڑ وں کی تعریف فر مائی ہے کہ وہ اسے تیز دوزتے ہیں کہ صبح کے وقت وہ گردوغبار اُر اُتے ہیں۔ اور بعض حضرات ضمیر قدری کی طرف لوٹاتے ہیں ہوگا تیز چلنے کی وجہ سے کردوغبار اُر اُتے ہیں۔ اور بعض اُر اُر اُتے ہیں۔ اور بعض کردوغبار اُر اُتے ہیں۔ اور بعض موات تیز ہوئے کی وجہ سے کردوغبار اُر اُتے ہیں۔ اُر اُراتے ہیں۔ اُر ہوئی ہوگا تیز چلنے کی وجہ سے کردوغبار اُر اُتے ہیں۔

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا بِ بِهِ كَامْمِرلُون ربی ہے نَفْعًا كَاطرف معنى بوگا ليس وه هس جاتے ہيں دخمن كى جماعت ميں گردوغبار كے ساتھ ان هوڙوں كي تشم ہے۔ آگے جواب تشم ہے اِنَّ الْإِنْسَاكَ لِرَبِّ الْكَانُودُ بِ شَكَ انسان اپنے رب كا برا ابی ناشكر ہے۔ بہ ظاہر هوڑوں کے دوڑانے اور انسان کے ناشكر ہے ہونے كا آپس ميں ربط نظر نہيں آتاليكن حقيقت ميں بڑا گہرار بط ہے۔ وہ اس طرح كه هوڑ ہے كوبند سے ميں ربط نظر نہيں كيا۔ اللہ تعالى نے بيدا كيا ہے۔ هوڑے كے واسطے چارا بانى بھی بندے نے بيدا نہيں كيا اللہ تعالى نے بيدا كيا ہے۔ هوڑا سانس ليتا ہے تو ہوا بھی اللہ تعالى نے بيدا نے بيدا كيا ہے۔ هوڑا سانس ليتا ہے تو ہوا بھی اللہ تعالى نے بيدا

فر مائی ہے بندے نے نہیں۔ گھوڑا جس زمین پر جاتا ہے وہ بھی رب تعالیٰ نے پیدا کی ہے بندے نے نہیں گی۔ بندہ صرف مجازی طور پر مالک ہے کہ اُس نے خریدا ہے یا گھر میں پالا ہے۔ گھاس اس کو کھلا تا ہے، پانی اس کو پلا تا ہے۔ استے سے تعلق سے وہ اس کا اتنا فر مال بردار ہے کہ مجابداس پر سوار ہو کر جہاد کے لیے جاتا ہے گھوڑا دشمن کی صفول میں گھس جاتا ہے، تیروں کی بارش ہور ہی ہے، تلوار یں چل رہی ہیں، نیزے مارے جا کھس جاتا ہے، تیروں کی بارش ہور ہی ہے، تلوار یں چل رہی ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں، گھوڑ از خمی بھی ہوتا ہے لیکن انسان میں اپنے مجازی مالک کی نافر مانی نہیں کرتا ۔ لیکن انسان اپنے میں مارے باوجود نافر مان ہے۔ اے انسان! تو نے سوچاہے۔ کتنا ہو اسبق ہے؟

تو گھوڑ ہے ہے بھی گیا گزرا ہے۔ حالانکہ رب تعالی نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے لیے خوراک، پانی پیدا کیا ہے، زمین بنائی ہے، ہوا چلائی ہے، سارا کارخانہ کا مُنات تیری خدمت پرلگایا ہے تو کتنا ناشکرا ہے۔ راحت ،آرام میں بھی رب تعالی کے سامنے نہیں جھکٹا اور گھوڑ اتیروں کی بارش میں بھی تیری فر مال برداری کررہا ہے۔

حسن بصسرى على كنزديك لَكَنُود كامعنى:

عام مفسرین کرام بیتین بین سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آگئو گا الائری کرنے والا کرتے ہیں۔
لیکن حسن بھری وہ جو تا بعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آگئو گا اس ناشکرے کو کہتے ہیں کہ جس پررب تعالیٰ کی بے شار نعمتیں ہوں اور وہ ان نعمتوں کا ذکر نہ کرے لیکن جب تکلیفوں میں بھنے تو تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، میہ تکلیف ہے، میہ تکلیف ہے، میہ تکلیف ہے، میرے میں بیار ہوں ، میرا کاروبار سیحے نہیں چل رہا، مجھے مالی نقصان ہوا ہے، وشمن نے میرے ساتھ ریکیا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود ویا ہے، ساتھ ریکیا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود ویا ہے،

## نمازادائے مشکر کاسب سے عمدہ طسریق،

اور یادر کھنا شکر کا بھی معنی نہیں ہے کہ اچھا کھانا کھانے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر کر کہد یا الحمد بللہ! (انیا کرنے والے بھی کم ہیں۔ مرتب) حکیم، اطباء کہتے ہیں کہ آدی جب کھانا کھا تا ہے ، پانی بیتا ہے تو دومنٹ میں وہ نا خنوں کے ینچے تک پہنچ جاتا ہے۔ بھی ! کھانے چیخ کا اثر تو سارے بدن میں نا خنوں کے ینچے تک پہنچ گیا اور شکر یہ میں تونے دوتو لے کی زبان ہلا کر سمجھا کہ شکر بیدا وا ہوگیا۔ بھین جانو! سب سے بڑا شکر بینماز کے ذولیع ہو اور کسی عبادت کے ذولیع اوا نہیں ہوتا۔ اور تمام عبادتوں میں مرفہرست تماز ہے۔ قیامت والے دن پہلا پر چہ بی نماز کا ہوتا ہے وہ اور کسی عبادت کے ذولیع ادا نہیں ہوتا۔ اور تمام عبادتوں میں مرفہرست تماز ہے۔ قیامت والے دن پہلا پر چہ بی نماز کا ہے اور کسی عباد کا بہلا پر چہ حقوق اللہ میں اور کسی میں اللہ بیا اللہ میں کسی میں ہوں گے۔ اور کا ہوگا۔ اگر نماز میں پور اا تر تا ہے تو ان شاء اللہ باتی کام بھی ٹھیک ہوں گے۔

#### حضر رف عمر رضي الله تعالى عند كامر السله:

حضرت عمر بن الله نے اپنے دور خلافت میں ، اُن کا دور خلافت دی سال ہے ، اپنے تمام حکام کوسر کاری طور پر خط لکھا اِنَّ اَهَمَ اُمنو دِ کُمْ عِنْدی الصَّلُوة "بِشَک تمهار ہے تمام کامول میں سب سے اہم اور ضروری کام میر ہے نزویک نماز ہے۔ "افسر نماز پڑھتا ہوگا تو میں مجھول گا کہ باقی کام بھی دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے اور جو تماز

نہیں پڑھتا ہو جو ہما سونی اُٹینے "میں سمجھوں گا کہ اس نے باتی کام بھی نہیں کے۔ "یعنی حضرت عمر بیان کے۔ "یعنی حضرت عمر بیان کے ۔ "یعنی حضرت عمر بیان کے باہدی کرنے والے ہیں؟ پھرا گرکوئی نماز کی پابندی کرنے والے ہیں؟ پھرا گرکوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کھلے کر کے لوٹ ماز سر کے رقم بیرون ملک پہنچا ویتا ہے توس لواور یا در کھنا! ایک پیسے بھی اگر کسی کا ناحق لیا ہوگا واپس کرنا پڑے گا۔ اور کس طرح؟ فقہائے کرام ہے فرمائے ہیں تین پیسوں کے بدلے سات سونمازیں وینی پڑیں گی۔ نمازیں کرام ہے فرمائے ہیں تین پیسوں کے بدلے سات سونمازیں وینی پڑیں گی۔ نمازیں بھی وہ جو قبول ہو چکی ہیں۔ فتاوی رشید بیاورشامی میں بید مسئلہ موجود ہے۔

توفر مایا بے شک انسان اپ رب کابرانا شکر اسے کہ دیتا ہے کہ بین اللہ تعالیٰ اور بے شک وہ اس پرگواہ ہے۔ شریف آدمی تو زبان قال سے کہ دیتا ہے کہ بین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادانہیں کر سکا۔ اگر کوئی زبان قال سے نہیں کہتا تو زبان حال بتارہی ہے کہ میں نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادانہیں کیا۔ بعض حضرات فی غیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے ہیں ۔ تو پھر معنیٰ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری پرگواہ ہے واٹ کے لیٹ اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری پرگواہ ہے واٹ کے لیٹ اللہ تعالیٰ اس کی عاشق ہے۔ مال کا بڑا عاشق ہے۔ مال کا بڑا عاشق ہے۔ مسلمان قوم کی ذلت کا ایک سبب مال کی محبت ہیں بہت سخت ہے۔ مال کا بڑا عاشق ہے۔ مسلمان قوم کی ذلت کا ایک سبب مال کی محبت ہیں ہے۔

ابودادُ دشریف میں روایت ہے آئحضرت مل اللہ اللہ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا
کافر شمصیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کودعوت دیں گے جیسے دستر خوان پر کھانالگا دیا
گیا ہو تو کھانے والوں کو بلایا جاتا ہے آؤ بھائی! کھالو۔ صحابہ کرام شی این ہے بچ چھا
حضرت! کیا اُس وقت ہم تھوڑ ہے ہوں گے کہ کافر ہمیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو
دعوت دیں گے۔ آپ مل شار ہی خور مایا لائل آئین کھی گیش میں تم تھوڑ نے نہیں

ہو گے بلکہ تم بہت زیادہ ہو گے۔ "حضرت جب ہم زیادہ ہوں گے تو پھر لوگ ہمیں کیے کھا ئیں گے؟ فرمایا فینے کُھُ الْوَهُنُ "تمھارے اندروھن ہوگا۔"وھن کالفظی معنیٰ ہے کمزوری ہستی، یہ توصحابہ کرام میں اٹنے سیجھتے تھے۔ مطلب نہ سیجھے۔ پو پھا وَمَا الْوَهُنُ یَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ! حضرت وھن کیا ہوتا ہمیں سیجھ ہیں آئی؟ آپ سائن اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالل

حضرت جابر ہو تاتہ ہے متدرک حاکم میں۔ آج سے تیں چالیس سال پہلے پڑھی پر ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ آخصرت ساتھ نے فر مایا ایک وقت آئے گا آل عراق پر عجمی لوگ پابندیاں لگائیں گے، دانہ پانی کوئی چیز نہ پنچے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ عراق مستقل ملک ہے عجمیوں کوکیا مصیبت پڑی ہے ان پردانہ پانی بند کرنے کی؟ مگراب اِس وقت عراق پر انتیں حکومتوں فرکھا نے حملہ کیا ہے اور اُن میں ہماری مہر بان حکومت بھی شامل ہے۔ با قاعدہ ہمارے جہاز اور پائلٹ بھی منع ہے اور وائی میں شامل ہیں۔ اب عراق والوں کو خوراک پہنچانا بھی منع ہے اور وائیں پہنچانا بھی منع ہے۔ دو ایمیں پہنچانا بھی منع ہے۔

ای حدیث میں ہے کہ پھر شام پر پابندیاں لگیس گی۔ انھوں نے بوچھا وہ کون
کرے گا؟ فرمایا الرّوحہ۔ وہ عیسائی کریں گے، امریکی کریں گے۔ شامیوں کے دانے
پانی کے بند ہونے کا دفت بھی آنے والا ہے۔ عراق میں توتم چھ سال سے دیکھ رہے ہو کہ
یچ بھو کے مررہے ہیں، دوائیاں بھی نہیں پہنچ رہیں۔ وہ خود دار اور جفائش لوگ ہیں اس

#### لیے زندہ ہیں ورشان ظالموں نے زندگی کی کوئی رمق نہیں چھوڑی۔

آفَلَا يَعْلَمُ كَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

#### BELLE MAIN BELLE



تفسير

سُورة القاليات

(مکمل)



gare on The state of the s 

# 

سِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

الْقَارِعَةُ قُمَا الْقَارِعَةُ قُومَا اَدُلْكُ مَا الْقَارِعَةُ قُيومَ

الْقَارِعَةُ قُمَا الْقَارِعَةُ قُومَا اَدُلْكُ مَا الْقَارِعَةُ قُيهُ وَيُكُونُ الْمِالْقَارِعَةُ قُيكُونُ الْمِالْفَارِعَةُ قُونُ الْمِالْفَوْنِ فَوْكُونُ الْمِالُكُونُ الْمِالْفَوْنِ فَوْكُونُ الْمِالُكُونُ الْمِالُكُونُ الْمِالُكُونُ الْمِالُكُونُ الْمِالُكُونُ الْمِيلُونُ الْمِالُكُونُ الْمِالُكُونُ الْمِالُكُونُ الْمِالُكُونُ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

الْقَارِعَةُ كَالَمْنَادِينِ وَالَى مَاالْقَارِعَةُ كَيابِ كَالُمْنَادِينِ وَالَى وَمَآ اَدُرْ مِكَ اور آپ كوس نے بتلایا مَاالْقَارِعَةُ كيابِ كَالْمُنادِينِ وَالَى يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ جَس دَن مُوجِا عَيْلِ كُلُولُ النَّاسُ جَس دَن مُوجِا عَيْلِ كُلُولُ كَالْمَانُ فَوْنُ كَالْمَانُ فَوْنُ لَكُنْ فُولُ لَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ فِي الْمَنْفُوشِ (رنگ الْجِيالُ اور مُوجِا عَيْلِ كَيْبِ الْمُ الْمُؤْنِ (رنگ الْجِيالُ اور مُوجِا عَيْلِ كَيْبَالُ كَالْمِهْ فِي الْمَنْفُوشِ (رنگ برقال الْجِيالُ اور مُوجِا عَيْلُ كَيْبِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَنْفُوشِ (رنگ برقال وهجس كَامَالُ بُعَارِي مُولَى مُولَى مُولَى عَلَى مُولَى مُولَى عَلَى اللهُ عَلَى مُولَى وَقَالَمْ فَيْفَوَ لِي وَوَ فِي عَلَيْهِ وَالْحِيدِ الْمُنْفُوشِ لَوْمَ اللهِ اللهُ الل

آذر ملک اور آپ کوکس نے بتلایا متاهِیَهٔ کیا ہے وہ ہاویہ نار کا متاهِیَهٔ کیا ہے وہ ہاویہ نار کا متاهِیَهٔ آگ ہے بھڑ کی ہوئی۔

نام اور كوا نفس.

قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں۔ قیامت، آخرت، الطّامہ، آئفہ، غاشیہ، الحاقہ۔ الن نامول میں سے ایک قارعہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام بھی قارعہ ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا تیسواں موسی نمبر ہے۔ اس سے پہلے آئیں ﴿٢٩﴾ سورتیں نازل ہو بھی تھی۔

قتوع کامعنی ہے کھنگھٹانا۔ کسی چیز کوکسی چیز پر ماریں تواس سے جوآ واز پیدا ہوتی ہے اُسے کھڑ کھڑا ہٹ کہتے ہیں۔ قیامت کا نام قارعداس لیے ہے کہ جب قیامت ہر پا ہوگ تو ہر چیز آپس میں ٹکرائی گئو ہڑا کھڑاک ہوگا۔ پہاڑ آپس میں ٹکرائی گئر مکان مکرائیں گے، مکان مکرائیں گے، درخت ٹکرائیں گے۔ جیسے آج کل کوئی معمولی سی چیز دوسری کے ساتھ نکرائی گئرائے تو دھما کا ہوتا ہے۔ گاڑی، گاڑی سے ٹکرائے تو کتنادھما کا ہوتا ہے پہاڑ تو آخر پہاڑ ہیں۔ جیب قشم کا منظر ہوگا۔

توفر مایا اَلْقَادِ عَدُ کُفرُ کُفرانے والی متاالْقَادِ عَدُ کیا ہے کھر کھرانے والی؟ والی وَمَا اَذُرْ دَلَتُ مَاالْقَادِ عَدُ اور آپ کوس نے بتلایا کہ کیا ہے کھر کھرانے والی؟ ایک دھا کہ تواس وقت ہوگا جب دنیا فنا ہوگی۔ پہاڑ، پہاڑ ہے، ورخت، ورخت سے، دیوار، ویوار ہے، ٹیلے، ٹیلے ہے ٹکرائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ بگل پھوئی جائے گی، دیوار، ویوار ہوگا؟ میڈائی جو جائے گی، اس وقت کیا حال ہوگا؟ مؤمّ یکون کو النّائی جس دن ہوجائے گی۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ مؤمّ یکون کے اللّا اللّائین جس دن ہوجائی گے لوگ کے اس وقت کیا حال ہوگا؟ کومے النّائی جس دن ہوجائی گے لوگ کے اللّائے ایش الْمَائِمُونِ کُھرے النّائی جس دن ہوجائیں گے لوگ کے اللّائے ایش الْمَائِمُونِ کُھرے

ہوئے بینگوں کی طرح۔ جیسے پردانے بھرے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیاتلا سے لے کرآخری انسان تک سب جمع ہوں گے۔وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی ؟

بقول ابن العسر بي عصر أخرى انسان كى بسيدائش چين مين:

شیخ اکبرابن العربی عظم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ اپنا کشف بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کشف میں بیہ بات بتلائی گئ ہے کہ آخری انسان چین میں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد کسی انسان کے ہاں پیدائش نہیں ہوگی تیس سال لوگ شادیاں بھی کریں گے لیکن اولاد کسی کے ہاں نہیں ہوگی۔ بیقیامت سے پہلے قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔

تو خیرسارے انسان، جنات، حیوان، فرشتے، مجھلیال وغیرہ جو بھی مخلوق ہوہ ماری اکھی ہوگ ۔ جیب قسم کا منظر ہوگا ۔ بہ بھی بردانے ہوتے ہیں ساری اکھی ہوگ ۔ جیب قسم کا منظر ہوگا ۔ بہ بھی بردانے ہوتے ہیں سے کیفیت ہوگ و تنگون المجب ال کے المعین نامنلی فوش اور ہوجا کیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ۔ وہ بلندہ بالا پہاڑ کہ ان پر چڑھنے سے بعض دفعہ جان چلی جاتی ہے دھنی ہوئی روئی کی طرح اُڑتے پھر رہ ہوں گے فامنا من تنقلت مَوازِینَهُ لَو بِس بہرحال وہ جس کے اعمال کے ترازہ بھاری ہوں گے فیمو فی فیمو فی عیش بین ہوگا، مزے کررہا ہوگا و اَمنا من خَفَتُ مَوازِینَهُ اور بہرحال وہ جس کے اعمال کے ترازہ بلکے ہوں گے فائم نے خفاف یک بین اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن نیکی اور بدی کا ترازہ میں خلناحت ہے۔ میدان محشر حق ہے، بل صراط حق ہے، جنت، دوزخ حق ہے، اللہ تعالی کی عدالت کا قائم ہوناحق ہے۔ اللہ تعالی کی عدالت کا قائم ہوناحق ہے۔ اللہ تعالی کی عدالت کا قائم ہوناحق ہے۔

### اعمال كاتلناحق ہے اور معسنزله كارد:

معتزلدایک فرقہ ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ اُن میں ہڑے ہڑے فاضل گزرے ہیں۔ وہ تراز و کا انکار کرتے ہیں کہ اعمال تراز و میں تلیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میزان کا مطلب ہے عدل وانصاف ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تراز وتسلیم کرلیں، نیکیوں اور بدیوں کا تلناتسلیم کرلیں تو معاذ اللہ تعالیٰ ، اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے۔ تولیٰ تو وہ ہے جس کو علم مذہو۔ رب تعالیٰ کے علم میں تو سب پچھ ہے۔ اہل حق کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی جہالت لازم نہیں آتی۔ کیوں کہ رب تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے نہیں تولیٰ بلکہ بندوں کو بتلانا ہے کہ تمھاری نیکیاں آتی ہیں اور بدیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توعلیم بلکہ بندوں کو بتلانا ہے کہ تمھاری نیکیاں اتن ہیں اور بدیاں اتن ہیں۔ اللہ تعالیٰ توعلیم بندوں کو وکھانا۔ ہم کہ اپنی نیکیاں اور بدیاں دیکھلو۔ اس کے مطابق تمھاران تیجہ بولا جائے بندوں کو دکھانا۔ ہم کہ اپنی نیکیاں اور بدیاں دیکھلو۔ اس کے مطابق تمھاران تیجہ بولا جائے گا۔

پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمار ہے افعال اور اقوال اعراض کی قسم ہے ہیں جواہر نہیں ہیں۔ عرض وہ شے ہوتی ہے جس کا اپنا وجو دنہیں ہوتا وہ دوسری شے کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ جیسے سفیدی کپڑے کے ساتھ قائم ہے کپڑے سے الگ قائم نہیں ہو سکتی۔ قول، یہ زبان کے ساتھ قائم ہے ہوگا؟ اہل خیاب کے ساتھ قائم ہے۔ اس کا علیحدہ وزن کیسے ہوگا؟ اہل حق فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اس جہان میں اعراض ہیں وہ اُس جہان میں اجسام ہوں گی، ان کے جسم ہوں گے۔

معراج کی رات حضرت ابراہیم مالیا کی جب آنحضرت الانفالیا ہے ساتھ ملاقات ہوئی تو انھوں نے دو پیغام آپ مالاقات ہوئی تو انھوں نے دو پیغام آپ مالاقات ہوئی تو انھوں نے دو پیغام آپ مالاقات ہوئی تو انھوں ا

اور دوسرا پیغام یہ پہنچانا کہ جنت کی زمین بالکل چٹیل میدان ہے تطبیّبة الْکَرُضِ عَذْبَة الْبَاءِ "زرخیززمین ہے، پانی بہت عمدہ ہے۔اس کے لیے درخت تم الْکَرُضِ عَذْبَة الْبَاءِ "زرخیززمین ہے، پانی بہت عمدہ ہے۔اس کے لیے درخت تم فید دنیا سے لانے ہیں۔ "وہ کیا ہیں؟ ایک دفعہ کہوسان اللہ! ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ پڑھوالحد للہ! ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ پڑھوالاالہ الااللہ ایک درخت لگ گیا۔اس جہان میں ایک کلے کی دس نیکیاں ملتی ہیں ایک ضغیرہ گناہ من جاتا ہے۔انسان جتنی زیادہ تسبیحات اس دنیا میں کرے گا تنے زیادہ درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔انسان جتنی زیادہ تسبیحات اس دنیا میں کرے گا استے زیادہ درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔انسان جتنی زیادہ تسبیحات اس دنیا میں کرے گا استے زیادہ درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔انسان جتنی زیادہ تسبیحات اس دنیا میں کرے گا استے زیادہ درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔انسان جتنی زیادہ تسبیحات اس دنیا میں کرے گا استے زیادہ درخت جنت میں لگیس گے۔

پھراب تواعراض بھی تلتے ہیں۔ ڈاکٹر بتادیتے ہیں کہاتے دریے کا بخارہ، ہوا بھی تلتی ہے تم کہتے ہوا سے پونڈ ہوا بھر دو۔ لہذا اعمال کا تلناحق ہے اور کئی خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے کہ وہ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔

بغیر حماب و کتاب جنت میں حبانے والے خومشر نصیب:

بڑی خوشی کی بات ہے گرسوال ہیہ ہے کہ آنحضرت سال نظائی کے امت تو بہت زیادہ ہے اس میں سے صرف ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جا سمیں تو ہی کو کی فاص فضل تو نہ ہوا۔ یہ تو آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ روایات صحیح ہیں۔ ان میں ایک روایت ہے عبدالرحن بن ابی بکر رہا تھ والی اور دوسری روایت ہے ابوا مامہ با بلی رہا تھ سے۔ اور تیسری روایت ہے عبدالرحن بن ابی براٹھ سے۔ سند کے لحاظ سے بیروایات صحیح ہیں۔ ان

میں آتا ہے کہ یہ جوستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے مغ کُلِّ
رَجُلِ اَلْفِ سَبُعُونَ اَلْفًا "ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ سترستر ہزار ہول گے۔"
اس کا حسابتم خود کر لینا کہ کتنے بنتے ہیں۔

اور حضرت ابو بكر ونائف سے روایت ہے اور حضرت انس ونائف سے روایت ہے تھے سند کے ساتھ کہ ان میں سے ایک ایک کے ساتھ ستر ،ستر ہزار ہوں گے۔اور حضرت ابو سند کے ساتھ کہ ان میں سے ایک ایک کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے۔اور حضرت ابو امامہ با بلی ونائف سے بیر وایت بھی ہے وقلاف حِفیتات مِن حِفیتات مِن حِفیتات وَ قَلْ الله مِن الله مِن

توا یہ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیوں اور بدیوں کوتولا جائے گا۔

ایک نسی سب بدیول پر بھساری:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدی ہوگا اس کی نیکیوں کی طرف ایک پر پی ہوگا ور برائیوں کے نانو ہے رجسٹر ہوں گے۔ رب تعالی فرمائیں گے تیری نیکی اور بدی کا وزن ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا ہے پروردگار! ما لھنے یع البیطاقة ما لھنے یع السیج لگرٹ "اس پر چی کی نانو ہے رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟" رب تعالی فرمائیں گے میرا قانون ہے نیکی اور بدی کا وزن ہوگا۔ وہ کہے گا پروردگار! مخلوق کے سامنے مزید شرمندہ نہ کریں جو آپ کا قانون ہے وہ میرے بروردگار! مخلوق کے سامنے مزید شرمندہ نہ کریں جو آپ کا قانون ہے وہ میرے سرآتھوں پر۔رب تعالی فرمائیں گے نیس وزن ہوگا۔

چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ پر چی رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے

یں نانوے رجسٹر رکھے جائیں گے گر پر چی والا بلڑا بھاری ہوگا۔ وہ کے گا اے پروردگار! یہ میری کون ی نیکی ہے جواتے رجسٹروں پر بھاری ہوگئ ہے؟ تو رب تعالی اے دکھا کیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہوگا اشھد ان لا الله الا الله وحدالا لا شریك له واشهد ان محمد اعداد ورسوله۔ یعنی اس کے پاس صرف شریك له واشهد ان محمد اعداد ورسوله۔ یعنی اس کے پاس صرف عقیدے والی نیکی ہوگی۔لیک کی مغالطے میں نہ آنا کہ چلو بھائی جتنے گناہ کرتے پھریں ایک دفعد کھے شاہدت پڑھ لیتے ہیں۔

یادر کھنا! بیاس آدمی کی بات ہے جس کی ساری زندگی کفرشرک میں گزری اور سر نے سے پہلے اس کو صرف اتناموقع ملا کہ وہ کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا اور مزید کسی نیکی کا موقع نہیں ملا اور فوت ہوگیا۔ لہٰذاکسی غلط نہی میں مبتلانہ ہونا کہ اکسیر اعظم کانسخرل گیا ہے کلمہ شہادت پڑھ لویہ سارے گنا ہوں پر بھاری ہے۔ یہ پیدائش مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ بڑا ئیال کریں ، بدمعاشیال کریں اور محض کلمہ شہادت جنازے کے ساتھ پڑھنے ہے بیڑایاں کریں ، بدمعاشیال کریں اور محض کلمہ شہادت جنازے کے ساتھ پڑھنے سے بیڑایار ہوجائے گا۔

توفر ما یا بہر حال جس کے موازین ملکے ہوئے فائٹ کھا ویکے پس اُس کا فرکا نا دوز خ ہوگا۔ اور اُٹھ کا ایک معنیٰ اُمّ د ماغ بھی کرتے ہیں۔ سرمیں جو بخز ہے آدمی کو جب دوز خ میں پھینکا جائے گا تو الٹاکر کے بنچ گرایا جائے گا ،سر کے بل گرایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کا د ماغ جا کر لگے گا۔ اور دوسرامعنیٰ کرتے ہیں ٹھکا نا۔ جیسے چھوٹے بچوں کا ٹھکا نا مال کی گود ہوتی ہے اس کا ٹھکا نا دوز خ ہوگا۔

وَمَاۤ اَدُرْدِكَ مَاهِيَهُ اور آپ كوس نے بتلایا كدوہ ہاویدكیا ہے نار كار كار من اللہ اللہ مارداشت نہيں كر سكتے ۔اس ميں منامين أگ ہم برداشت نہيں كر سكتے ۔اس ميں

الدہ تک ہر چیز پھل جاتی ہے۔ دوزخ کی آگ اس سے انہتر کنا تیز ہوگ۔ اللہ تعالی مصیل سے کا ہمان، اعتقاد اور عمل کی توفیق عطافر مائے اور اس سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالی میزان کے موقع پر اپنے فضل وکرم سے جمیس کا میاب فرمائے، عذاب قبر سے بھیل کا میاب فرمائے مالم بل صراط سے کزارد سے اور جنت میں پہنچادے۔ بیائے اور بی سالم بل صراط سے کزارد سے اور جنت میں پہنچادے۔

FEFFE MANY FEFFE

The second secon er Sunce of Silver of Mesticologism a. Pa 44 15 4 = des . . s en . , . See 18 134 į

# بِينْ إِلَّهُ الْأَجْمُ لِلْكَ يُمِرِ

تفسير

سور الباكامر

(مکمل)

Charles Control of the Control of th

جلد 💝 ۲۱

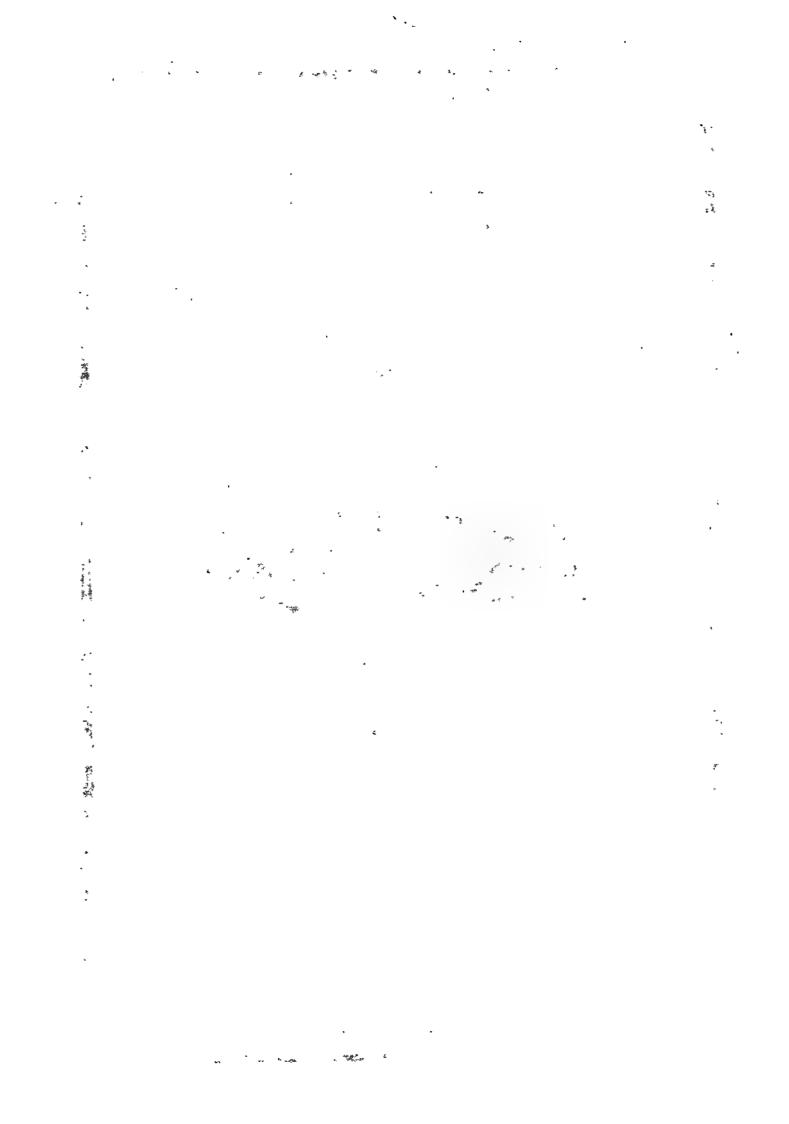

# ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

الهاكُمُ التَّكَاثُوُلُّ عَتَى زَنَ تُمُ الْمَقَابِرُهُ كَلُّا سُوْفَ تَعْلَبُونَ فَالْمُونَ فَكُلُونَ فَكُلُونَ عَلَمُ الْمُقَابِرُهُ كَلُّا سُوْفَ تَعْلَبُونَ فَكُلُّا لَوْ تَعْلَبُونَ عِلْمَ الْمَقِينِينَ فَ ثُمَّ لَهُ وَتُعَلَّبُونَ عَلَيْهُ وَلَا وَتَعْلَبُونَ عَلَيْهُ وَلَا يُوْمَنِينَ فَي النَّعِينِ فَي إِلَيْ النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِن النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّعِينِ فَي النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّعِينِ فَي النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّعِينِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّعِينِ فَي النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّعِينِ فَي النَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ فَي إِلَيْهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَى أَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ فَي النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِلْ النَّهُ مِنْ الْمُنْ الْ

### نام اور كوا نفس :

اس سورت کا نام سورۃ التکا ترہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں تکا تر کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت سولھویں ﴿۱۱﴾ نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پندرہ ﴿۱۵﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ ﴿۸﴾ آیتیں ہیں۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے۔ اَلْهٰ کے اُلّٰ خَالَتُ عَافُلُ مِن الله تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے۔ اَلْهٰ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللہ کا مرے یاس اولا دزیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس اولا دزیادہ ہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے میرے پاس کا رخانے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے میرے پاس کا رخانے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے میرے پاس کا رخانے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے میرے پاس کا رخانے زیادہ ہیں۔ یہ کشرت کا اظہار شمصیں لے ڈوبا ہے۔

آنحضرت سل النظائيل نے فرمايا لا آخصلى عَلَيْكُدُ الْفَقُونَ " مِن تَحمار دين تو قائم رہ فقير ہونے سے نہيں ڈرتا۔ مالى لحاظ سے فريب اور كمزور ہوگے تو تمحارا دين تو قائم رہ گا۔ محص فد شديہ ہے كہ تُقيس طُ عَلَيْكُدُ اللَّ نُيّا "تم پر دنيا پھيلائى جائے گ۔ گا۔ محص فد شديہ ہے كہ تُقيس طُ عَلَيْكُدُ اللَّ نُيّا "تم پر دنيا پھيلائى جائے گ۔ ورلت زيادہ ہوگ تو تم ميں سے مراہ زيادہ ہوں گے۔ آپ سل النظائيل من جو فرمايا سيح فرمايا۔

آنحضرت سال النائد المراض المرض المراض المرا

ساتھ کوئی دلچیسی ہیں ہے۔ دین کے ساتھ وہی لوگ ہیں جن کورب تعالی نے غریب رکھا ہے۔ عمو ما مال آ دمی میں براہ روی اور سرکشی پیدا کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَمَغَوْ اَفِي اٰلاَرْضِ الْاَالْتُورِیُ اِنْ اِللّٰہِ اللّٰہِ الرِّرُورِی این میں نمین اور اگر اللہ تعالی کشادہ کر دے روزی اینے بندوں کے لیے تو البتہ سرکشی کریں زمین

روز بدروزیمی فکر بے کداور بڑھے، اور بڑھے۔ آنخطرت مل الآلیہ نے فرمایا کو کان

لائن احمد واحیتان مین خقب لائیتنی قالقًا "اگرہوں انسان کے لیے دومیدان

سونے کے بھرے ہوئے تو سرنہیں ہوگا تیسرے میدان کی تلاش میں ہوگا وَلَا یَمُلُا

جُوف ابن احمد اللّا التُّوابُ آدمی کے بیٹ کو صرف قبر کی می بھرتی ہے۔ "کہنا

ہونے کھالی، فی ایل "میرامال "میرامال" اے بندے! تیراکیا ہے؟ تیرامال و بی ہے جو

تونے کھالی، فی لیا، یہن لیا یا ہے ہاتھ سے دے چکا ہے، خیرات کی ہے۔ باتی تو وارثوں

کا م

ایک موقع پر آنحضرت سائیلی نیم میں سے کون ساالیا آ دی ہے جس کو اینے وارثوں کا مال زیادہ عزیز ہوا ہے مال ہے۔ کہنے گئے حضرت! ایسا آ دی تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ فر مایا تم سارے ہو۔ کیوں کہ جس مال کوتم سنجا لے پھرتے ہووہ تمھارا نہیں ہے تھارے عزیزوں کا ہے جس کے لیے تم پاپڑ بیلتے ہو۔ بچے جھوٹ کو خلط ملط کرتے ہووہ تمھارانہیں ہے تھارے وارثوں کا ہے۔ پھراگر وارث نیک ہیں ، کھا نمیں کرتے ہووہ تمھارانہیں ہے تھارے وارثوں کا ہے۔ پھراگر وارث نیک ہیں ، کھا نمیل گئے ، روزے رکھیں گئے توشھیں بھی ثواب ملے گااوراگر بسما ندگان معاذ اللہ بڑے ہیں ، بے نماز ، روزے رکھیں گئے توشھیں بھی ثواب ملے گااوراگر بسما ندگان معاذ اللہ بڑے ہیں ، بے نماز ، روزے خور ، جوا کھیلنے والے ، نشہ کرنے والے ، توشھیں قبر

میں پڑے ہوئے بھی سز اہوگی کہ یتمھارامال کھا کر بداعمالیاں کررہے ہیں۔

آنخضرت النفظینی نے فرمایا قبر نک بندے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ دو واپس آ جاتی ہیں ایک ساتھ رہتی ہے۔ ایک توعزیز رشتہ دار جنازے کے ساتھ جاتے ہیں ، واپس آ جاتے ہیں چاہے کتنے قریبی کیوں نہ ہوں ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مال جو کہتی ہے جیٹے میں تجھ پر قربان! وہ بھی ساتھ نہیں جاتی ۔ پشتو کی کہاوت ہے کہ مال کہتی تھی اینے جیٹے کو:

#### "زەپُرتاقربايم"

" میں تبھ پر قربان۔" بیٹے کو تیز بخار چڑھ گیا اور نبہ ظاہر مایوی ہوگئ کہ نہیں بیچ گا۔ نیم چاندنی رات تھی اتفا قابیل کھل کراندر داخل ہوا۔ اس نے سمجھا کہ عزرائیل طابقہ آ گئے ہیں۔ پیل۔ کہنے لگی اے عزائیل علیاتہ !" دہ جوڑ اونہ جوڑ فرق گواہ مامہ وڑہ۔" بیار اور تن درست کا فرق کرنا کہیں مجھے نہ لے جانا۔

تو ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ دوسرا: مال جاتا ہے۔ مال سے مراد چار پائی ، چادر وغیرہ۔ وہ بھی واپس آجاتا ہے۔ اس کا مخیرہ۔ وہ بھی واپس آجاتا ہے۔ تیسری ساتھ جانے والی چیز ایمان اور عمل ہے۔ اس کا جمیں خیال ہی نہیں ہے۔

### حشان نزول:

تو فرمایا شمص غفلت میں وال دیا کش نے حیثی زُرْتُ مُ الْمَقَابِرَ یہاں تک کرتم میں یہاں تک کرتم نے زیارت کی قبرول کی ۔تفسیر کبیر میں واقعہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں دوبرادریال تھیں ۔ بنوعبد مناف اور بنوسہم ۔ بیآپس میں بیٹے باتیں کررہے تھے کہ ایک برادری نے کہا ہم زیادہ ہیں۔ دوسرول نے کہا ہم زیادہ ہیں۔ اس پراختلاف ہوگیا۔ سمجھ

دارآ دمیوں نے کہا کہ جھڑ انہ کروایک شہر میں رہنے والے ہومردم شاری کرلو۔ مردم شاری کی بخوشی منائی کہ ہم
کی گئ تو بنوعبد مناف کے افراد بڑھ گئے۔ اُنھوں نے نعرے بازی کی بخوشی منائی کہ ہم
زیادہ ہیں۔ بنوسہم کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہم تھوڑے نکلے۔ بنوسہم نے کہا کہ قبروں کو بھی شار
کرو۔ چنا نچے قبرستان گئے تو بنوسہم کے مردے زیادہ نکلے۔ اُنھوں نے وہال نعرے بازی
کی بخوشی منائی کہ ہم زیادہ ہیں۔ توفر ما یا شمصیں غفلت میں ڈال دیا کثرت نے یہاں تک
کی بخوشی منائی کہ ہم زیادہ ہیں۔ توفر ما یا شمصیں غفلت میں ڈال دیا کثرت نے یہاں تک

(اوردوس مے حضرات فرماتے ہیں اَلْه کے مُنالَّ کَاتُنُو کُثرت کے اظہار فرماتے ہیں اَلْه کے مُنالَّ کُتُرت کے اظہار فرمات کی ۔ یعنی دنیا میں اُنھی چیزوں میں مُنامِن کے مقابر کی زیارت کی ۔ یعنی دنیا میں اُنھی چیزوں میں مگن رہے اور پھر مرگئے تم اور قبروں تک پہنچ گئے۔)

شاہ پور کھیالی میں ایک بابا ہوتا تھا ایک سوپانچ سال اس کی عمرتھی۔ بات کرتا تو کہتا تھا کہ جتنی میری عمر گزری ہے معلوم نہیں اتنی اور ہے یا نہیں مگر بات میں سچی کرتا ہوں۔ ایک سویانچ سال کھا کربھی وہ سیر نہیں ہوا۔

عَمَلُهٔ "جس کی عمر زیادہ ہوادراس کے عمل برے ہوں۔" ایک وہ زمانہ تھا کہ جب کسی آدی کی ڈاڑھی میں سفید بال آجاتا تھا یا سرمیں ایک بال سفید آجاتا تھا تو اس میں انقلاب پیدا ہوجاتا تھا کہ اب میں گیا کہ نذیر، ڈرانے والی چیز آگئی ہے۔ میری موت قریب ہے۔ (اوراب سارے جسم کے بال بھی سفید ہوجا سمیں پھر بھی کوئی پروانہیں ہے۔ قریب ہے۔ (اوراب سارے جسم کے بال بھی سفید ہوجا سمیں پھر بھی کوئی پروانہیں ہے۔ اور ندکل کا درمعاف رکھنا! ہم کمل سفید ہوجا سمیں پھر بھی نہیں بدلتے۔ ندآج ہمار ااچھا ہے اور ندکل کے دالا اچھا ہوگا۔

فرمایا کے لگہ خبردار سوف تعلی کوئے میں جان او گے۔

آئی میں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے ، دوزخ بھی سامنے۔ دنیا کا سارا نشراتر

جائے گا۔ آج ہم دنیا کے نشے میں ہیں۔ جس طرح بے ہوش کر ہے آپریش کرتے ہیں

اس وقت بتا نہیں چلتا میر ہے ساتھ کیا ہور ہاہے؟ جب نشداُ تر تا ہے اور ہوش آتا ہے تو پھر

یتا چلتا ہے کہ میر آباز وکٹ چکا ہے ، ٹا نگ کٹ چکی ہے ، پیٹ چیرا گیا ہے۔ پھر در دبھی ہوتا

ہے۔ آج ہم دنیا کے نشے میں ہیں آئی میں بند ہونے کی دیر ہے نشداُ تر جائے گا ادر سب
کیادھراسا منے آجائے گا۔

فرمایا شُقَکُلًا پُرخبردار سَوْفَ تَعْلَمُون عَن قریبتم جان او سَوْفَ تَعْلَمُون عَن قریبتم جان او سَوْفَ تَعْلَمُون بِ جَانا گُرَم جان الویقین طور پر جانا لَتَرَوُنَّ الْجَدِیْمَ البته م ضروردیکھو گےدوزخ کو، آگ کے شعلوں کو۔ وہ آگ جودنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے شَفَل تَرَوُنَّهَا عَیْن الْبَقِیْن پھر البتہ م ضروردیکھو گے اس کو یقین کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے شَفَل تَرَوُنَّهَا عَیْن الْبَقِیْن پھر البتہ م ضروردیکھو گے اس کو یقین کی آگھ ہے۔

### عملم کے تین در حبات:

حضرت مجدد الف ثانی چھند نے تصوف پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے "
معاد ف آئی نیتہ "اس میں وہ فرماتے ہیں کہ م کے تین درجے ہیں ،علم الیقین ،عین الیقین ، خین الیقین ، خین الیقین ، خین الیقین ۔

علم الیقین اُسے کہتے ہیں کہ جیا آ دمی کوئی بات کے مثلاً ایک آ دمی نے کہا کہ آگ جلا دین ہے اور آپ نے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھانہیں لیکن بتانے والے کی سچائی کا آپ کوعلم ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو بیلم الیقین ہے۔ کہ مس طرح اس نے کہا ہے ایسا بی ہے۔

اور عین الیقین میہ ہے کہ آپ آگ کوجلاتے ہوئے دیکھیں کہ وہ چیزیں جلا رہی ہے۔اور آپ چیز وں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔تو بیلم الیقین ہے۔

اور حتی الیقین یہ ہے کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ آ گ میں جل جائے ۔ پھراس ہے آ گے علم کا کوئی مرتبہ ہیں ہے۔

فرمایا شمیں بیساری با تیں حق الیقین کے طور پر حاصل ہوجا کیں گی کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے۔ شخہ کشنگ نَیْ وَمَیدِ عَنِ النّعیٰ بِی عَمْم ہے البتہ بِو چھا جائے گا اُس ون نعتوں کے بارے میں ۔ الله تعالیٰ نے وجود دیا ، کان دیے ، آئکھیں دیں ، دل دیا ، ہاتھ پاؤل ویئے ، صحت دی۔ ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو کہاں خرچ کیا ، ان سے کیا کام لیا ؟ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر ۲ میں ہے اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَ كُلُّ اُولِیْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا " کان ، آئکھ ، ول ، ان سب السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَ كُلُّ اُولِیْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا " کان ، آئکھ ، ول ، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔" الله تعالیٰ نے مال دیا ، صحت دی ، فراغت دی ، ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔" الله تعالیٰ نے مال دیا ، صحت دی ، فراغت دی ، ان

کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ چیزی تم نے کہاں استعمال کیں۔ پہلے لوگ اچھے تھے دنیا
اُن کی اگر چہ نگ تھی لیکن آخرت آسان تھی۔ ہم جتنے آرام میں ہیں بقین جانو! آخرت
میں استے نگ ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتی سہولتیں عطافر مائی ہیں اتنا شکر ادانہیں
کرتے۔ حالانکہ قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔

تر مذی شریف کی روایت ہے آنحضرت مل الفالیہ نے اپنی بیویوں سے بوچھا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگیس کوئی چیز نہیں ہے۔ بھوک نے بے تاب کیا تو مسجد میں جا بیٹھے تھوڑی ویر ہوئی توحضرت ابو بکر وٹائٹھ بھی آ گئے تھوڑی ویر بعد حضرت بھوک نے عمر وٹائٹھ بھی آ گئے۔ آپ مل ٹائیلی نے بوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے حضرت بھوک نے عمر وٹائٹھ بھی آ گئے۔ آپ مل ٹائیلی نے بوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے حضرت بھوک نے بے تاب کیا تو باہر آ گئے۔ آپ مل ٹائیلی نے فرما یا کہ ایسی ہی بھوک نے جھے گھر سے نکالا ہے۔ فرما یا کہ ایسی ہی بھوک نے جھے گھر سے نکالا ہے۔ فرما یا کہ ایسی ہی بھوک نے جھے گھر سے نکالا ہے۔ فرما یا کہ ایسی ہی بھوک نے جھے گھر سے نکالا ہے۔ فرما یا کہ ایسی ہی بھوک نے جھے گھر سے نکالا ہے۔ فرما یا کہ ایسی ہی بھوک ہوگی ہوگھر سے نکالا

حضرت ابوالبَيْثُم انصاری و الله که کهر کے سامنے باغ تھا۔ باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوالبَیْثُم و الله وار تھے۔ ان کی بیوی نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی کہ آخضرت میں فائید اللہ تشریف لائے ہیں اور ساتھ ابو بکر اور عمر و الله تھی ہیں۔ خوش آمد ید کہا۔ آپ می الله الله الله الله تا ہوں کہ بیل اور ساتھ ابو بکر اور عمر و الله تھی ہیں۔ خوش آمد ید کہا۔ آپ می الله الله تا ہوں کہ بیل لینے کے لیے گئے ہیں ابھی آجائے ہیں۔ تھوڑی دیرر کے بعد میں وہ آگئے۔ دیکھ کر بڑے جیران اور خوش ہوئے کہ بزرگ ہستیاں میرے گھرآگئی ہیں۔ مجوروں کا کچھال کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ حضرت! میں بکری ذری کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کرا کرلا تا ہوں۔ آمخضرت میں بیل آبائے و الحکے گئے تھے تھا دیکھانا تیار کرا کرلا تا ہوں۔ آمخضرت میں بھی ابھی کہ بینے کے لیے کھانا تیار کرا کرلا تا ہوں۔ آمخضرت الله کی بیل ایکٹل کے تا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کرا کرلا تا ہوں۔ آمخضرت الله کی بیل ایکٹل کے تا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کرا کرلا تا ہوں۔ آمخضرت الله کی بیل ایکٹل کے تا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کرا کرلا تا ہوں۔ آمخضرت الله کی بیل ایکٹل کے تا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کرا کرلا تا ہوں۔ آمخضرت الله کی بیل ایکٹل کے تا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کرا کرلا تا ہوں۔ آمخوشرت الله کی بیل ایکٹل کے قائم کی دروہ والی بکری ذری نے کرنا۔ "

ال حديث ہے معلوم ہوا كەرودھ والا جانور ذرج نہيں كرنا چاہيے اس ليے كهاس

سے دودھ کی قلت پیدا ہوگی۔ اس لیے فقہائے کرام میں نے تصریح فرمائی ہے کہ دودھ والے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔وہ گئے ، بکری ذرج کی ، گوشت بنایا اور کھانا تیار کرا کے لے آئے۔تینوں حضرات نے کھانا کھایا۔ آنحضرت سال ٹالایلم نے فر مایا قیامت والے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں یو چھا جائے گا کہ اس کاتم نے حق ادا کیا یانہیں کیا۔ تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہتم سے ضرور یو چھا جائے گانعتوں کے بارے میں۔ بھربعض نا دان ساتھی سیجھتے ہیں کہ زبان سے الحمد للد! کہہ دیابس ساراشکرا داہو گیا۔ بھی! ۔ نعتوں کا فائدہ تو سارابدن اُٹھائے اورشکریے کے لیےصرف دوتو لے کی زبان ہلے۔شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز میں ہے کہ اس سے ساراجسم خدا کا شکرادا کرتا ہے۔ جتنا شکرنماز کے ذریعے ادا ہوتا ہے اور کسی چیز سے ادانہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو،موت کونه بھولو،قبراورآ خرت کی تیاری کرو۔جنت دوزخ کوسامنے رکھو، بل صراط کو آتکھوں کے سامنے رکھو،میزان کو نہ بھولوا ورغفلت میں زندگی نہ گزارو۔



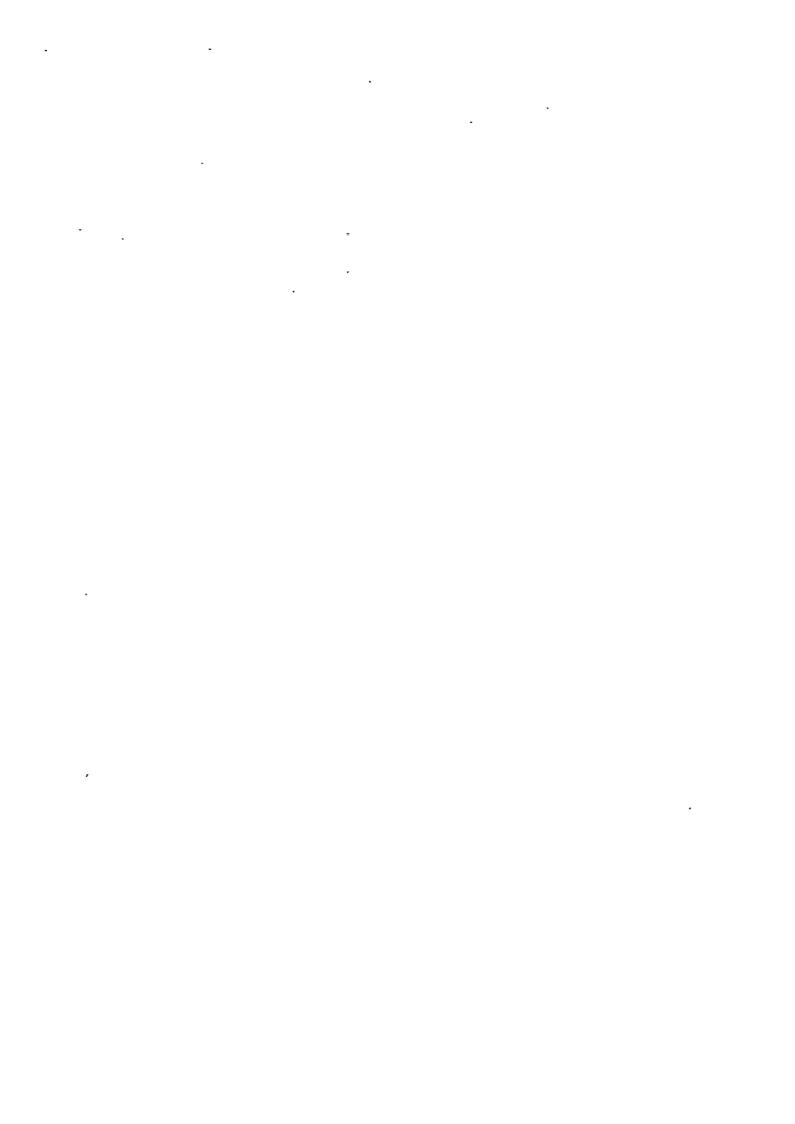



تفسير

(مکمل)



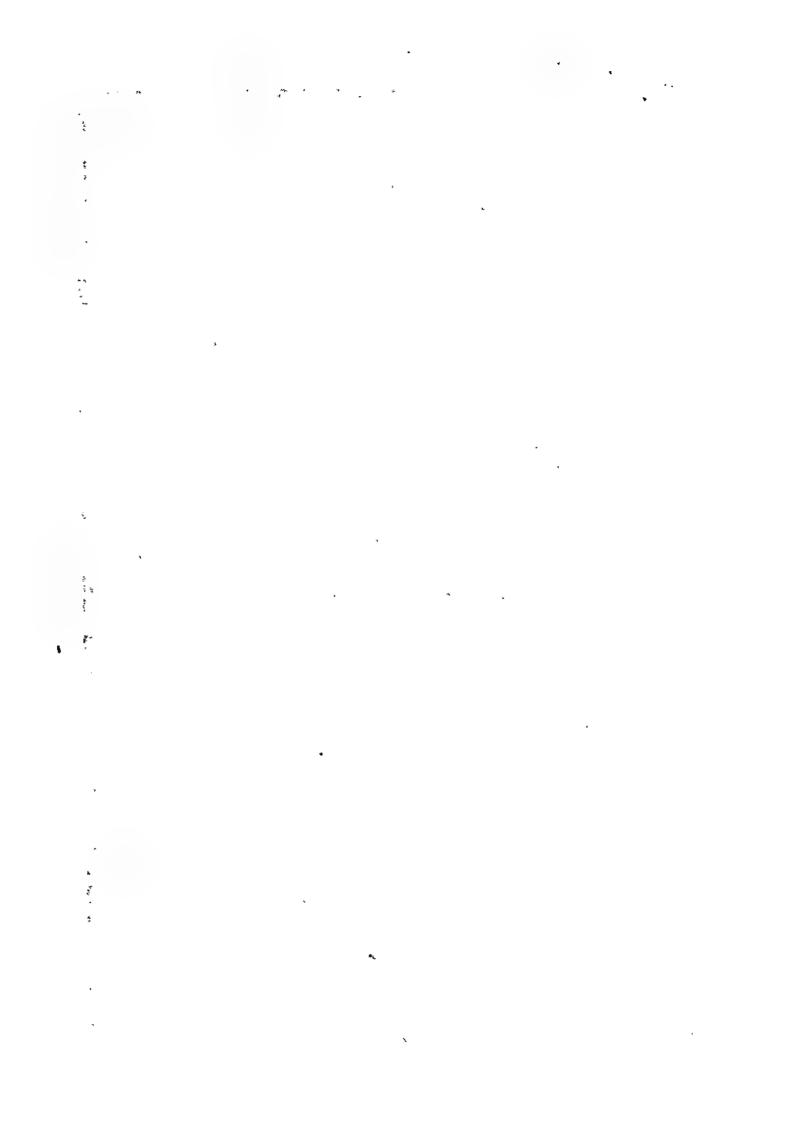

# وَ إِلَا اللَّهِ اللَّ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّمِنُ الْمَثْوَا وَعَلَوا وَ الْعَصُرِقِ إِلَا الْمِنْ الْمُنُوا وَعَلَوا وَ الْعَصُرِقِ إِلَا الْمِنْ الْمَنْوَا وَعَلَوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْعَصْرِ فَتُم مِ عَمرِ كَلَ اِنَّ الْإِنْسَانَ لِمِنْ الْمِنْ اللهِ اللهِ

### نام اور کوا نفنه

اس سورت کا نام سورۃ العصرہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں عصر کالفظ موجود ہے۔
جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے
بارہ ﴿۱۲﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا تیرھواں ﴿ ۱۳﴾ نمبرہ ۔ اس کا ایک رکوع
اورتین آیات ہیں۔

قرآن کریم کی ایک سوچوده ﴿ ۱۱۴﴾ سورتیس ہیں ۔ان میں سے تین سورتیں سب

سے مختصر ہیں۔ ایک سورۃ العصر ہے اور دوسری سورۃ الکوڑ ہے اور تیسری سورۃ النصر ہے۔
ان کی تین، تین آ بیتی ہیں۔ ان تین سورتوں کے سواقر آن کریم میں کوئی ایسی سورت نہیں ہے جس کی تین آ بیتی ہوں۔ فقہائے کرام ہور فر ماتے ہیں کہ نماز میں کم از کم تین آ بیتی پڑھے گا تو نماز سے گا تو نماز سے ہوگی۔ یا ایک آ بیت کر بہہ جو بقدر تین آ بیوں کے لمبی ہو پڑھنی چا ہیے، اکیلا پڑھے یا جماعت کرائے۔ قرآن کریم میں سب سے لمبی آ بیت کر بہہ آ بیت تداین اکیلا پڑھے یا جماعت کرائے ۔ قرآن کریم میں سب سے لمبی آ بیت کر بہہ آ بیت تداین ہے۔ اذا تَدَایَن تُنْهُ بِدَیْنِ اِلْیَ آ جَلِی اُسَیّی الله البقرہ ۲۸۲؛

سورۃ العصر کے بارے میں حافظ ابن کثیر خصر نے روایات ذکر کی ہیں کہ صحابہ کرام بنی ہڈیم کاعمو مآمیہ معمول تھا کہ جب کوئی مجلس برخاست ہوتی اور گھروں کو جانا چاہتے توایک دوسرے کو میسورت سنا کرجاتے تھے۔ یعنی اس سورت میں جومضمون ہو دہ سبق کے طور پر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ بھائی ان چیزوں کو یاد رکھو اور ان کی پابندی کرو۔ میسورت پڑھے کے بعد السلام علیم کہ کرایک دوسرے ہے جدا ہوتے تھے۔

عصري مختلف تفسيرين:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و العصرِ قسم ہے عصری عصری عصری فضلف تفسیریں بیان
کی گئی ہیں۔ ایک بید کو عصر سے مراد زمانہ ہے۔ لیکن وہ زمانہ جو پہلے گزر چکا ہے اور دہر
اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزشتہ اور آئندہ پر حاوی ہو۔ تو عصر سے مراد گزشتہ زمانہ ہے۔
کیول کہ گزرا ہوا زمانہ بند سے نے خود دیکھا ہوتا ہے یا تاریخی واقعات سے ہوتے ہیں
لہذا ان حالات کے بارے میں کوئی شک اور تر دونہیں ہوتا۔ اور زمانے ہی میں ایمان ،
کفر ، خیر ، شر ہے۔ اور زمانہ ظرف ہے۔ تو معنیٰ ہوگا قسم ہے گزشتہ زمانے کی۔
دوسری تفسیر ہے کرتے ہیں کہ عصر سے عصر کا وقت مراد ہے۔ کیول کے عصر کے وقت

ک خاص اہمیت ہے۔ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی برلتی ہے۔ عصر کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے توضیح والے فرشتے ہیں۔ سورة البقره ہے توضیح والے فرشتے ہیں۔ سورة البقره آیت نمبر ۱۳۸۸ میں ہے خفِظُو اعَلَی الصَّلَوٰ بِوَ الصَّلُو وَالْوَ سُطٰی "تمام نمازوں کی حفاظت کروخصوصاً عصر کی نمازی۔"

تیسری تغییر ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ آنحضرت سائٹی آیا ہے نے فرمایا من فاتشہ الصّلو قُ الْعَصْرِ فَ کَائم اُور آ اَهُلُهُ وَ مَالُهُ "جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئ اور مال بھی سار الوٹ لیا گیا۔ "تصور کرو یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد ختم ہوجائیں اور سارا مال بھی کوئی لے جائے تو کتنا صدمہ ہوگا؟ عصر کی نماز کے فوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو محد ثین کا ایک گروہ کہتا ہے فوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو محد ثین کا ایک گروہ کہتا ہے فوت ہونے کا کیا مطلب ہے جائے تو کتنا نہیں پڑھی۔ فوت ہونے کا معنی ہے کہ اس نے بغیر کی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ ایک تو عذر ہے کہ بیار ہے ، مسافر ہے۔ تو جس شخص نے بغیر کی عذر کے عصر کی نماز مجاعت کے ساتھ نماز میں پڑھی تو یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور اس کا سارامال لوٹ لیا گیا۔

دوسری تغییر بیرکرتے ہیں کہ نمار کے فوت ہونے سے مراد ہے نماز کامستیب وقت فوت کردیا کی مستحب وقت فوت کردیا کی مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا بغیر کسی بجبوری کے۔مسافر نہیں ، یکار نہیں ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور بید مست ہو کرا ہے کا مول میں لگار ہا اور مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھی تو رہی تھی گناہ ہے۔

کتاب الروح کا ایک عبرت ناکب واقعه: حافظ ابن قیم چیز نے کتاب الروح میں ایک واقعہ تعالی کیا ہے کہ ایک بڑا نیک

آ دمی تھا۔ بیوی بھی نیک۔ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا وہ بھی نیک تھے۔اجھےلوگوں کا گھرانا تھا۔ بزرگ فوت ہو گئے اور پچھ دنوں کے بعد نو جوان لڑ کی بھی فوت ہو گئی۔لوگ جب دفتا کے جانے لگے تو اس کی قبر سے آگ کے شعلے بھڑک اُٹھے۔ بیٹے نے گھر جا کر تکوار ہاتھ میں لی اور والدہ ہے کہا کہ بتامیری بہن میں کیا عیب تھا؟ کیوں کہ اولا دے عیب ماں باپ ہی جانتے ہیں۔والدہ تجھی کہ چند دن پہلے اس کا والدفوت ہوا ہے اور اب بہن فوت ہوگئی ہے بے چارے کا د ماغی توازن قائم نہیں رہااس لیے اس طرح کی باتیں کررہا ہے۔ والدہ نے سمجھاناشروع کیا کہ بیٹے تیراباپ تھا،میراخاوندتھا، تیری بہن تھی میری بیٹ تھی،صدمہ مجھے بھی ہے صدمے کوصبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے۔ بیٹے نے کہاا می! ایسی بات نہیں ہےسب نے مرنا ہے۔ مجھے بیہ بتلاؤ کہ میری ہمشیرہ میں عیب كيا تهاكداس كى قبر سے آگ كے شعلے بھڑك أسطے ہیں؟ مال نے كہا بينے! تيرى بمشيره میں کوئی عیب نہیں تھا۔ جب ہے وہ جوان ہوئی نہ ہمارے گھر کوئی اجنبی آیا اور نہ ہی میں نے اس کوئسی رشتہ دار کے گھر جانے دیا۔بس ایک عیب تھا کہ نماز لیٹ پڑھتی تھی مستحب وقت میں نہیں پڑھی تھی۔

علائے وقت ہے پوچھا گیا تو اُٹھوں نے بتایا کہ اس کالیٹ نماز پڑھنا گناہ تھا۔
اور جو پڑھتے ہی نہ ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ خودسوچ لیں۔ اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حال ہمیں بتلا دیں اور اگر ہم قبر کے حالات دیکھ لیں تو ہمارے لیے کھانا پینا مشکل ہوجائے اور دنیا کا سار انظام معطل ہوجائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو عصر سے مرادز مانہ بھی ہے ، نماز بھی ہے اور مستحب وقت بھی ہے۔
تو فرمایا تسم ہے عصر کی اِنَّ الْمِائْدَ اِسْ نَعْنِی ہُنے نَمْ اِسْ سَارے انسان

البتہ گھاٹے میں ہیں۔ اس گھاٹے سے بیخے والے وہ ہیں جن میں چارخوبیاں ہیں۔
فرمایا اِلاالَّذِیْنِ اَمَنُوٰ اَ مَروه لوگ جوایمان لائے سے معلیٰ میں۔ یعنی جس کوقر آن
ایمان کہتا ہے، حدیث ایمان کہتی ہے، فقد اسلامی ایمان کہتی ہے۔ محض وعویٰ ایمان سے بی بنا اور نہ کوئی فائدہ ہے۔

### باطسل فسرقے:

دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکتان ہی میں کتنے ہی باطل فرقے ہیں جو
ایمان کے دعوے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ حالانکہ نہ وہ از
روئے قرآن مومن ہیں ، نہ از روئے حدیث مومن ہیں اور نہ فقہ اسلامی کے لحاظ سے
مومن ہیں۔ جیسے قادیانی ہیں، منکرین حدیث ہیں، ذکری فرقہ ہے، رافضیوں کود کھے لو، سر
سے لے کر پاوُں تک شرک میں ڈو بے ہووُں کو دیکھ لو۔ اسی طرح کمیونزم والے ہیں،
سوشلزم والے ہیں۔ بیسب اسلام سے خارج ہیں۔ گراپے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔
یرویزی کے کا فرہیں ان کے کفریس کوئی شک وشبہیں ہے۔

غلام احمد پرویزنت کلال کاریخ والاتھا۔ اس نے معارف القرآن تغییر کھی ہے چارجلدوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ آج تک کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہواجس نے میری طرح قرآن سمجھا ہو۔ ساری زندگی انگریز کے بوٹ صاف کرتار ہا ، انگریز کا ملازم تھا ، سی استاد سے قرآن شریف پڑھا نہیں اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے جیبا قرآن کسی نے نہیں سمجھا (بات تواس کی ٹھیک ہے کہ جس طرح کا اس نے سمجھا ہے اس طرح کا توکسی نے نہیں سمجھا اور نہ ہی آخصرت سال ٹالیے ہے کہ جس طرح کا اس نے سمجھا ہے اس طرح کا توکسی نے نہیں سمجھا اور نہ ہی آخصرت سال ٹالیے ہی نے سمجھا یا ہے۔ مرتب )

میں چاندتک پہنچ سکتا ہے، آسان تک پہنچ سکتا ہے میں پھر بھی ہرگز، ہرگز رسول اکرم کے معراج جسمانی کوتسلیم نہیں کروں گا۔ اُس وقت ابھی امریکہ نے خلائی جہاز نہیں چلائے سے بیداس سے پہلے کی بات ہے جب اس نے بید بات تفسیر میں کھی۔ یہ ہے ایمان قرآن کاسب سے بڑامفسر بنا بعیضا ہے۔ یہ لوگ گھروں میں مفت رسالے تقسیم کرتے ہیں۔ ان سے بچو۔ لبندا جب تمھارے پاس کوئی کتاب آئے تو پوچھویہ کتاب کس مسلک کی ہے، کس فرقے کی ہے۔ یہ باطل فرقے کتابیں اور رسالے تقسیم کرتے رہتے ہیں، احتیاط کرو۔ ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ کراچی میں ایک نیا فتند ڈاکٹر عثمان کا کھڑا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کومفت کتابیں اور رسالے بیعی ہیں ان سے ایمان کو بچاؤ۔

احمدرضا خان نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے جس کا نام ہے کنز الایمان۔ أردو ترجموں میں اتنا غلط ترجمہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ، باوضو ہوں میرے سامنے قرآن شریف ہے ، قبر کے کنارے پر ہوں ، خدا کو جواب دینا ہے ، اتنا غلط ترجمہ کی نے نہیں کیا۔ شاھد کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے اِنَّا اَرُسَلُنْکَ شَاهِدًا ﴿الاحزاب: ٣٥﴾ تو شَاهِدًا کا ترجمہ کیا ہے حاضر و ناظر۔ حالانکہ فقہائے کرام بیدیم فرماتے ہیں کہ جو آدمی آخری ترجمہ کیا ہے حاضر و ناظر مانے وہ کا فرہ ہے۔ اب عام آدمی جو دیکھے گا تو وہ کہا حاضر و ناظر مانے وہ کا فرہے۔ اب عام آدمی جو دیکھے گا تو وہ کئی خاصر و ناظر تو قرآن کا ترجمہ ہے۔ کون کون سے فتنے کی نشان دی کی جائے۔ کوئی ایک فتنہ ہے۔ اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔

کے قریب نہ جانا اور تمھارے بھی ذمہ یہ فرض ہے کہ جس جس کوملواس کو تلقین کرو کہ بھائی! پیکام کرنے کے بیں اور بیکام نہ کرنے کے بیں۔

خسارے سے بیخے والوں کی چوتھی خونی: وَ تَوَاصَوُا مِالصَّہُ و اور ایک ، وسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ وسیت کا معنی ہے تاکیدی تھم کرتے ہیں صبر کا۔ کہ ایمان پرقائم رہنا ، حق کہنا کوئی آسان کا مہیں ہے۔ بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں ایسے موقع پر صبرے کام لینا ہے۔

### عمسروبن العساس اورسيلمب كذاسب كامكالمه:

حضرت عمروبن العاص بناتف ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ بمامہ کے علاقے میں گئے جہاں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا خاندان ،قبیلہ بنوحنیفہ بڑا جنگجوتھا۔حضرت صدیق اکبریٹی تنہ کے دور میں اس کے ساتھ مقابلہ میں چودہ سو • • ۱۴ صحابہ جن میں سات سو • • ٧ حافظ قر آن تھے، شہید ہوئے تھے ادر بالآخریہ فی النار ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص بنائير كي حالت كفر ميں اس كے ساتھ ملاقات ہوئي۔ دوران گفتگو میں حضرت محمد رسول ماہنتا لیکنے کا بھی ذکر ہوا۔ان دنوں سور ۃ العصر نازل ہوئی تھی۔حضرت عمرو بن العاص پڑھنے نے اس کو بیسورت پڑھ کرسنائی۔مسیلمہ کذاب نے سر جھالیا۔تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا مجھ پر بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ یا وَبَرْ یَا وَبَرْ إِنَّكَ ذُوْالْأُذُنِّينِ وَالصَّدَرُ وسَائِرُكَ تَقَرُّ حَقَرْ \_ يَعْنَ السِّفِرة العصرى نقل أتارى۔ وَبَوْ ایک جنگل جانور ہے لیے کی شکل کا۔اس کے کان بڑے جے ہوتے ہیں اور چھاتی اُبھری ہوئی ہوتی ہے اور باقی بدن ایس کا دبلا پتلا ہوتا ہے۔اس عبارت کا ترجمہ ہے: "اے جنگلی بلے،اے جنگلی بلے! تیرے کان ہی کان ہیں اور تیرا

العصر

سینه بی سینه ہے باقی بدن میں تو کمزور ہے۔"

یسنا کے مسلمہ کذاب نے عمروبن العاص سے کہا بتلاؤبات بنی ہے۔ یعنی مقابلہ میں سورت ٹھیک ہے۔ حضرت عمروبن العاص وٹائٹنے نے کہا اِن کے تَکْ نِیبُ " بِشک تو جھوٹ بول رہا ہے بیاس کا مقابلہ ہیں ہے۔ "حالانکہ وہ اس وفت تک مسلمان ہیں ہوئے سے۔ "حالانکہ وہ اس وفت تک مسلمان ہوتے تو مسلمہ کذاب کہتا کہ تو طرف داری کررہا ہے۔ تو یہ چارخوبیاں جس میں ہوں گی وہ کا میاب ہے۔ باتی سارے خسارے میں ہیں۔





تفسير

سورة المنهدة

(مکمل)



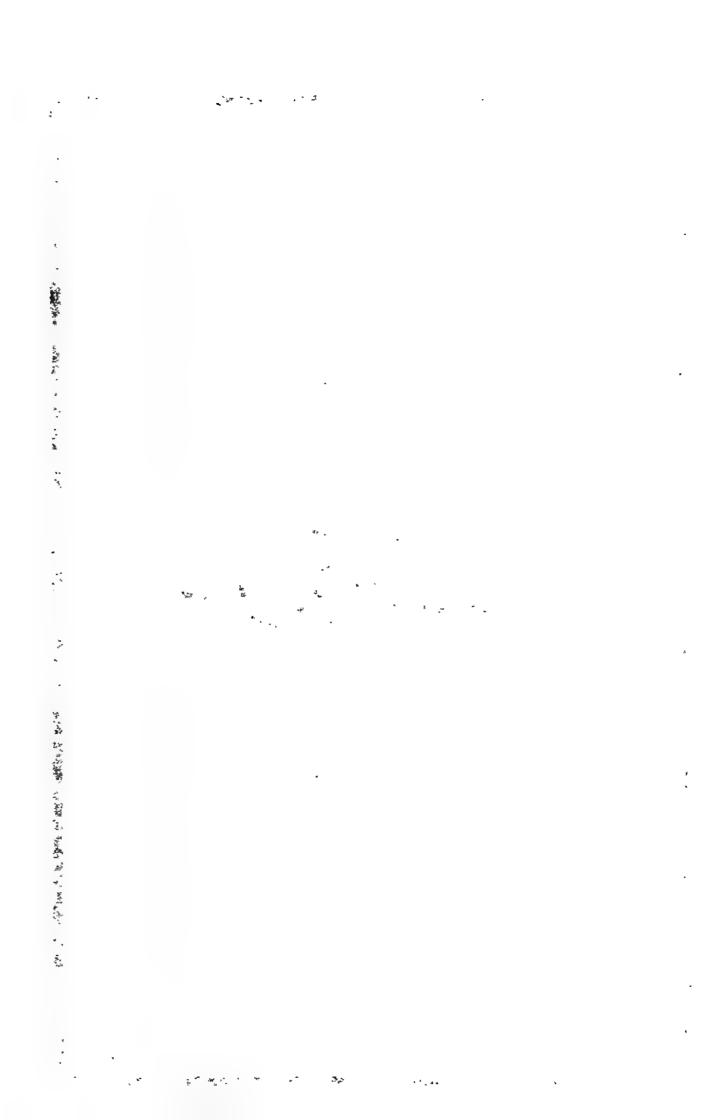

# ( إلياتها ٩ ﴿ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا يَقَةً ٢٢ ﴿ رَاوَعَهَا اللهِ اللهُ مَا يَقَةً ٢٢ ﴿ رَاوَعَهَا اللهُ ال

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

وَيُلُّ لِكُلِّ هُمُزَةٍ لِنُهُ وَقَالِيْنَ جَمَعَ مَالَا قَعَلَى وَ الْمُحَدِّقِ وَالْمُؤَوِّلُ الْمُؤْمِنَ فَالْكُوْمَ مَالَكُ الْمُحْلَمَةِ فَالْكُوْمُ الْمُؤْمِنَ فَالْكُوْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ المُؤْمِنَ وَاللّهُ المُؤْمِنَ وَاللّهُ المُؤْمِنَ وَاللّهُ المُؤْمِنَ وَاللّهُ المُؤْمِنَ وَاللّهُ المُؤْمِنَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ ا

وَيُلُ اللَّات مِ لِيَّكُلِ هُمَزَةٍ الرَّاسُ فَعُلَ كَالِيَ جَوْمُنه الرَّ عیب بیان کرتا ہے گھزیق جوغا تبانہ عیب بیان کرنا ہے الَّذِی جَمَعَ مَالًا وهجس نے جمع کیا مال قَعَددهٔ اور گنار ہتا ہا اس کو يَخْسَبُ كَمَان كُرْتَا جِوهُ أَنَّ مَنَالَةً كَدِبُ شُكُ اس كَامَالُ أَخْلَدُهُ بميشهر كھے گااس كو كلا خبردار لَيْ تُبَذَنَّ المبته ضرور ڈالا جائے گااس كو في الْحُطَهَة چورچوركردية والى مين وَمَا آدُرْماكَ اورآپ كوس نے بتلایا مال حظمة كياہے چور چوركردين والى نار الله الله تعالى كي آگ ۽ الْمُوْقَدَةُ جلائي موئي الَّتِي تَطَّلِعُ وه آگ جَوْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدَةِ وَلُولَ بِمِ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُّؤْصَدَةً الْمُؤْمَدَةُ الْمُؤْمَدَةُ الْمُؤْمِدَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل بيآ گان پربندى بوئى بوگى فِئ عَمَدِمُّمَدَّدَةٍ لَمِ لَمِ سَنُونُول مِن -

### نام اور كوا نفـــــ :

ال سورت کا نام سورۃ الھمز ہ ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں ھمزہ کا لفظ موجود ہے۔ جس سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اکتیس ﴿۱۳ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا نزول کے اعتبار سے بتیسواں ﴿۲۳ ﴾ نمبرہے۔ اس کا ایک رکوع اورنو ﴿۹﴾ آیتیں ہیں۔

مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں آپ سائٹنائیلم کے بہت سارے مخالف تھے لیکن مخالفین میں بعض شریف الطبع ہتھے کہ مخالفت کے باوجود گالی گلوج اور لڑائی جھگڑ انہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان چیز ول کو پسند کرتے تھے۔ اور بعض مخالفت میں اتنے سخت سے کہ شرارت ہے بازنہیں آتے ہے ہاتھا پائی بھی کرتے اور زبان درازی بھی کرتے منته - أينحنرت من التواليلي كوتنك كرنا صحابه كرام وي الذيم كوتنك كرنا، غلامول كو مارنا، لونڈیوں کو مارنا، تنگ کرناان کا وتیرہ تھا۔ بعض تو آپ سآٹٹالیٹی کے منہ پرآپ ساٹٹالیٹی کے سامنے زبان درازی کرتے اور بعض غائبانہ، پشت کے پیچھے کہتے کہاس نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ ماں باپ اس سے سریر نہیں ہیں۔اس طرح بیاو گوں کو قریب کر کے مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔کوئی کہتا مال مقصد نہیں ہے، رشتہ لینا مقصد ہے کہ عمو مارشتہ والدین کرتے ہیں یا دا دا دادی کرتے ہیں۔ وہ تو ہیں نہیں تو بہلوگوں کوا پنا گرویدہ کر کے رشتہ لینا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ سارے عرب کو اپنے ماتحت کر کے حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ الغرض جوبات کسی کے منہ میں آتی ،کر تاتھا۔

أنحضرت صالته الميام كاسفسرطاكف:

تاریخ میں ہے کہ آنحضرت التھالیم حضرت زید بن حارثہ مناشد اور حضرت

ایک بھائی نے کہا تیرے پاس فوج کتی ہے، دولت کتی ہے؟ آپ ما تھا اسالت کے لیے فرما یا میرے پاس نفوج ہے نددولت ہے۔ کہنے لگارب کو پتیم ہی ملا تھا رسالت کے لیے اور کوئی اچھا آ دی نہیں ملا۔ یہ کہہ کروہ چلا گیا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر رب نے تجھے نبی بنا یا ہے تو کعبہ کا غلاف بھاڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے کعنے کی بڑی نا قدری کی ہے تیرے بنا یا ہے تو کعبہ کا غلاف بھاڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے کعنے کی بڑی نا قدری کی ہے تیرے جسے بیتیم اور مسکین کو نبوت دے کر۔ یہ کہہ کروہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرا جانے لگا تو فوجوانوں کو اس نے اشارے سے کہا کہ اس کی پٹائی کرو، حوصلہ شکنی کرو کہ پھر اور حرنہ آئے۔ تینوں بھائی جلس سے آٹھ کر چلے گئے اور شرارت کا اشارہ کر گئے۔ آپ ماٹھ الی تینی جس وقت وہاں سے واپس مڑے تو طاکف کے لڑکوں نے آپ ماٹھ الی بی تھروں کی بارش کردی۔ گھٹوں اور ٹاگوں پر پتھر مارے۔ تاریخ بٹلاتی ہے کہ آپ ماٹھ الی تیا ہے جسم مبارک سے اتناخون بہا کہ جوتے خون سے بھر گئے۔

اور تاریخ میں مکہ مکر مہ کے تین آ دمیوں کا نام آتا ہے، الی بن خلف، ولید بن مغیرہ، اضل بن شریق۔ یہ بھی بڑے بے لحاظ اور منہ بھٹ آ دمی سے۔ اور ابوجہل بھی آخی منہ بھٹ آ دمیوں میں سے تھا۔ ان میں سے ہرایک آکر آپ مان نالی بھی کے سامنے زبان

درازی کرتار ہتا تھا کہ کیا توسونے کی کوشی میں رہتا ہے، تیرے پاس کتنا مال ہے، تیرے کتنے نوکر ہیں، رب تعالیٰ نے تجھے کس چیز کی نبوت دی ہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَیْلُ ہلاکت ہے۔ وَیل کے عربی میں کی معانی آتے ہیں ہلاکت ، بربادی ، تباہی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ وَیل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ وہ طبقہ اتنا گہراہے کہ او پرسے آدمی کو پھینکا جائے تو آگ کے شعلوں میں جاتا ہواستر سال کے بعد نیچے پنچے گا۔ حال آل کہ آدمی وزنی ہوتا ہے اور وزنی چیز جلدی نیچ جاتی طبقے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ طبقہ س کے لیے ہوگا؟ حال آ

همزه اور لمزه کی تفسیر:

قِی آھُمَزَۃِ ہُراُں شخص کے لیے جومنہ پرعیب بیان کرتا ہے کہ تجھ میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ ٹھر آبی ہے۔ فلال میں بیعیب ہے۔ فلال میں بیعیب ہے۔

بعض مفسرین کرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ ھیوزی اسے کہتے ہیں جوزبان سے عیب بتلائے۔
عیب بیان کرے اور لیپزی اسے کہتے ہیں جو ہاتھ کے اشارے سے عیب بتلائے۔
مثلاً: کسی کا قد چھوٹا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے کہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہے۔ کوئی نابینا ہے تو مثلاً: کسی کا قد چھوٹا ہے۔ کوئی نابینا ہے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ وہ نابینا ہے۔ کسی کا گونگا ہونا زبان نکال کر بتلائے کہ وہ بول نہیں سکتا۔ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

آنحضرت مال المنظر کی بیویول میں حضرت سودہ بنت زمعہ می النظامین کے بیویول میں حضرت سودہ بنت زمعہ می النظامین کی بیویول میں حضرت سودہ بنت زمعہ می النظام کے ایک دفعہ حضرت عاکشہ صدیقہ می النظام کے باس حضرت صفیہ می النظام کی لونڈی کوئی بیغام لے کر آئی۔

آنحضرت ما الناور کر کے کہا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے۔ اس کے جھوٹے قد والی ہونے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے۔ اس کے جھوٹے قد والی ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ما النارہ کیا۔ آپ موالی النارہ کی کے تو نے جو تحقیر کی ہے آگر سیمندر میں ملا دی والنا ہو اس طرح اشارہ کر کے تو نے جو تحقیر کی ہے آگر سیمندر میں ملا دی والنا تد ویا ہے۔ گویا کہ بیرب تعالی کی ذات پر اعتراض ہوا۔ آگر بندے کے اس کو اتنا قد ویا ہے۔ گویا کہ بیرب تعالی کی ذات پر اعتراض ہوا۔ آگر بندے کے اختیار میں ہوتو کو کی تحص دنیا میں بونا نہ ہو۔ بیتورب تعالی کا کام ہے۔ تو کسی کا عیب بیان اختیار میں ہوتو کو کی تحقیل کی نام دیا آزاری کرنا ہوا گاناہ ہے جا ہے موجود ہو یا غائب ہو۔

فرمایا الّذِی جَمعَ مَالًا وهجس نے جُع کیا مال مکمرمہ میں ولید بن مغیرہ سب سے بڑا مال وارتھا۔ تیرہ اس کے بیٹے تھے خود بھی بڑا صحت مندتھا۔ اولا ویس بیٹا ہوتا تھا توفر ق نہیں ہوسکتا تھا کہ بھائی ہے یاب ہے۔ نوکر چاکر بھی کافی تھے۔ وہ بڑا مال بحث محت کرتا تھا گھ گھ اورگذار ہتا ہے اس کو۔ جب بید کرے میں اکیلا ہوتا تھا تو گذار ہتا ہو نے کم تونہیں کر ویا۔ گن کن کرخوش ہوتا تھا تھا کہ میرے مال میں ہے کی بیٹے یا بہونے کم تونہیں کر ویا۔ گن کن کرخوش ہوتا تھا یہ شک ان مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، کو شک آن مالگذا خلکہ فہ وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، زوال نہیں آئے گا۔ آخصرت مالٹھ آئے فرمایا کہ آدی کہتا ہے میرامال ، میرامال۔ تیرا نال تو وہی ہے جوٹونے کھالیا، پی لیا، پہن لیا، اپن ایا کہ ہے صدقہ خیرات کردیا۔ باتی مال تو تیرے وارثوں کا ہے اگر نیک ہیں اچھی جگہ میں لگا نمیں کے تھے اجر ملے گا۔ بُرے ہیں، بُرے جگہ تری کریں گے تھے بھی گا میں لگا نمیں کے تھے اجر ملے گا۔ بُرے ہیں، بُرے جگہ تری کریں گے تھے بھی گا میں اگا نمیں کے تھے اجر ملے گا۔ بُرے ہیں، بُرے جگہ تھی آئے میں اگا نمیں کے تھے اجر ملے گا۔ بُرے ہیں، بُرے جگہ تھی گا میں گا نہوگا۔

بخاری شریف کی بیروایت گزر چکی ہے کہ جب آ دمی فوت ہوجا تا ہے تو قبر تک

تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور تیسری چیز ساتھ رہتی ہے۔ رشتہ دار، مال باپ، اولا دواپس آ جاتے ہیں کوئی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔اور دوسری چیز مال، چاریائی، چا دروغیرہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔

مسئلہ میہ کہ قبر میں مردے کے پنچے چٹائی ، روئی وغیرہ و النا جائز نہیں ہے۔
بعض لوگ پنچے چٹائی و ال دیتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ پنچے زمین گیلی تھی ، پنچنی تھی ،سب غلط ہے۔ صرف عمل ساتھ ہوں گے۔ اگر کسی گناہ گارکو بڑے مکان میں وفن کر دوتواس کی و یواریں آرپارہ و جائیں گی اور اس کی پہلیاں آرپارہ و جائیں گی اور اگر کسی مومن کو تنگ قبر میں وفن کر دو گے تواس کی قبر ستر ہاتھ عرضا، طولاً کشادہ ہوجائے گی ۔ قبر کی تنگی اور کشادہ ہوجائے گی ۔ قبر کتی گی اور کشادہ ہوجائے گی ۔ قبر کی تنگی اور کشادہ ہوجائے گی ۔ قبر کی تنگی اور کشادگی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔

صدیت پاک میں آتا ہے۔ اَلْقَابُوُ دَوْضَةٌ مِّنْ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ رِیّاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حِفْرِ النِّیْوَان میں سے باغ ہے یاجہم کے گڑھوں میں سے باغ ہے یاجہم کے گڑھوں میں سے گڑھاہے۔"سارادارومدارایماناورممل پرہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی عضر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں ان کا نام منکر نکیر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت فرشتے سوال کر لیتے ہیں اس کے بعدا چا نک اگر مرنے والا نیک آدمی ہے تو قبر میں ایسا خوب صورت آدمی ،عمدہ لباس ،خوشبوؤں والا ،اس کے پاس آتا ہے۔ وہ بڑا جیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا لباس ،خوشبوؤں والا ،اس کے پاس آتا ہے۔ وہ بڑا جیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا میں بڑا چلا پھرا ہوں ایسا خوب صورت آدمی میں نے نہیں دیکھا ، ایسی خوش ہو کہی نہیں میں ہو گھی ، ایسا بہترین لباس میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو کون ہے ، کہاں سے آگیا ہے؟ قبر سوگھی ، ایسا بہترین لباس میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو کون ہے ، کہاں سے آگیا ہے؟ قبر

میں روشنی ہوگی جیسے ٹیوبیں روشن ہوتی ہیں۔ اَلصَّلوٰ اَوْرُ وَهِ نَمَازِ کِي روشن ہوگی۔وہ بڑے خاص انداز میں کم گا آمّا تَعْرِفُنِی "کیا آپ مجھے نہیں پہانے۔" اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ "مِن تيرانيكم لهون - الله تعالى في مجصاس شكل مين تيراساتقي بنا كر بهيجا ہے۔" اگر مرنے والا بُرا آ دمی ہے تو كريه الْمَنْظَد بُرى شكل والا آ دمى اس كے سامنے آئے گاايس برى شكل كماللد تعالى كى پناه اليابد بودارلياس بينے ہوگا كماس سے و ماغ سے گا۔ یہ کمے گا اے اللہ کے بندے! میں پہلے ہی تکلیف میں ہول تو برصورت کہاں سے آگیا ہے؟ بیمیرے لیے اور مصیبت ہے۔ وہ بڑے استغناء کے ساتھ کمے گاتو مجھے نہیں جانتا۔وہ کمے گامیں نے تیرے حبیبابدصورت بھی زندگی میں نہیں ويكها وه جواب ميس كج كا أَنَا عَمَلُك السُّوْءَ "مِن تيرا بُرامُل مون مِن تيرك گلے کا ہار بن کے رہوں گا۔" تو قبر کی اچھائی، بُرائی عمل کے ساتھ ہے چٹائیاں بچھانے ہیں ہے۔

فرمایا گلا خبردار کینگندن فی العظیة البته ضرور بالضروراس کوڈالا جائے گاچور چورکردین والی میں ، توڑ پھوڑ دینے والی میں وَمَآ اَذَر دلکَ مَالنَّعُظَمَةُ وَرِرَدین والی میں ، توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہے ، وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہے اور آپ کوس نے بتایا ہے کہ وہ چور چورکردینے والی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے المُوقَدَةُ جوجلائی ہوئی ہے۔ اگر وہاں موت دینا مقصود ہوتواس کا ایک شعلہ بی کافی ہے کیکن مقصد توسز ادینا ہے۔ وہ آگ ایس ہوگ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو جلائے گی۔ ظاہر ، باطن ، دل تک اس کا اثر ہوگا۔ دل ایس جلے گاہے ہاتھ جلائے ہے۔

وه آكردنيا كي آك سے انهتر كنا تيز ہوگى ليكن لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْلِّي "نه

مرے گا اُس میں اور نہ جے گا۔" صرف آگ ہی نہیں اس کے ساتھ گرم پانی ہر پر ڈالا جائے گا جس سے سارا چڑا اُدھڑ جائے گا۔ پانی پلا یا جائے گا انتز یاں کٹ کے باہر نکل آئے ہیں گی میں کے باہر نکل آئے ہیں گئی میں گئی اُنٹر یاں کٹ کے باہر نکل اُنٹر ہیں گئی اُنٹر ہیں گا اس کے ساتھ وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں۔" پہلا چڑا جل جائے گا نیا پہنا یا جائے گا۔ گلما اَنٹے جنگو دُھنہ اِنڈ لُنٹھ جُلُو دُاغَیْرَ ھَا اِلْالْسَاء : ۵۹ گا نیا پہنا یا اُن کی کھالیں تبدیل کر دیں گے۔" بھڑک اُن کی کھالیں تبدیل کر دیں گے۔" بھڑک اُن کی کھالیں تبدیل کر دیں گے۔" بھڑک آن کی کھالیں جبر کے اُنٹر کھا اُن کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے۔" بھڑک آتی ہوگی کہ اللہ تعالی کی بناہ! وہ کے گا جھے کھائے کے لیے پچھ ملے کہ جس کھاؤں۔ زقوم، اُن کی جائے اور غسلین کھانے کے لیے ملیں گے۔

تھوہڑا تناکر دی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اُس کا ایک قطرہ مندر میں گرجائے جائے تو ساراسمندر کر وا ہوجائے۔ اور اتنابد بودار کہ اگرائی کا ایک قطرہ دنیا میں گرجائے تو مشرق سے لے کرمغرب تک سارے اس کی بد بوکی وجہ سے سرجائیں۔ بیاس کا عذاب الگ ہوگا، پینے کے لیے ایسا گرم پانی دیا جائے گا کہ ہونٹ جل جائیں گے ق مند اب الگ ہوگا، پینے کے لیے ایسا گرم پانی دیا جائے گا کہ ہونٹ جل جائیں گے ق مند فیضا کیلیٹون فرالمومنون: ۱۰۴ ہوجہنم میں بدشکل ہوکرر ہیں گے۔ عدیث پاک میں آتا ہے کہ او پر والا ہونٹ ناک کی پھوٹگری (نوک) کے ساتھ لگ جائے گا اور نیچ میں آتا ہے کہ او پر والا ہونٹ ناک کی پھوٹگری (نوک) کے ساتھ لگ جائے گا اور نیچ والالئک کرناف کے ساتھ لگ جائے گا۔ بڑی بُریشکل ہوگی۔

کی جمع ہے جس کامعنیٰ ہے۔ ستون۔ محمد کا کہ لیے۔ لیے لیے سنونوں میں رکھا جائے گا کہ حرکت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے تمام سے العقیدہ مسلمان مرد ،عورتوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ [آمین]

FORE MAN FORE

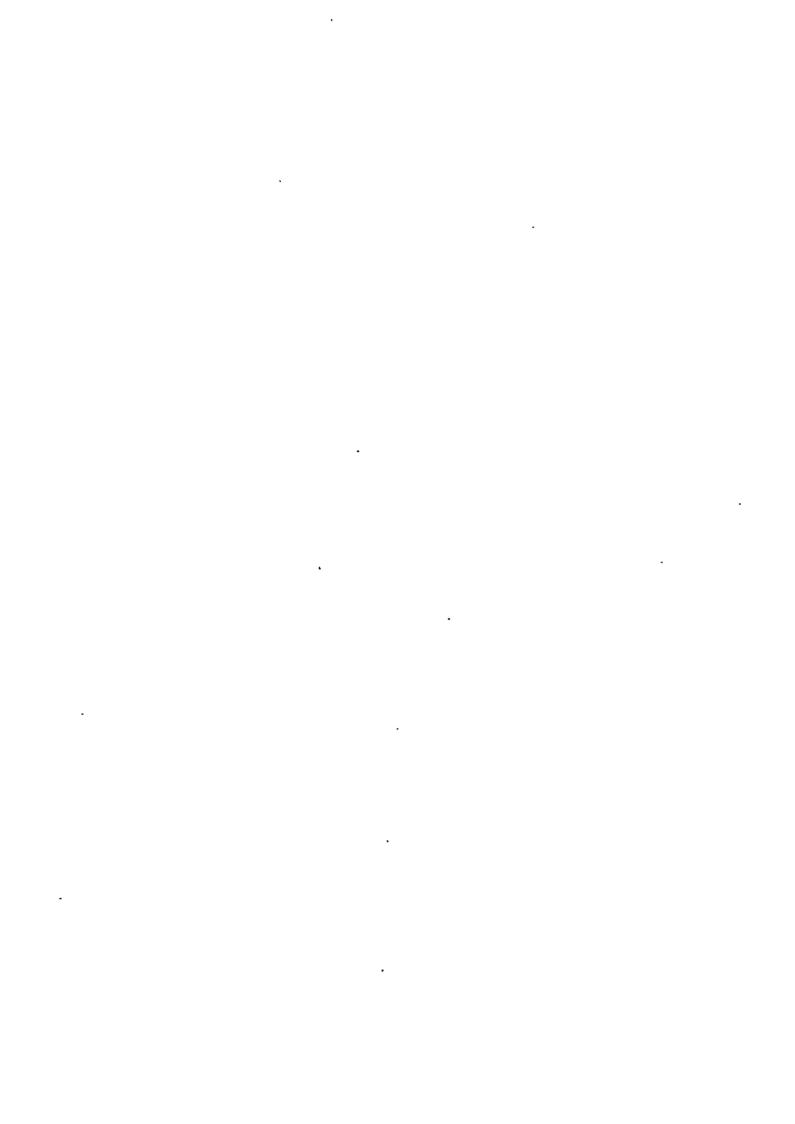



تفسير

شورة الفئيلي

(مکمل)



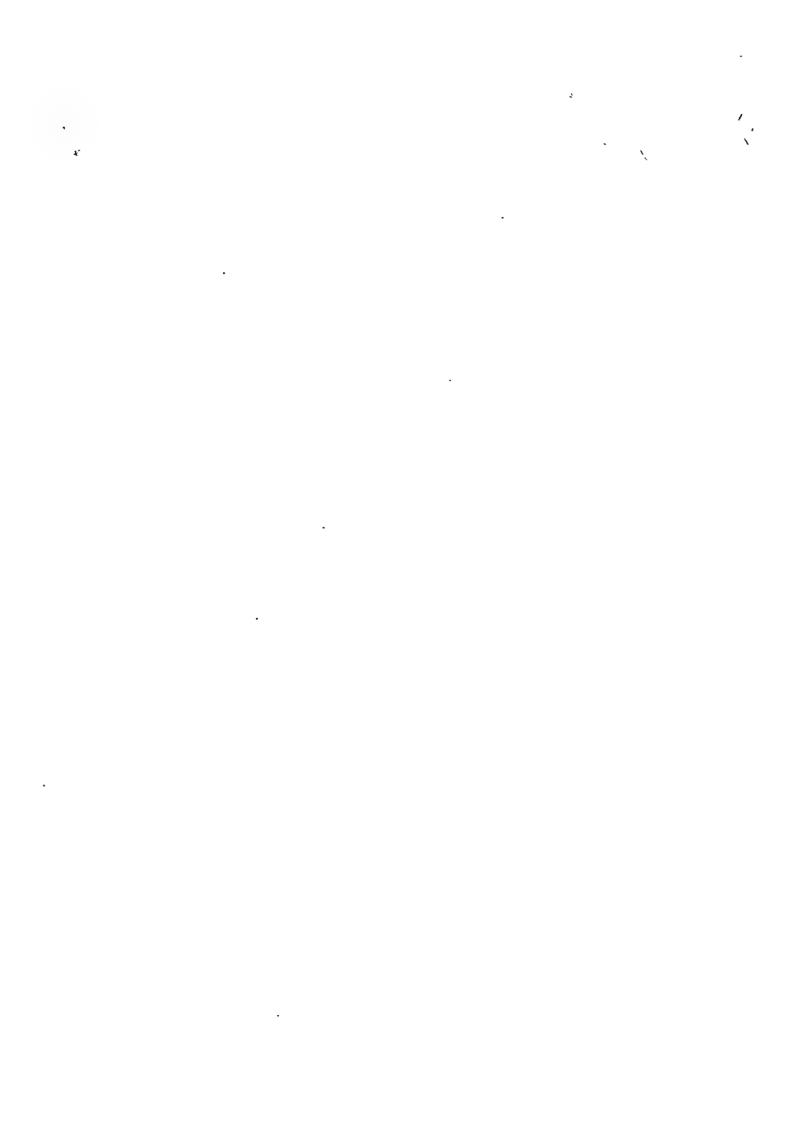

## 

بِسُمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهُ المُرْتَرِكَيْنَ فَعَلَ رَبُكُ مِ أَصْلُوبِ الْفِيْلِ اللهُ يَجْعَلَ كَيْكُوهُمُ المُرْتِكِيْنَ فَعَلَ رَبُكُ مِ أَصْلُوبِ الْفِيْلِ اللهِ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ اللهُ

اَلَهُ تَرَ كَيا آپنيں جانے كَيْفَ فَعَلَ كَياكِ رَبُكَ آپكرب نے بِاصْحٰبِ الْفِيْلِ بِاللهِ والوں كَ ساتھ الْمُورِ وَ كَاللهِ اللهِ تَعَالَىٰ نَ كَيْدَهُمُ اَن كَى تَدِيرُ وَ الله تَعَالَىٰ نَ كَيْدَهُمُ اَن كَى تَدِيرُ وَ الله تَعَالَىٰ نَ اور جِهورُ الله تعالَىٰ نِ فَلَ مَنْ اللهِ تَعَالَىٰ نَ اور جِهورُ الله تعالَىٰ نَ عَلَيْهِمُ اَن يَهِ طَيْرًا يَرَند مِ اَبَابِيْلَ عَولَ ورغول عَلَيْهِمُ اَن يَهِ طَيْرًا يَرند مِ اَبَابِيْلَ عَولَ ورغول عَلَيْهِمُ اَن يَهِ طَيْرًا يَرند مِ اَبَابِيْلَ عَولَ ورغول تَرُونِيهِمُ جَو مارتِ تَحَالَ وَ يَحِجَارَةٍ يَحْمَ مِنْ سِجِيْلِ تَكُولُ وَيُعْلَمُهُمُ يَسِ كَرديا اُن كو كَعَصْفِ مَا كُولٍ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الل

نام اور كوا نفن :

اس سورت کانام ہے سورة الفیل یہلی ہی آیت کر یمہ میں فیل کالفظ موجود ہے۔ جس سے اس کانام لیا گیا ہے۔ فیڈلڈ کی جمع ہے۔ فیڈلڈ کامعنی ہے ہاتھی۔

فِیْل کامعنی ہے بہت سے ہاتھی۔ یعنی وہ سورت جس میں بہت سے ہاتھیوں کا ذکر ہے۔ نزول کے اعتبار اس کا سے انیسوال ﴿١٩﴾ نمبر ہے اس سے پہلے اٹھارہ ﴿١٨ • سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں۔

عرب کے سارے لوگ ابراہیم طابطا کے معتقد تھے۔مشرک ، یہودی ،عیسانی ، صابی۔ چونکہ ابراہیم ملایقاتا کی شخصیت مسلم تھی اور وہ سب کے ہاں قابل احترام تھے اس کیے ہر فرقہ اپنی کڑی ان کے ساتھ ملاتا تھا اور اپناتعلق ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم مایسہ ہمارے طریقے پر تھے،عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم ملاشا بھی وہی کرتے نتھے۔مشرکین مکہ کا بیہ غلط نظریہ تھا کہ ہم ابرا ہیمی ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم ملاتھ ہی کچھ کرتے تھے۔ اتنے زور دار الفاظ میں دعویٰ کرتے تھے کہ غلط نہی پیدا ہو جاتی تھی۔اس لیے رب تعالیٰ فصريح اورصاف لفطول مين فرمايا ماكان إبرهيمة يمؤديًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسُلِمًا \* وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ آلْ عُرِان: ٢٧ ﴾ " ابراجيم بايسًا نديبودي تھے اور نہ نصرانی تھے لیکن ایک طرف ہونے والے موحد مسلمان تھے اور وہ مشرکول میں ہے ہیں تھے۔"

چونکہ ابرا ہیم طابعہ اور اساعیل طابعہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر
کی تھی اس نسبت ہے لوگ کعبۃ اللہ کی بڑی قدر کرتے ہے تھے لیکن تقیقی روح اُن کے اندر
منہیں تھی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک آ دمی سامنے مرا پڑا ہے اس کی آئکھیں نظر
آ رہی ہیں تاک ، کان ، پاؤں جسم کے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں لیکن اندرروح نہیں

ہے۔ اس لیے سارے اعضاء بے حقیقت ہیں۔ وہ جو کام کرتے ہے ان کی محض شکل وصورت ہوتی تھی روح ابرا ہیں جو تو حیرتھی وہ ان میں بالکل نہیں تھی۔ حضرت ابرا ہیم ملائل کے طریقے کے مطابق حج صدیوں سے چلا آر ہاہے۔ کعبۃ اللّہ کی تعمیر جب مکمل ہوگئ تواللّه تعالیٰ نے ابرا ہیم ملائلہ کو حکم دیا وَ آ ذِن فِی التّاس بِالْحَجْ یَانُون کَ رِجَالًا وَ عَلَی کُلِّ ضَامِیر تَّالَیٰ نَ ابرا ہیم ملائلہ کو حکم دیا وَ آ ڈِن فِی التّاس بِالْحَجْ یَانُون کی رِجَالًا وَ عَلی کُلِّ ضَامِیر تَّالِی مِن کُلِّ فَی جَویٰ وَ اللّٰ کَ اللّٰ کَا کُون کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کَا اللّٰ کَا کَا اللّٰ کَا کُون کَا اللّٰ کَا اللّٰ

کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے چھوٹی کی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ابوقتیں۔ یہ پہاڑی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدافر مائی تھی۔ اب حکومت نے اس کے نیچے سے سرنگ نکالی ہے منی کی طرف جانے کے لیے۔ اس جبل ابوقتیں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیقہ نے آواز دی تھی۔ جن کی قسمت میں تھا افروں نے عالم ارواح میں لبیک کہا تھا اور اب اس صدا کا جواب دیتے ہوئے لوگ کہتے ہوئے وگ کہتے ہوئے جاتے ہیں۔

تولوگ بیت الله کی بڑی عزت کرتے تھے اور دور در از سے آتے تھے۔
اور مکہ کرمہ والوں کی اقتصادی اور معاشی ضرورت بھی پوری ہوتی تھی کہ سامان
لاتے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے۔ کیوں کہ مکہ مکرمہ میں توکوئی شے پیدائمیں
ہوتی تھی۔ نہ زرعی زمین ہے، نہ وہاں کارخانے ہوتے تھے منہ ہی صنعتی دور تھا۔
لوگ چونکہ اطراف سے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ یمن سے بھی آتے تھے۔

#### واقعبه المحساب فسيل:

یمن ملک حبشہ کا ایک صوبہ تھا اس کے گورنر کا نام قا ابر ہد بن صباح بن اشرم ۔ (بید میسائی تھا۔) جج کے دنوں میں جب اُس نے ویکھا کہ مرد ، عورتیں ، بوڑھے ، نیچے ، جوان سب مکہ مکر مہ جارہ ہیں تو اُس نے اوگوں سے بوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں ، کیا بات ہے؟ تو مقامی لوگوں نے گورنر کو بتا یا کہ مک مکرمہ میں ایک مکان ہے بیلوگ وہاں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں اور وہ مکان ابراہیم ملیحة نے بنایا تھا۔اُس نے آدمی ہیج کر کعبۃ اللہ کے متعلق معلومات حاصل مکیں ۔ وہ تو سادہ سا کمرہ تھا او پر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اُس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو بہاں جا براس کا طواف کر ہے بنا یا تھا۔اُس نے آدمی ہیج کر کعبۃ اللہ کے متعلق معلومات حاصل کیں ۔ وہ تو سادہ سا کمرہ تھا او پر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اُس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو بہاں بی کہ بنا دیتا ہوں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔

چنانچدال نے شہر صنعاء (جو یمن کا دار الخلافہ تھا) بیں ایک مصنوعی کعبہ بڑا خوب صورت ، بڑا بلند بنوا یا اور اردا گردلوگوں کی رہائش کے لیے کافی کمرے بنوائے ان میں بستر لگوائے ،خوراک کا انتظام کیا۔ جولوگ پختہ ذبن کے سے وہ تو اس کے چکے میں نہ آئے مگر پیٹونشم کے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں ۔ اُنھوں نے خیال کیا کہ یہاں چار پائی ، بستر ابھی ملتا ہے ، طوا کھیر بھی ملتی ہے ، بڑی سہوئتیں ہیں ۔ اس قسم کے لوگوں نے اس مصنوعی کعبہ کا طواف شروع کردیا۔

یجھ سالوں کے بعد حاجی لوگ مکہ مکرمہ میں کم ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ مکرمہ کے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ تخارت میں کمی آگئی ہے پہلے جتنا سامان فروخت ہوتا تھا اب اتنانہیں ہوتا۔ ہماری آمدنی پرزد پڑی ہے۔ اس کے لیے اُنھوں نے تحقیق کمیٹی بنائی کہ وجہ معلوم

کرو کہ لوگوں میں کمی کیوں آئی ہے؟ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ صنعاء میں ایک مصنوعی کعبہ بنایا کیا ہے جس میں سہولتیں بہت ہیں لوگ وہیں چکر رگا کرا پناوفت گز ار کیتے ہیں قریش کواس کا بڑا صدمہ ہوا۔ باقی مارتو آ دمی کھالیتا ہے مگر پہیٹ کی چوٹ بہت سخت لگتی ہے۔اُن کی آمدنی پرزد پڑی تھی وہ کس طرح برداشت کر سکتے ہتھے۔قریش کہ نے قبیلہ بنونتر اید کا اور بعض روایات میں ہے کہ بنو کنا نہ کا ایک جالاک آ دمی بھیجا کہ وہ اس مصنوی کویا گ نگاد ہے۔ اُس نے وہاں جا کر یکھدن گزارے ، کھا تا پیتار ہا، حالات كا جائز وليا اوريملي ال ين غلاظت كى جمراس كوآ ك لكا كرجلاديا وه بالكل را كه وكيا-اصحاب فسيل اورحضور التقاليم في ولا دست عسام الفسيل مين: ابر ہد کونیر پینجی تو اس کا یارا چیز ھا گیا ، غصے میں آ گیا کہ اتنی رقم لگا کرا تنا ملند وخوب صورت کعید بنایا تھامعلوم کرویہ کام کس نے کیا ہے؟ تحقیق کے بعدمعلوم ہوا کہ پیکار روائی قریش کے ایک آ دمی نے کی ہے۔ اس نے کہا کہ انھوں نے ہمارا کعبہ جلا ڈالا ہے ہم نے اُن کا کعبہ گرا تا ہے۔فوج کو چلنے کا حکم دیے دیا۔

حافظ ابن کثیر عظر فرمائے ہیں کہ ساٹھ بزاد فوج اس نے ساتھ لی اور آٹھ ہاتھی۔

بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہاتھی تھے اور بڑے کا نام محود تھا۔ ہاتھی اس زمانے میں وہ کام

کرتے تھے جو آج کل ٹینک کرنے ہیں۔ ابر ہدفون کی قیادت کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف

روانہ ہوا۔ رائے ہے قبائل ساتھ ملتے گئے۔ مکہ مکرمہ سے چندمیل کے فاصلے پر

آنھوں نے قبنہ کرلیا۔ اُس وقت کعبۃ اللہ کے متولی آنحضرت ساسی ایسی کے دادا جان سے

اُنھوں نے قبنہ کرلیا۔ اُس وقت کعبۃ اللہ کے متولی آنحضرت ساسی ایسی کے دادا جان سے

اور یہ واقعہ سے قول کے مطابق آنحضرت ساسی ایسی کی ولادت باسعادت والے سال پیش

آيا\_آنحضرت مالغُولايكم كى ولادت باسعادت مصرف پچاس دن پہلے۔

ابر ہہ جس وقت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اپنے مشیروں سے کہا کہ میں مکہ مکرمہ كے بڑے آدمی سے ملنا جا ہتا ہول۔ آب مل النا اللہ كا دادا جان كعبة الله كے متولى تھے، بڑے قدوقامت والے اورشکل وصورت بھی بڑی اچھی اور بارعب تھے۔ بیابر ہہ کے یاس بہنچے۔ابر ہہنے یو چھا کیا سوال لے کرآئے ہو؟ فرمایاتم نے میرے دوسوادنٹ پکڑے ہیں وہ واپس کر دو۔ ابر ہدنے کہا کہ بیں نے تو آپ کی شکل وصورت دیکھ کر سمجھا تھا کہ آپ بڑے مجھ دارآ دمی ہیں مگر بات آپ نے بڑی بلکی کی ہے۔ مصی معلوم ہے کہ میں تمھارا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ تجھے جاہیے تھا کہ میرے ساتھ کعبہ کے بچانے کی بات کرتا تخھے اینے اونٹوں کی فکر ہے۔حضرت عبدالمطلب نے کہا میرا خاندان بڑا ہے میں ئے ایج گزارے کے لیے اونٹ رکھے ہوئے ہیں ۔ کسی کو پیچا بکسی پر سامان لا دا۔اس طرح اپنا وفت گزارتا ہوں۔ اور کعبے کا مالک بڑا طافت ور ہے وہ کعبے کی خود حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے منت ساجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اس کو اور غصہ آیا اور کہنے لگادیکھوں گا کعبے والاکتناطاقت درہے۔

جس وقت بیمزدلفہ کے علاقے میں پہنچا۔ مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک جگہ ہے

اس کا نام وادی مُحترز ہے۔ بیہ پانچے سو چالیس ﴿ ۵ م ۵ ﴾ ہاتھ چوڑی ہے اور اتن ہی کمبی ہے۔ اس کے اردگرد حکومت سعود بیے نے جنگلالگا یا ہوا ہے۔ وہال شرطے (پولیس والے) کھڑے ہوتے ہیں اس طرف جانے نہیں دیتے۔ کیول کہ مزدلفہ کا سارا علاقہ حاجیوں کھڑے ہوتے ہیں اس طرف جانے نہیں دیتے۔ کیول کہ مزدلفہ کا سارا علاقہ حاجیوں کے ظہر نے کی جگہ ہے۔ عرفات سے واپسی پر مغرب ،عشاء ، فجر ، مزدلفہ ہی میں پڑھنی ہوتی ہیں اور صبح کی نماز کے بعداصل مقصد ہے مزدلفہ میں گھہر نے کا۔

تو پولیس والے وادی محسر کی طرف نہیں جانے دیتے۔ کیول کہ اس کا مج پر ارْ يِرْتَا ہے۔ آنحضرت النَّظِينِيمْ نے فرمايا ٱلْمُؤْدَلِفَةُ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا وادى هُ تَنْ « سارا مز دلفہ حاجیوں کے تقہر نے کی جگہ ہے مگر وادی محسر نہیں۔ "اس وادی محسر میں جب ابر مہ کالشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ سمندر کی طرف سے پرندے آئے فوج درفوج۔ ہر پرندے کے پاس تین کنگر تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسور کے دانے کے برابر۔ ايك ايك ينج مين اورايك چونج مين \_اوربعض حضرات فرماتے ہيں كدوہ پتفرحمص يعني چھوٹے چنے کے برابر تھے۔وہ مسور کا داندسر پر پڑتا تھا آر پار ہوکر نیچے سے نکل کر ہاتھی کو چیرتا ہواز مین پر گرجا تا تھااوران کی تڑپ تڑپ کر جان نکل جاتی تھی۔ساٹھ ہزار میں ے کوئی واپس گھرنہیں بوٹ سکانے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی اس طرح حقاظت فرمائی۔ تاریخ اورتفسیر کی تنابوں میں ہے کہ حضرت عبد المطلب ابر ہہ کے ساتھ گفتگو کر کے جب واپس آئے تو شابیب مکہ انو جوانان مکہ بڑے جذبات میں تھے۔ کیوں کہ کعبۃ

کے جب واپس آئے تو شاہیب مکہ ، نو جوانان مکہ بڑے جذبات میں ہے۔ کیول کہ کعبۃ اللہ کا احرّ ام توسب کے دل میں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے انھیں کہا کہ تم یہاڑوں پر چلے جاؤشہر میں ندر ہنا۔ اُنھوں نے کہا بابا ہی! ابنی فکر نہیں ہے ہم تو کعبۃ اللہ کے بارے میں منتقکر ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے انھیں کہا کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی عور تول کی فکر کرو، پیل منتقکر ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے انھیں کہا کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی عور تول کی فکر کرو، چوں کی فکر کرو، کو جہۃ اللہ کی حفاظت خود کرے گا۔ چوں کی فکر کرو، کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والا زندہ ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ چہانچہ وہ جبل نور پر چڑھ گئے۔ پچھ دوسرے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ مکہ خالی ہو گیا۔ مگر اللہ توں پر چڑھ گئے۔ مکہ خالی ہو گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کواس طرح ختم کیا کہ اُن کی سل بھی باتی ندر ہیں۔

اسحاب في ل كي ناكامي:

الله تعالى فرماتے بين: اَلَعُتَرَ كَامْعَيْ بِ اَلَعْ تَعْلَمْ - كيول كرويت آكھ

ے بھی ہوتی ہے اور دل ہے بھی ہوتی ہے۔ تمام حضرات المفرق کا ترجمد کرتے ہیں الکفر تعکف دارے ہیں جانتے ہمارے بتلانے سے الکفر تعکف فعل دَبُک کی اللہ سائٹ آپ کے پروردگار نے باضحب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ الکفرین بخارے نان کی تدبیر کو الوں کے ساتھ الکفرین بخارے نان کی تدبیر کو ان کے مرکو مان کی شرارت کو فی تفلیل نے ان کی تدبیر کو ان کے مرکو مان کی شرارت کو فی تفلیل خمارے میں۔ بڑے تھا ٹھ باٹ کے ساتھ کہرانداز میں ابر ہدکی قیادت میں آزمودہ فوج کے ساتھ آئے کہ ہم ان کے کہرانداز میں ابر ہدکی قیادت میں آزمودہ فوج کے ساتھ آئے کہ ہم ان کے کہرانداز میں ابر ہدکی قیادت میں آزمودہ فوج کے ساتھ آئے کہ ہم ان کے کہرانداز میں ابر ہدکی قیادت میں آزمودہ فوج کے ساتھ آئے کہ ہم ان کے کہرانداز میں ابر ہدکی قیادت میں آزمودہ فوج کے ساتھ آئے کہ ہم ان کے کہرانداز میں ابر ہدکی قیادت میں آزمودہ فوج کے دوائیں شہار کا۔

وَ اَرْسَلَ عَلَيْهِ مُ طَيْرًا اور جِهورُ ہے اللہ تعالی نے اُن پر پر مدے طیر طائر کی جمع ہے۔ اَبَائِیلَ کا مفرو اِبْنُولَ جمی آتا ہے۔ اِبْنِیلُ اور اِبْنَالُ جمی آتا ہے۔ جس کا معنی ہوگا گروہ ، جماعت تو ابائیل کا معنی ہوگا گروہ ور گروہ (جو ق در جو ق) ۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہور نہ موریا چنے کے دانے ہے آدی نہیں مرتا ۔ پھر ہاتھی تو ہائتی ہے۔ گررب تعالی نے اُن کو گول ہے بھی تیز کرویا تھا۔ کی بڑب بڑب کرموقع پر مرکے اور باقیوں کے جسم میں جدری ، چنچک ، خسر واسم کی نیاری پیدا ہوگئی وہ اس بیاری کی دجہ ہم کے اللہ تعالی چا ہے تو ابا بیلوں کے ذریعے نصر سے عطافر ہا دے گر اس کی دجہ ہم کے اللہ تعالی چا ہے تو ابا بیلوں کے ذریعے نصر سے عطافر ہا دے گر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے میں اظامی ہو۔ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اِن شَنْصُرُ وااللّٰهَ کی مدد کر و گے ہیں اس کے دین کی تو وہ تماری مدد کر ہے گئی اس کے دین کی تو وہ تماری مدد کر ہے گئی و ب

مصرمیں کھ منہ ات ہے مسواک چھوٹ می تھی جس کی وجہ سے دو مہینے فتح رک گنی

ظ فنسائے بدر پسیدا کر فرشے تمسیری نعسسرت کو از سکتے میں گردول سے قلباراندرقط اراب بھی

فرمایا ترفید مید جارة قرن سینی جو مارتے تھان کو پھر کنکر کے۔
کسی کی نوک اس طرف کسی کی نوک اُس طرف فَجَعَلَهُمْ پس کر دیا اُن کو
کے عَضْمِ گھاس کی طرح مَّا اُسے فرن کھایا ہوا۔ یعن گھاس کو جانور کھا کھا کے
بوے (باقی ماندہ) کو پاؤل کے ساتھ روندتے ہیں اور منہ سے بگاڑتے ہیں۔ روند
کر بچل کر چھوڑ اہوا۔ ای طرح وہ روندے ہوئے کیلے ہوئے ستھے۔ ابر ہذکے شکر کواللہ
تعالی نے تباہ کر دیا اور اینے گھر کی حفاظت فرمائی۔

Development Development



# بين الله الخمال المحمر

تفسير

ڛؙۏڒڰڞۺؙؙ

(مکمل)



ج. جيب د

.

.

The second of th

# 

# بسُمِ اللهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ لِإِيلُونِ قُرِيْشِ ﴿ الْفِهِمْ رِحُلُةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعَبُّكُ وَا رُبَّ هٰذَا الْبِينَةِ ﴿ الَّذِي الْمُعَمِّمُ مِن مِورَا وَامْنَهُمْ مِنْ حُونِيْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ حُونِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لإيناف قريش واسطى كه مالون ركها قريش كو الفهم أن كامانوس كردينا رخلة الشِّنَاءِ سردى كسفرت والضَيفِ اور ا مرمی کے سفرے فلیعبدؤا پی جاہیے کہ وہ عبادت کریں رک هٰذَاالْبَيْت الكَمْرِكِ ربك الَّذِي وورب أَطْعَمَهُمُ جس نے ان کو کھانا کھلایا پر بہوئے مجوک میں قامنہ نے اور امن دیاان کو میرن خوف سے۔

نام اور کوانگ

اس سورت کا نام سورة قریش ہے۔ پہلی ہی آیت کر بمہ میں قریش کا لفظ موجود ہے۔جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورت مکہ مرمد میں نازل ہوئی۔اس سے سلے اٹھائیس سورتیں ﴿۲۸ ﴾ نازل ہو چکی تھیں ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا انتیاوال و ۲۹ فی تمبر ہے۔اس کا ایک رکوع اور جارآ یتیں ہیں۔

سرز مین مکہ مرمہ میدانی علاقہ نہیں ہے۔ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور جوز مین ہے وہ ہموار نہیں ہے۔ زیادہ ترزمین بھر ملی ہے۔ وہاں کھیت کاشت نہیں ہو سکتے تصاور وصنعتی وور بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش وخوراک تجارت تھا۔ اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق وہ لوگ تجارت کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ عمو ما اپنی دوسفر کرئے تھے۔ ایک یمن کا اور ایک شام کا۔ سردیوں میں یمن جاتے تھے کوں کہ وہ گھنڈ اعلاقہ تھا۔ مکہ مرمہ سے کیوں کہ وہ گھنا اور گرمیوں میں شام جاتے تھے کہ وہ گھنڈ اعلاقہ تھا۔ مکہ مرمہ سے شام دو ماہ میں پہنچتے تھے۔ وہاں چند دن رہتے ، اپنا سامان بیجتے ، وہاں سے چیزیں خرید تے اور پھروا پس آتے۔

قریش کمہ نے جب آنحضرت مان اللہ کے معراج کا انکار کیا تو ہی بات کہی کہ ہم
توسوار یوں کو چلاتے ہوئے دو ماہ میں مشکل سے پہنچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ رات میں
یہ ساراسفر کر کے واپس آگیا۔ آسانوں والاسفرتو ویسے ہی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور سے
شام کاسفر بھی ہمیں سمجھ ہیں آتا کہ دو مہینوں کاسفر منٹوں میں ہوگیا۔

یدلوگ جب سفر پر جاتے ہے تو لوگ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتے ہے کہ بیدلوگ کعبۃ اللہ کا احترام صرف عرب والے بی نہیں بلکہ دوسر بے لوگ بھی کرتے ہے لوگ ان کی بڑی خدمت کرتے روٹی مفت، نہیں بلکہ دوسر بے لوگ بھی کرتے ہے لوگ ان کی بڑی خدمت کرتے روٹی مفت، چار پائی مفت، بستر مفت ۔ مکہ طرمہ کی چیزیں برکت والی سمجھ کرمہ بھی خریدتے اور اپنی چیوڑتے چیزیں سستی دیے کہ یہ خدام کعبہ ہیں ۔ عام قافے والوں کوحتی الوسع ڈاکونہیں چیوڑتے چیزیں مان کا جب پتا چاتا کہ کعبۃ اللہ کے پاس سے آئے ہیں تو ان کونہیں چیرے تے ہے۔ کو ان کونہیں چیرے تے ہیں تو ان کونہیں چیرے تے ہے۔ کوئی بد باطن قسم کا ہوتا تو الگ بات تھی ۔ لیکن ان لوگوں کوسفر میں اظمینان نصیب

ہوتا تھا۔ اِس طرح جب بدلوگ یمن جاتے تو راستے میں لوگ ان کی بڑی قدر کرتے ۔ ان سے ستھے۔ کھانے مفت، دودھ، کھن، گھی ، جوان کی بساط میں ہوتا پیش کرتے۔ ان سے چیزیں مہنگی خریدتے اور ان کے آگے ستی بیچے۔ بل کہ بعض لوگ ان کو چیزیں مفت ویر یں مفت و سے دیتے کہ آگے ستی بیچے۔ بل کہ بعض لوگ ان کو چیزیں مفت و سے دیتے کہ آگے کو یا اللہ کے خادم ہواس لیے ہم نے تم سے پینے ہیں لینے۔ گویا ان کو کو جہ اللہ کی برکت سے جسمانی طور پر بھی امن ہوتا اور مالی طور پر بھی۔

#### التھے اور بڑے مال کافسرق:

توان لوگوں کافریضہ تھا کہ اس گھروالے کی شیخ معنی میں عبادت کرتے کہ اس کے گھری برکت ہے ہماری اتن عزت ہورہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سمی پر انعام کر ہے تواس پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہوتا ہے کہ اے پروردگار! تو نے مجھ پر انعام کیا ہے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، وال دی ہے، اولا ددی ہے، جائز کاروبار دیا ہے۔ رب تعالیٰ کے انعامت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، رب تعالیٰ کے انعامات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، رب تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھے لیکن عمومان طرح ہوتا ہے کہ مال آجانے کے بعد لوگ سرش موجاتے ہیں۔

والے کتے ہیں۔ "مال فی نفسہ بُرانہیں ہے اگر جائز طریقے ہے کما یا جائے اور آخرت ہے غفلت کا باعث نہ ہے۔ اگر مال فی نفسہ بُراہوتا تو اس پرعبادات موقوف نہ ہوتیں۔ جُ رکن اسلام ہے اور وہ مال پر موقوف ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر جج نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے مگر اس پرجس کے پاس مال ہو عشر عبادت ہے لیکن اگر مال نہیں ہے توعشر کہال سے دے گا؟ لبذا دونوں کے درمیان فرق جمچھ لو۔ اگر مال جائز طریقے ہے ہوا در آخرت سے غافل کرنے والا نہ ہوتو یہ جتنا بھی زیادہ ہوکوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسا بال کہ جس میں حلال وحرام کی تمیز نہ کی گئی ہوا در وہ آخرت سے غافل کردے ، نماز روزے کی پرواندر ہے ، بیمردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔

قریش مکہ کو کعبۃ اللہ کی وجہ ہے امن حاصل تھا ،عزت حاصل تھی ،رزق ملتا تھا ، اُن کو اِس کی قدر دانی کرنی چاہیے تھی لیکن اِن ظالموں نے بجائے رب تعالیٰ کی عبادت کے تین سوسا ٹھ بتوں کی ہو جاشروغ کی ہوئی تھی۔

الله تعالی فرماتے ہیں الایلف قریق ۔ ایلاف کامعنی ہے مانوس کرنا ہمجت ڈالنا۔ معنی ہوگا اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو۔ تجارت کے لیے جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان سے محبت کرتے تھے ،ان کا ادب واحتر ام کرتے کھے۔

### لفظ قسريش كي وجهتمب :

قریش کوریش کیوں کہتے ہیں؟ اہل لغت نے اس کے متعلق بہت ی باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کرنے ہے ہیں؟ اہل لغت نے اس کے دریعے مال جمع کی ہیں۔ ایک یہ کرقریش کا معنی ہے جمع کرنا۔ یہ لوگ چونکہ تنجارت کے دریعے مال جمع کرتے ہے کیوں کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس ذری زمین نہیں ہے ، باغات نہیں ہیں ، اہل وعیال کا خرچہ جمع کرنا ہے تو تجارت کے ذریعے مال جمع کرتے تھے۔ اس لیے

ان کوقریش کہاجا تا ہے۔

قاموں اللغات، الغت کی مشہور اور مستند کتاب ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نفر بن کنانہ جو آنحضرت سائٹ اللہ کے اجداد میں سے تھے۔ وہ بڑے بہادر تھے۔ ان کو بہادری کی وجہ سے قریش کالقب ملاتھا۔ قریش اصل میں سمندر میں سب سے بڑی مجھا کا نام ہے جس پر آج تک کوئی قابونہیں پا سکا۔ ساری مجھا بیا تا ہے اس طرح سمندری عیں۔ جیسے شکلی کے جانوروں میں سب سے زیادہ بہادر شیر سمجھا جاتا ہے اس طرح سمندری مخلوق میں قریش مجھا سب سے زیادہ بہادر شیر سمجھا جاتا ہے اس طرح سمندری مخلوق میں قریش مجھا سب سے زیادہ بہادر سمجھی جاتی ہے۔ چونکہ نظر بن کنانہ بڑا بہادر آدی تھا اس لیے اس کو قریش کا لقب دیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم میلیشہ اور حضرت اساعیل میلیشہ کی اولاد سے تھے اور سمجھی العقیدہ لوگ تھے۔ قریش کی ایک شاخ تھی قبیلہ بنو اساعیل میلیشہ کی اولاد سے تھے اور سیح العقیدہ لوگ تھے۔ قریش کی ایک شاخ تھی قبیلہ بنو خراعہ۔ اس کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر و بن کی بن قبع ۔ اس کا الم نے کعبۃ اللہ میں حضرت ابراہیم میلیشہ کا مجسمہ رکھ دیا اور اس کے ساتھ حضرت اساعیل میلیشہ کا مجسمہ رکھ دیا اور اس کے ساتھ حضرت اساعیل میلیشہ کا مجسمہ رکھ دیا اور اس کے ساتھ حضرت اساعیل میلیشہ کا مجسمہ رکھ دیا

یہ بڑافراڈیا آ دمی تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمر وہن کمی نے ایک کنڈی والی لاٹھی رکھی ہوئی تھی اور کمر کے پیچھے تھیلار کھا ہوا ہوتا تھا۔ لوگ طواف کرتے یہ دیکھتا جس کا کمبل، چا دراچھی ہوتی کنڈی کے ذریعے اس کے کند ہے سے اتارلیتا۔ اگر کسی کو علم ہوجا تا تو کہتا غلطی سے لگ گئ ہے۔ لوگ کم ہوتے تھے طواف کرنے والے خال خال ہوتے تھے۔ اب مخلوق بہت زیادہ ہوگئ ہے۔

میں نے پہلا جج بحری جہاز کے ذریعے صرف سولہ سودی ﴿ ١٦١٠ ﴾ روپے میں کیا تھا۔ آج اگر کسی کے سامنے میہ بات کریں تو وہ مذاق سجھتا ہے۔ پھراس سولہ سودس روپ ے کرایہ ، خرچہ ، کتابیں خریدیں ، مصلے ، رومال ، سبیحیں اور تبرکات بھی ہے۔ جب میں نے طواف کیا تو کوئی شاذ و نا در ہی طواف ہوگا جس میں میں میں نے جمر اسود کو بوسہ نہ دیا ہو۔ اور اب مخلوق بہت زیادہ ہوگئی ہے اور پیسے بھی لوگوں کے پاس عام ہو گئے ہیں۔ اب بچھ لوگ تو جج فرض ہجھ کر جاتے ہیں اور بچھ لوگ سیروسیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ اب ججر اسود کا بوسہ لینا آسان کا منہیں ہے۔

توعمروبن کی نے حصرت ابرائیم علیت اور حضرت اساعیل علیت کے جسے رکھ دیئے۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے اس میں اضافہ کیا۔ بابیل چھو کا مجسمہ بھی لگا دیا، حضرت عیسلی علیت اور حضرت مریم علیالا کا بھی لاکا دیا۔ اساف اور نا کلہ کا مجسمہ بھی لاکا دیا۔ اساف اور نا کلہ کا مجسمہ بھی لاکا دیا۔ اساف مرد کا نام ہے اور نا کلہ عورت تھی۔ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ ویا۔ اساف مرد کا نام ہے اور نا کلہ عورت تھی۔ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ ان کواورکوئی جگہ نہ ملی خواہش کی تعمیل کے لیے۔شام کے بعد بچھا ندھیر اہواتو انھوں نے اللہ کعبۃ اللہ کے اندر بُرائی کی۔ اللہ تعالی نے ان کومن کر دیا، پتھر بنادیا۔ انھوں نے اللہ تعالی کے گھر کی تو بین کی ے لوگوں نے عبرت کے لیے ان کے مجسے وہاں رکھ دیے کہ تعالی کے گھر کی تو بین کی ہے لوگوں نے عبرت کے لیے ان کے مجسے وہاں رکھ دیے کہ رب تعالی کے گھر کی تو بین کرنے والے پتھر بن چکے ہیں۔ مرد کی شکل بعینہ مرد کی تھی اور عبرت کی شکل بعینہ عرد کی تھی ۔ اوگوں نے ان کی بھی یو جاشر وع کردی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لایلفِ قَریش اللہ کے کہ مانوس رکھا قریش کو الفہ فر کئیں اس لیے کہ مانوس رکھا قریش کو الفہ فر ان کا مانوس کروینا رخلة الشِتآء وَالصّیفِ سردی کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے سردی کے موسم میں بمن کا سفر کرتے ہیں اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے ہیں۔ اور ان دوسفروں میں سال بھرکی روزی کما لیتے ہیں۔ ان کے گھر اناج ، کپڑوں وغیرہ سے بھر سے ہوتے ہے۔ فرمایا فَلْیَعُبُدُوٰ یَسِ ان کو چاہیے کہ عبادت کریں

رَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ اللَّهُ مِرَبِ اللَّهِ مِلَى بِرَكْتَ اور وسلِ ہِ ان كوسب بِهِ مِلَاً مِنْ الْبَيْتِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

پنڈت دیا نندسرسوتی آریاسان کا ایک منہ بھٹ لیڈرگزرا ہے۔ اس نے ایک کتاب کھی ہے جس کانام ہے "ستیارتھ پرکاش" اس کا چودھواں باب قرآن پاک پر اعتراضات کے لیے وقف ہے۔ یعنی اس باب میں اس نے بسم اللہ ہے لے کروالناس تک قرآن پاک پر اعتراضات کے ہیں۔ اور اپنے آپ کو محقق کہتا ہے۔ پہلے قرآن پاک کا ترجم نقل کرتا ہے شاہ عبدالقادر چھی وغیرہ سے پھراس کے جواب میں لکھتا ہے کہ محقق کہتا ہے۔ اور بجیب جمیاتوں کا مظاہرہ کرتا ہے اور اوٹ بٹانگ باتیں کرتا ہے۔ اور بجیب بجیب جماقتوں کا مظاہرہ کرتا ہے اور اوٹ بٹانگ باتیں کرتا ہے۔ اس نے ایک اعتراض میر بھی کیا ہے کہتم ہمیں کہتے ہو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ تم بھی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ تم بھی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ تم بھی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ تم

#### مسئله:

یہاں پرایک مسئلہ بھے لیں کہ جولوگ کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں ان کے لیے عین کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کعبۃ اللہ سے ادھراُ دھر چہرہ پھر گیا تو نماز قطعانہیں ہوگی۔ اور جہاں کعبۃ اللہ نظر نہ آئے تو وہاں سمت کعبہ، جہت کعبہ بی کافی ہے۔ عین کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ہماری مسجدیں ہیں یہ تقریباً دوڈگری کعبۃ اللہ ہے ہی ہوئی ہیں گراس ہے نماز پرکوئی زدنہیں پڑتی۔ یا نیچ ڈگری سے ہی ہوئی ہیں گراس ہے نماز پرکوئی زدنہیں پڑتی۔ یا نیچ ڈگری سے ہی ہوں پھر بھی نماز پرکوئی زدنہیں پڑتی، وہم نہ کرنا۔

تو پنڈت و یا نندسرسوتی کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو ی عصد نے اپنی

کتاب" قبلہ نما" میں دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ ہمارامبحود کہ نہیں ہے مبحود الیہ ہے۔ ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ،سجدہ تو رب تعالیٰ کو کرتے ہیں۔

حفرت عبداللہ بن زبیر بڑاٹند اپنے مخضر دورخلافت میں کعبہ کوشہید کر کے گہرائی تک لے گئے تھے نمازاس وقت بھی ہوتی تھی حالانکہ سامنے کوئی عمارت نہیں تھی ۔ کئی مہینے مسلسل بغیر کعبۃ اللہ کی عمارت کے نمازیں ہوتی رہیں۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس چاہے کہ یہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی الَّذِی اَ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْع وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلا یا ، خوراک دی بھوک میں کہ وہاں تو کوئی پیداوار نہیں تھی۔ کعبۃ اللہ کی برکت سے تجارت کے ڈریعے ان کو خوراک نصیب فرمائی قرامن کھی نے فوف اور جس رب نے ان کوامن دیا خوف خوراک نصیب فرمائی قرامن کھی نے فوف اور جس رب نے ان کوامن دیا خوف سے جم مے باہرلوگ اظمینان سے سونہیں سکتے تھے کہ چوری ، ڈیتی ، تل وغارت تھی۔ لیکن حرم سے باہرلوگ اظمینان سے سونہیں سکتے تھے کہ چوری ، ڈیتی ، تل وغارت تھی۔ لیکن حرم کے علاقے میں چور ، ڈاکو بھی کوئی حرکت نہیں کرتے ہے ۔ آج بھی جو سمجھ دار لوگ ہیں دہ وہاں کی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے ۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو سمجھ دار لوگ ہیں دہ وہاں کی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے ۔ اگر کوئی زیادتی مت لڑ ویہ حرم ہے۔ "حرم کے رقبے میں لوگ اُسے کہتے ہیں حوم الحاج " حاجی مت لڑ ویہ حرم ہے۔" حرم کے رقبے میں شکار بھی جا ترنہیں ہے۔ چڑیا تک کونہ کوئی مارسکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے۔ درخت بھی نہیں کا ٹ

تو الله تعالیٰ کے گھر کی برکت سے تمھارا مال محفوظ ، جان محفوظ اور اس کی برکت سے تمھارا مال محفوظ ، جان محفوظ اور اس کی برکت سے تمھار میں روزی میسر ہے۔ اس کے رب کی عبادت کرد۔ لیکن ظالمو! تم نے جبل کی عبادت شروع کر دی ، عیسیٰ علیتا اور اسماعیل علیتا کی عبادت شروع کر دی ، عیسیٰ علیتا اور اسماعیل علیتا کی عبادت شروع کر دی ، عیسیٰ علیتا اور اسماعیل علیتا کی عبادت شروع کر دی ، عیسیٰ علیتا کا دی ایرا جم علیتا کا در اسماعیل علیتا کا در کی میسیٰ علیتا کا در کی میسیٰ علیتا کا در کا در کی میسیٰ علیتا کا در کا در کی میسیٰ علیتا کا در کا در کا در کی میسیٰ علیتا کا در کا در کی میسیٰ علیتا کا در کا در کی میسیٰ علیتا کا در کا در کا در کا در کی میسیٰ علیتا کا در کا در کی میسیٰ علیتا کا در کا در کی میسیٰ علیتا کا در کا در

اوران کی والدہ کی عبادت شروع کردی ہے اور ابنی آخرت برباد کررہے ہو۔ ہوتی کے ناخن لو۔



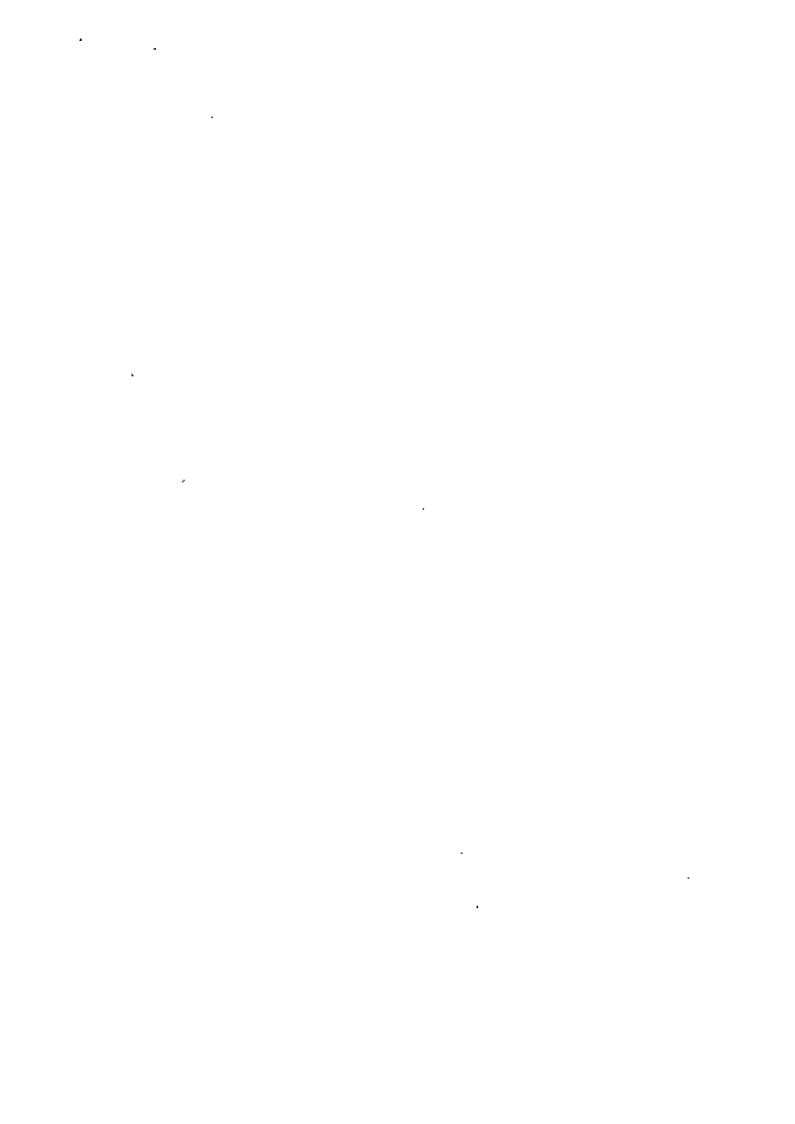



تفسير

سور لا الماعولي

(مکمل)



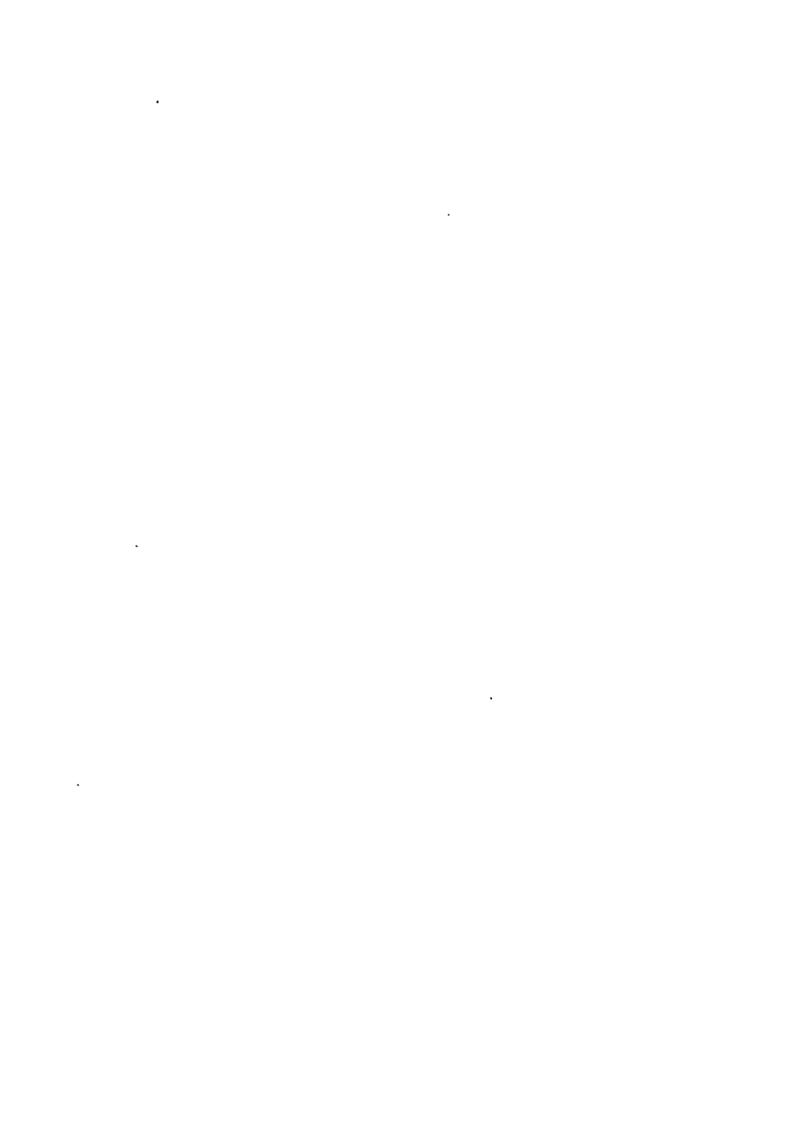

نام اور کوا نفـــــ:

# 

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

ارَءَيْتَ الَّذِي يُكُنِّ بُ بِاللِّيْنِ فَكُنْ الْكَ الَّذِي يُكُوَّ الْمُتَعِيْمَ فَا لَكِنْ الْمُكَامِلِيْنَ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِيْنَ فَوَيُلُ لِلْمُصَلِيْنَ فَوَيُلُ لِلْمُصَلِيْنَ فَا وَيُكُنِّ لِلْمُصَلِيْنَ فَا وَيُكُنِّ لِلْمُصَلِيْنَ فَا وَيُكُنِّ الْمِنْ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فَا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِيْنِ فَا وَيُكُنِّ لِلْمُصَلِيْنِ فَا لَيْنَ اللَّهُ وَنَ فَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَنَ فَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَنَ فَا اللَّهُ وَنَ فَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللْهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِيَّ اللْمُولِيَا اللْمُولِي اللْمُعُولُ اللَّهُ

اس سورت کا نام سورة الماعون ہے۔ آخری آیت کریمہ میں ماعون کا لفظ موجود

الهأعون

ہے۔جس ہے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے سولہ ﴿ ١٦ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا ستر صوال ﴿ ١٤ ﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور سات آبیتیں ہیں۔

قیامت کے منگر پہلے بھی ہے اور آج بھی بہت سے گراہ لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کوئی شے ہیں ہے۔ اور جو زبانی طور پر قیامت کے قال ہیں ان کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ رونیا کے امتحانات آخرت کے مقابلے میں کھیل کی حیثیت بھی نہیں رکھتے مگران کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں اور آخرت میں جو حقیقی اور سچا امتحان ہے اس کے لیے تیاری کرنے والے کتنے ہیں؟ اصل تو تیاری آخرت کے امتحان کی ہونی چاہے۔

ایک آدی نے آنخصرت میں انگیا ہے سوال کیا متی الشاعة "حضرت میں الساعی الی

الله تعالی فرماتے ہیں اَرَءَیْتَ الَّذِی کیا آپ نے دیکھااس آدمی کو يڪ ڏِب بالدِين جوجهالاتا ہوين کو۔ دين کامعنی قيامت بھی ہے، حساب بھی ہے، تواب اور بدلہ بھی ہے۔ تووہ قیامت کو جھٹلاتا ہے، حساب کو جھٹلاتا ہے، نیکی ، بدی کے بدلے کو جھٹلاتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ تفسیروں میں بعض کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ولید بن ولیداور ولید بن مغیرہ ۔ بیمشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رہائیّنہ کے والد ہیں ۔ بیہ بڑا کٹرفشم کامشرک تھااور بڑامنہ بھٹ اور بےلحاظ آ دمی تھا۔اوربعض نے عاص بن وائل کا نام بتلایا ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت عمر و بن العاص رہائی نے فاتے مصر کے والد ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے ایسا آدمی پیدا فر مایا۔حضرت خالد پڑٹھ فاتح شام ہیں۔حضرت عمرو بن العاص بتاثیر فارتح مصر ہیں۔والد دونوں کے سخت قسم کے کافر اورمشرک ہیں۔ آنحضرت مل المالي جب قيامت كاذكر فرمات توكيت لا كهال ركهي ب، قيامت کہاں چھیار کھی ہے؟ کہتے ہومردے زندہ ہول کے ہمارے ساتھ قبرستان چلو اور کسی مردے کوزندہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی فرمائشی باتوں کو بورانہیں کیا۔ رب قادر تفاوه سب مردول كوزنده كرسكتا تفاليكن نبيس كيا-اس ميس اس كى حكمت تقى-فرمایا فَذَٰلِكَ الَّذِی يَدُعُ الْيَتِيْمَ لِي يَهِ يُحْصَ ہے جود محکوریتا ہے بتیم

فرمایا ف ذلک الذی یک عُلیتینی کی جود صفح دیتا ہے جیم کے دیا ہے جود صفح دیتا ہے جیم کو ہرادری رشتہ داروں میں بتیم ہوتا اس کو حصہ نہیں دیتا تھا دھکے مارکران کوان کے جھے سے بیچھے ہٹا دیتا اور بتیم کا مال کھا جاتا۔ حالانکہ بتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ ان کا خیال رکھو۔ برادری کے لوگ خیال رکھیں، محلے والے خیال رکھیں، اہل دیا ہے کہ ان کا خیال رکھیں ۔ جس قوم میں بتیم ہواور وہ اس کا خیال نہرکھیں، محلے والے خیال نہ رکھیں، اہل دیمیں، اہل دیمیں، اہل دیمیں، اہل دیمیں نوسارے محلے اور دیہات والے لوگ رب تعالیٰ کی العنت

کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھالوگ خود میٹیم کو تلاش کرتے ہتھے کہ بیٹیم مسکین کہاں ہے؟ اس زمانے میں بیت المال کی طرف سے انتظام ہوتا تھا۔غریوں ،مسکینوں کے وظیفے مقرر ہوتے تھے اور مسلمان ازخود بھی خیال رکھتے ہتھے۔

#### عمسربن عبدالعسزيز عظم كےدورخلافت كى بركات:

حضرت عمر بن عبد العزيز چھ كے دور خلافت ميں ايباونت بھي آيا كه زكوة ويينے والا رات کو دورکعت نمازتفل پڑھ کر دعا کرتا تھا اے پرور دگار! کل میں نے زکو ۃ دینی ہے مجھے کوئی زکو ۃ کامسخق مل جائے۔ پھر صبح کی نماز پڑھ کر ، ناشتہ کر کے دو تھیلے ہاتھ میں لیتا۔ایک میں سونے کے دینار اور ایک میں جاندی کے درہم اور مستحق کی تلاش میں نکل یر تا کسی آ دمی کودیکھا کہ اس کے کپڑے ملکے ہیں ، خستہ حالت ہے۔اس سے کہتا بھائی! اگرآپ زکو ہے کے ستحق ہیں تومیرے یاس زکو ہ کی کافی رقم ہے۔وہ کہتا دہائی خدا کی! میں توخودز کو ة دینے والا ہوں ۔سارا دن گھومتاز کو ۃ لینے والا کوئی نہ ملتا۔شام کووہ تھلے لے كرگھرواپس آجاتا تھا۔ (اب كوئى آواز لگا كردكھائے۔) وہ كيسا عجب ديانت دارى كا ز مانه تھا۔ اگر آج کا زمانه ہوتا تو ہر آ دمی کہتااصل ز کو ۃ کامصرف اورمستحق میں ہی ہوں۔ ساری مجھے دے دو جاہے میں گلی بناؤں ، نالیاں بناؤں یا ان پیپوں سے الیکشن لڑوں ۔ يادر كهنا! جوآ دمى زكوة كالمستحل نبيس باوروه زكوة كها تاب، خنزير كها تاب كئ كئ دن ملسل تلاش کرتے زکو ۃ لینے والانہیں ملتا تھا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز چینع کے دور کے بدوا قعات ہیں۔

يت يم كامال اور يتج ،س اتو ين كى بدعت :

یادر کھنا! بڑے گناہوں میں سے ہے بیٹم کا مال کھانا۔ رب تعالی فرماتے ہیں

﴿ النساء: ١٠ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُمُونَ آمُو إِلَّ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِلَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا " بے شک وہ لوگ جو بتیموں کا مال زیادتی سے کھاتے ہیں بے شک وہ لوگ اینے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔"معاف رکھنا! شاید کوئی ہم ہے بچاہوگا بنتیم کا مال کھانے ہے۔ سارے کمر با ندھ کرکھاتے ہیں۔ یا درکھنا! آ دمی جب فوت ہوتا ہے اور اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، سانس بند ہوجاتا ہے تو اس کی وراشت فوراً خود بہ خود وارثول کی طرف منتقل ہوجاتی ہے۔ وہ کسی چیز کا ما لک نہیں رہتا۔ پھرفوت ہونے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہان کے دارتوں میں چھوٹے ہے ، بچیاں ہوتے ہیں۔اس مال سے تیجا، ساتا، دسوال اور چالیسوال ہوتا ہے۔ وہ مال تو یتیموں کا ہمرنے والے کا تو مال نہیں رہا۔اور نقذ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ نابالغ لڑ کالڑ کی کسی چیز کی اجازت دیں توان کی اجازت کوشریعت قبول نہیں کرتی ۔ کیوں کہ وہ اجازت دینے کے نم از نہیں ہیں ۔ توان یتیموں کے مال کو کھارہے ہوتے ہیں وہ حرام کھارہے ہوتے ہیں۔ جاجا، مامے کھائیں، بابے کھائیں ،مولوی اور پیر کھائیں ، چودھری اورنمبر دار کھائیں ،سب نے حرام کھانا ہے۔ سنت، بدعت کا سوال تو بعد میں ہوگا کہ اگر دارتوں میں سے جو پالغ ہیں وہ اپنے جھے میں سے تیجا،سا تاوغیرہ کریں توسید دوسری شق ہے، دوسری دفعہ لگے گی کہ دنوں کی نعیین کرنا ایصال تواب کے لیے بدعت ہے۔ ناک کی خاطر صحیح العقیدہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں کہ اگر نہ گیا تو ناراض ہوں گے۔ بھائی! اگر ہمدر دی ہے تو جنازے میں پہنچو۔ جنازے کے بعدتعزیت کرنی ہے توکسی دن پہنچ حاؤ۔ ضرور ہی ان متعین دنوں میں جانا ہے اور تیجے،ساتے میں پہنچوں گے توان کوسلی ہوگی۔ بیر سمیں لوگوں نے اتنی پختہ کی ہوئی ہیں کہ خدایناہ!

قاضی محمر شفیع صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشے۔ ان کے محلے کی بات ہے رمضان المبارک کے مہینے میں دن دیہاڑے تیج کا کھانا پکا کر کھلا یا گیا۔ کی دین دار نے کہا بھئی! اگر کھلا نا بھی تھا تو افطاری کے بعد کھلا دیتے۔ کہنے لگے شام کے بعد تو تیجا ختم ہوجانا ہے چوتھی تاریخ شروع ہوجائے گی کہ اسلامی تاریخ سورج کے فروب ہونے کے ہوجانا ہے چوتھی تاریخ شروع ہوجائے گا۔ اندازہ لگاؤ! بدعت کے کتنے پکے ہیں؟ ساتھ ہی بدل جاتی ہے، وہ بھی چوتھا ہوجائے گا۔ اندازہ لگاؤ! بدعت کے کتنے پکے ہیں؟ رمضان شریف میں دن دیباڑے کھلا یا اور کھانے والوں نے کھایا۔ یہ گھٹر کی بات ہے کسی اور علاقے کی نہیں ہے۔ تو یا در کھنا! تیجے ساتے ، دسویں وغیرہ کا بدعت ہونا تو الگ بات ہے کہا بیت ہے کیاں میں سے صدقہ خیرات کرنا بالا تفاق حرام ہے۔ تمام فقہا ، خفی، شافعی ، ماکمی ، منبلی اس پر شفق ہیں۔ اور اس کو حلال شبحے والا کا فر ہوجا تا ہے اور اس کا نکاح شافعی ، ماکمی ، منبلی اس پر شفق ہیں۔ اور اس کو حلال شبحے والا کا فر ہوجا تا ہے اور اس کے بعد جو اولا دہوگی وہ خود شبحے لوکہ کیا ہوگی؟

خاص طور پران بدعات میں عور تیں بہت کی ہیں۔عور تیں امام ہیں اور مردمقندی
ہیں۔شادی بیاہ کی سمیں ہوں، مرنے کی سمیں ہوں، ختنے کی سمیں ہوں۔ لہذاعور تیں
اچھی طرح سمجھ لیں اور ڈٹ جائیں کہ ہم نے بیر سمیں نہیں ہونے دین ۔ امام پکا ہوجائے تو
مقتدی کا بس نہیں چلتا۔اورایک سنت کوزندہ کرنے سے سوشہیدوں کا تواب ملتا ہے۔

وَلَا يَحُضَّ عَلَى طَعَامِ الْمُسُكِينِ اورترغيب نهيں ديا مسكين كو كھانا كھلانے كى۔كوئى مسكين محلے ميں ہے، برادرى ميں ہے، نہ اپنے نفس كو آمادہ كرتا ہے كہ اس كوكھانا كھلا دے اورا گرخودتو فيق نہيں ہے تو دوسروں كوترغيب بھى نہيں ديتا۔

فَوَیْلُ لِلْمُصَلِّمِی اللَّات ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الَّذِیْنَ هُمُ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُوْنَ جودہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ بھولے ہوئے ہیں۔ (اس سے معلوم ہوا کہ مکہ مرمہ والے مشرکین بھی نمازیں پڑھتے تھے اور اضحی کی مذمت ہے مومنوں کی مذمت نہیں کیوں کہ مکہ میں سارے مومن مخلص تھے منافق ایک بھی نہ تھا۔ ہاں مدینہ میں جا کر منافق ہوئے ۔ اور یہ کلی سورۃ ہے۔ تومصلین سے مشرکین مراد ہیں نہ کہ مونین ۔ قرآن پاک کا شان نزول پر بند ہونا یعنی آیت کوشانِ نزول پر منطبق کر ناضروری نہیں ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے اس لیے آج بھی اس سے استدلال کر سکتے ہیں لیکن اُس وقت مذمت اُن کی تھی۔ تفصیل کے لیے گلدستہ تو حید و کیسے۔)

### منافق كى نمساز:

بخاری شریف ،مسلم شریف اور تمام صحاح کی کتابوں میں روایت ہے کہ آنحضرت ملى المالية تشريف فرما تصايك مخص آياجس كانام خلاد بن رافع تفاراس نے جلدی جلدی نماز پڑھی بغیررکوع ، جود کے اعتدال کے۔ آپ مان الایج کے پاس آ کرسلام كيا-آپ النظاليم نفرايا وعليكم السلام! إرْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ " پھر جانماز پڑھتونے نماز نہیں پڑھی۔" پھراس نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھی تھی۔ پھرآ کرسلام کیا۔آپ مان ظالیہ نے سلام کاجواب دیا اور فرمایا اِڈجِنع فَصَلّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " پُرجا كِنماز يرْ هاتونِ نمازنبين يرهي ـ" تيسري دفعه پُراس نے ای طرح نمازیرهی جس طرح اُس کوآتی تھی۔آپ مالٹھائیے نے فرمایا اِرْجِعُ فَصَلّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ " كِرَجاكِ نماز برصيه وتونے نماز نہيں يرهي يہ كھ نماز نہيں ہے۔" ال نے کہا حضرت! آبی و اُرقی میرے مال باپ آپ پر قربان ہول مجھے جو طریقہ آتا تھا میں نے اس کے مطابق پڑھی۔ آپ بتائیں مجھے کیسے پڑھنی جاہے؟ آپ مَلَىٰ تَفَالِيكِمْ نِهِ وَصُوكًا طَرِيقِه بِتَلَايا ، پَهِرِنماز كاطريقِه بتلايا اورفر ما يا ركوع ميں جاؤتو رَوٽ اطمینان کے ساتھ کرو۔جس ونت رکوع ہے سراُٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑ ہے ہوجاؤ۔ جس وفت سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگا کر سجدہ کرو۔ پھر جب محدے سے سراُ ٹھا وُ تو دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ پھر دوسر اسجدہ اظمینان کے ساتھ کرو۔

ہماری جو برائے نام نمازیں ہیں بیظاہری شرائط بھی پوری نہیں کرتیں اور جو باطنی شرائط ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ مان اللہ تھا آئے تھ بہت دور کی بات ہے کہ آپ مان تی اللہ تھا آئے تھ بہت دور کی بات ہے کہ آپ مان تی اللہ تعالی کود کھ د باہے۔" توجو ترائع " کہ تو اللہ تعالی کود کھ د باہے۔" توجو

نمازیں شرائط کے ساتھ نہیں ہیں ایسے نمازیوں کے متعلق فر مایا ہلاکت ہے نمازیوں کے اللہ بنازیوں کے جوابئ نمازوں سے غافل ہیں۔ ویل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر چلا فر ماتے ہیں کہ جولوگ نمازوں میں کوتائی کرتے ہیں وہ اس طبقے میں جائیں گئے جس سے دوز نے کے باتی طبقے روز انہ چار سومر تبہ پناہ مائلتے ہیں۔

الذین هُمُ یُرَآنِ فی وہ جوریا کاری کرتے ہیں، دکھلا واکرتے ہیں۔اگر کسی نے دیکھ لیا تو پر وانہیں۔اگر کسی نے دیکھ لیا تو خوب سنوار کر پڑھتے ہیں۔ پھر بینماز رب تعالیٰ کے لیے تو نہ ہوئی جس کو دکھا رہا ہے کہ کے بیا ہوئی۔ کسی کے بیا ہوئی۔ کسی کے دکھا دہا ہے کہ سکو دکھا رہا ہے کہ دکی۔

ایک صحابی نے سوال کیا حضرت! میں نماز پڑھ رہا ہوں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس دوران میں کوئی آدمی آجا تا ہے اور میرے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ویکھ لیا ہے۔ حضر ایر یا کاری میں تو داخل نہیں ہے؟ آپ مائٹ ایر بی نے فرما یا کہ نہیں ہے ریا نہیں ہے۔ نیکی کرتے ہوئے خوشی محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ریا تو شب ہو کہ لوگول کودکھانے کے لیے شروع کرلے۔

فرمایا ویمنځون المکاعون کیج جی گھری استعالی چیزوں کو مثلاً: دیگی ہے، ہانڈی ہے، چیچہے، پیالیاں جیں، چائے دانی ہے۔ اگرکوئی یہ چیزیں مانگنا ہے، اس منع کرنا نہ دینا بڑی خساست کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ جب یہ چیزیں دائیں منع کرنا نہ دینا بڑی خساست کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ جب یہ چیزیں دائیں مل سکتی ہیں تومنع نہ کرو۔

ہاں! ایسے آدمی سے روکنے کی اجازت ہے جو لے کرواپس نہیں کرتا یا لے کر ہے دردی کے ساتھ استعال کرتا ہے۔ شیح چیز لے گیا اور توڑ پھوڑ کرواپس کردی اس سے روک سکتے ہو۔ اور اس سے کہد دو کہ بھائی! تم صحیح چیز لے جاتے ہواور تو ڑ بھوڑ کرواپس
کرتے ہواس لیے ہم آپ گونہیں دیں گے۔ یہ نہ کہو کہ گھر میں یہ چیز نہیں ہے۔ جسوٹ
مت بولو۔ اور جودیا نت دار ہے اس سے استعال کی چیزیں نہ روکو۔ تو فر ما یا اور منع کرتے
ہیں استعال کی چیزیں۔ رب تعالی اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

[الين]

22422 10000 22422

# بسُّهُ النَّهُ النِّحُ النِّحُ النِّحُ مِنْ النَّهُ النِّحُ النَّحُ مِنْ النَّهُ النِّحُ مِنْ النَّهُ النَّحُ مِنْ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ ا

تفسير

سورة البحري

(مکمل)



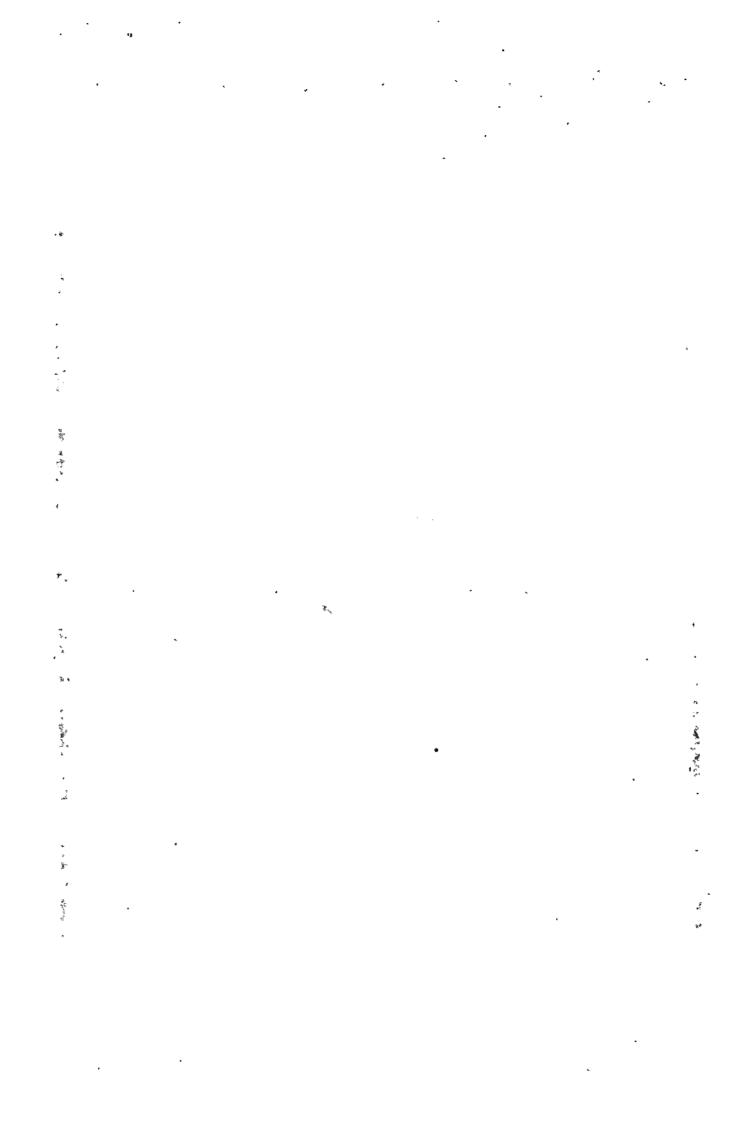

## بِسْوِاللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ فَ النَّا اَعْطَيْنُكَ الْحَكُوْثُرُهُ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَافْعَرُهُ إِنَّ الْحَكُوْرِ الْعَالَ هُوَ الْاَبْتَرُ فَ سَانِعُكَ هُو الْاَبْتَرُ فَ عَجْ

اِنَّآا عَطَیْنَاک بِ شک ہم نے آپ کوعطاک الکوفتر کور فَصَلِ بِرَیّاک پِس آپ نماز پڑھیں اپ رب کے لیے وَانْحَدْ اور قربانی کریں اِنَّ شَانِئَک بِ شک آپ کادمن هُوَالْاَبْتَرُ بی ابتر مے۔

## نام اور کوا نفسه:

اس سورت کا نام سورۃ الکور ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں کور کا لفظ موجود ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا پندر موال ﴿ ١٥ ﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے چودہ ﴿ ١٦ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور تین آیتیں ہیں۔

قرآن پاک کی کوئی سورت تمن آیات سے کم نہیں ہے۔ وہ سور تمیں جو تمن آیات ہے۔ رہ سور قال پاک کی کوئی سورة العصر، دوسری سورة الکوٹر اور تیسری سورة النصر ہے۔ سب سے بڑی سورت سورة البقرہ ہے۔

### شان ِزول:

آخضرت مان غالیم کی عمر مبارک بچیس سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبری بن الفیار اور مرب جوہ ہو چی تھیں۔ ایک خاوند سے ایک لڑکا تھا اور دوسرے خاوند سے ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا تھا اور دوسرے خاوند سے ایک لڑکا اور ایک لڑکا قراب کی عمر مبارک اس وقت چالیس سال تھی جب ایک لڑکی تھیں۔ آپ سان خالیم کی عمر مبارک اس وقت چالیس سال ہڑی تھیں۔ آپ سان خالیم کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ عمر عیس آپ سان خالیم سے پندرہ سال ہڑی تھیں، پھر ایک آپ سان خالیم کے ساتھ نکاح کے ایک سال بعد حضرت زینب بنی ہؤنا پیدا ہو تھیں، پھر ایک سال بعد حضرت زینب بنی ہؤنا پیدا ہو تھیں، پھر ایک سال بعد حضرت دینب بنی ہؤنا پیدا ہو تھیں اور جس سال آپ کو سال بعد حضرت دینہ میں اور جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال حضرت فاطمہ بنی ہؤنا پیدا ہو تھیں۔

جیٹے آپ مال القائی کے تین تھے۔ دو حضرت خدیجۃ الکبری ہی القب طیب
ہوے۔ایک کا نام حضرت قاسم وال اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا والی اور اس کالقب طیب
کھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم والی تھا۔ یہ ماریہ قبطیہ وی اور ا کے بیٹ سے بیدا ہوئے۔اتفاق کی بات ہے کہ آپ سال الی کا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا۔
حضرت قاسم والی د اس عمر کو پہنچ سے کہ کوشش کر کے گھوڑے، گدھے پر سوار ہوجاتے
مضرت قاسم والی د اس عمر کو پہنچ سے کہ کوشش کر کے گھوڑے، گدھے پر سوار ہوجاتے
مضرت قاسم والی مرتب بداللہ والی ہے۔
فوت ہو کئے۔حضرت عبداللہ والیہ والیہ والیہ فوت ہو گئے۔حضرت عبداللہ والیہ والیہ فوت ہو گئے۔

جس ونت حضرت قاسم بنا تفرقوت ہوئے تو عاص بن وائل نے شور مجایا کہ حضرت محمد ملا تفالیہ ہم رہا تھے تو عاص بن وائل نے شور مجایا کہ حضرت ابراہیم رہا تھے تو محمد ملا تفالیہ ہم کی فریند اولا دکو کی نہیں رہی ہے ابتر ہو گیا ہے۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم رہا تھے تو حد ملا بین طیب میں پیدا ہوئے۔ یہ جو کلمہ سنا تا ہے ، تو حید سنا تا ہے وہ کب تک رہے گی ؟ جب ابنی فریند اولا دنہ ہوتو کا مختم ہوجا تا ہے۔ لڑکیاں دوسر دں کے گھروں میں چلی جا سمیں گ

اورعورت کھل کر تبلیغ بھی جہیں کر سکتی۔اس کامشن ختم ہوجائے گا کہ اس کی نرینہ اولا دہیں ہے۔ طبعی طور پر آنحضرت سان کا آئی اس کی تکلیف ہوئی۔ آخر بُری بات آ دمی سنے تو تکلیف ہوئی۔ آخر بُری بات آ دمی سنے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ آ دمی لو ہے یار بڑکا بنا ہوا تو نہیں ہے۔انسان آخرانسان ہے۔اس موقع پریہ سورت نازل ہوئی۔

اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنّا اَعْطَیْلُک الْکُوشَرَ بِ ثُلَ ہِم نے

آپ کو کور عطا فرمائی۔ آنحضرت ملی اُنٹی کے بیت پوچھا گیا حضرت! کور کیا ہے؟

آپ ملی اُنٹی کے بین کے الجبیّہ قیر فی الجبیّہ قیر بین بین بہر ہے۔ "وہ دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہے کہ یہ زبین کی گہرائی میں چلتی ہیں اور دونوں طرف مٹی کے بند ہوتے ہیں (کنارے ہوتے ہیں۔) وہ نہر جنت کی زمین کی سطح پرچلتی ہے اور کناروں پر موتوں کے بند ہیں۔ اس نہر کا پانی حوض کور میں ہوگا۔ اس حوض کور کے متعلق فر ما یاوہ اتنا کہ لہ بچوڑا ہے جیسے مکہ مرمہ سے لے کر کراچی تک جتنی مسافت ہے اتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہو گی۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا جو ایک دفعہ پی لے گا گی۔ اس کو حشر کے تمام عرصہ میں پیاس نہیں گے گی۔ لیکن اگر کوئی بار بار بینا چا ہے گا تو وہ پانی اس کو حشر کے تمام عرصہ میں پیاس نہیں گے گی۔ لیکن اگر کوئی بار بار بینا چا ہے گا تو وہ پانی فور آ ہضم ہوتا جائے گا۔ یہ حوض کور میدان محشر میں ہوگا۔

ترندی شریف کی روایت میں ہے لیکل آبی ہوئے سے وض ہے اس کے امتی اس حوض سے پانی پئیں گے۔ "گرفر ما یاسب سے بڑا حوض میرا ہوگا۔ کیوں کہ آپ سان فالیے ہم کی امت بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتیوں ک ایک سوبیں صفیں ہوں گی۔ ان میں ای (۸۰) صفیں صرف میری امت کی ہوں گی اور چالیس صفیں باتی پیغیرول کی ہول گ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو تہائی جنت میں آپ مان اللہ اس باتی پیغیرول کی ہول گ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو تہائی جنت میں مالیہ آپ ما مت ہوگی اور ایک تہائی حضرت آ دم مالیہ استی ہوگا اور ایسے پیغیر محل مول گے جن کا ایک استی ہوگا اور ایسے پیغیر محل مول گے جن کا ایک استی ہول گے جن کا تین اس می ہول گے جن کا کلمہ پڑھنے والے دو ہول گے اور ایسے بھی ہول گے جن کے تین اس میں ہول گے اور ایسے بھی ہول گے جن کے چارامتی ہول گے اور ایسے بھی ہول گے جن کے جن کے وار ایسے بھی ہول گے جن کے جار اس می کا ور ایسے بھی ہول گے جن کے جار اس میں ہول گے اس باخی اس بول گے اس میں ہول گے دایک اس بی کا کلمہ نہیوی نے پڑھا تنہا پیغیر میدان میں آئے گا۔ سب بڑھا، نہا ولا د نے پڑھا نہ کی بہن بھائی نے پڑھا تنہا پیغیر میدان میں آئے گا۔ سب سے زیادہ است آپ مان اللہ کی ہوگی۔

آب النوائي النوائي النوائي النوائي النوائي الموائي النوائي الموائي النوائي الموائي النوائي الموائي النوائي الموائي النوائي ال

اقتصادیات والے جواپنے آپ کو بڑا سمجھ دار سمجھتے ہیں وہ بڑے پریثان ہیں۔ کہتے ہیں کہاتنے سال گزرنے کے بعدلوگ کہاں رہیں گے، کیا کھا نمیں گے؟ بھی! کھانے پینے کا مسلدرب تعالی کے متعلق ہے یا تھارے متعلق ہے؟ تم نے کھانے کھانے کا تھیا کہ سے لیا ہے؟ یہ تو رب تعالی کے ذمہ ہے۔ بارھویں پارے میں ہے وَ مَامِنَ ذَابَةِ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى الله وِ زُقُهَا "اور کوئی نہیں ہے چلئے پھر نے والا زمین میں گراللہ تعالی کے ذمے ہے اس کی روزی۔" تم کیوں فکر کرتے ہو؟ آئے ہے پچاس میں گراللہ تعالی کے ذمے ہوت تھے پیداوار بھی کم ہوتی تھی۔ زیر کا شت زمین بھی ساٹھ سال پہلے لوگ تھوڑ ہے ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے پیدوار زیادہ کردی ہے۔ بڑھتے جو ٹری تھی گار کہ جو گئے ہیں اللہ تعالی نے پیدوار زیادہ کردی ہے۔ بڑھتے جا کیں گے۔ پھر عجیب بات ہے کہ جس چیز کا ذمہ واکمین کے اللہ تعالی نے لیا ہے اس کے لیے تو ہم ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ ملک ،غیر ملک ہاتھ یاؤں مارتے ہیں۔ اور مغفرت کی ذمہ داری رب تعالی نے نہیں کی اس کی فکر ہی کسی کوئیس

اس کا بیمطلب نہ مجھنا کہ کمائی کرنا جائز نہیں ہے۔ بالکل کماؤ ، ملک میں غیر ملکوں میں جاؤگراس بات کو مدنظر رکھو کہ ماناوہ ی ہے جوقسمت میں ہے۔ لہذا جتنا آ دمی رزق کے لیے گھومتا ہے اس سے زیادہ مغفرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے اور جس کی مغفرت ہوگئی بس اس کی کیا بات ہے؟

توحوض کور میں نہر کور کا پانی ہوگا۔ آنحضرت من ٹائی آیا ہے کارے
پر جو برتن ہوں گے ان کی تعداد آسان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی
روایت ہے۔ اور تر مذی شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت من ٹائی آیا ہے نے فر ما یا میں حوض
کور پر جیفا ہوں گا ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری طرف عمر ہوں گے و
صاحبتای علی الحقوض "یہ جیسے دنیا میں میرے ساتھی ہیں حوض کور پر بھی میرے
صاحبتای علی الحقوض "یہ جیسے دنیا میں میرے ساتھی ہیں حوض کور پر بھی میرے

ساتھی ہوں گے۔"ان دونوں کا تعلق تو آپ سان ایٹھ آئیز کے ساتھ ایسا تھا کہ دنیا میں بھی ساتھ رہے، وفات کے بعد بھی ساتھ ہیں ادر محشر میں بھی ساتھ ہوں گے، حوض کوٹر پر بھی ساتھ ہوں گے۔ وفات کے بعد بھی ساتھ ہوں گے۔ ہوں گے۔

## اہل بدعت وض کو ڑسے محسروم رہیں گے:

صدیت باک میں آتا ہے کہ پچھلوگ حوض کوٹر پر پائی پینے کے لیے آئیں گے فرشتے ان کود ملے ماریں گے، پیچے ہٹائیں گے۔ میں کہوں گا یہ میرے امنی میرے امنی معلوم ہوتے ہیں ان کو پیچے کیوں دھکلتے ہو؟ فرشتے کہیں گے حضرت! آپ مان تا ایک معلوم نہیں کے حضرت! آپ مان تا ایک معلوم نہیں کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا برعتیں گھڑی تھیں فَا قُولُ سُخفًا سُخفًا "میں کہ انھوں سے کہوں گا جلدی سے ان کومیری آٹھوں سے پیچے ہٹا دو۔" تو سُخفًا "میں فرشتوں سے کہوں گا جلدی سے ان کومیری آٹھوں سے پیچے ہٹا دو۔" تو اہل بدعت جتنے ہیں وہ حوض کے پانی سے محردم ہوجا میں گے۔ بدعت بڑا تھین جرم اہل بدعت جن طرح شرک شخت ترین جرم ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری شفاعت میرے ہرگناہ گارامتی کے لیے ہے مین گفد یُشیر ک باللہ شکیقا "جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا" اللہ تعالی کے سواکس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ حاضر ناظر ہے قطعاً شرک ہے۔اللہ تعالی ک سواکس کو عالم الغیب ماننا ، مخارکل ماننا قطعاً شرک ہے۔اورمشرک کے لیے نہ شفاعت ہے اور نہ وہ حوض کوثر کا حق دار ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ان مسائل کو چھوٹے مسائل نہ جھنا ۔ بعض نادان شم کے لوگ یہ جھتے ہیں کہ یہ اختلافات میں ہیں۔ الیے ہی ہیں جی خین ماکل نہ شمین اختلافات ہیں۔ حاشا دکا یہ ایسے اختلافات نہیں ہیں۔ الیے ہی ہیں جین خین کی منائل ہیں۔شرک و بدعت کے ہوتے ہوئے نہ نمازی کام آگیں گی ،نہ بلکہ یہ بنیادی مسائل ہیں۔شرک و بدعت کے ہوتے ہوئے نہ نمازی کام آگیں گی ،نہ بلکہ یہ بنیادی مسائل ہیں۔شرک و بدعت کے ہوتے ہوئے نہ نمازی کام آگیں گی ،نہ

روزے، ندجج ، ندز کو ۃ۔

حضرت عبراللہ بن عباس بڑا جنائے اس کی تغییراس طرح کی ہے کہ ہم نے آپ کو کور دی یعنی خیر کشیر دی۔ شاگر دوں میں سے ایک نے کہا حضرت! آپ اس کا معنی خیر کشیر کرتے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ کورٹر سے مراد نہر ہے اور حوض کورٹر مراد ہے۔ تومسکراکر فرمایا کہ میں نے جواس کی تغییر خیر کثیر کی بیاس کے خالف نہیں ہے۔ کیوں کہ خیر کثیر جنس ہے حوض کورٹر اس کی ایک نوع ہے۔ اللہ تعالی نے آپ سائٹ ایک کی خیر کثیر دی ، نبوت دی ، رسالت دی ، قرآن دیا ، بیامت دی ، حوض کورٹر دیا ۔

فَصَلِ لِرَبِّكَ لِين آبِ مَاز يرهين ايندب كے ليے۔ جب الله تعالى نے آپ کواتنا بلندمقام عطافر مانا ہے تواس کے شکر کے لیے ،اس کی رضا کے لیے نماز پڑھو۔ تمام عبادات میں نماز کا بہت بلندمقام ہے۔قیامت والے دن پہلا پرچہ بی نماز کا ہوگا۔ لیکن آج ہم نے نماز کو پچھ بیں سمجھا۔ نماز ایس شے ہے کہ اگر کوئی تختہ دار پراٹکا ہوا ہو، بدن میں میخیں تھی ہوئی ہوں پر بھی معاف نہیں ہے۔ اشارے کے ساتھ پڑھے۔ اگر چہ بہ ظاہر شرم آتی ہے لیکن دین کا مسئلہ ہے فقہاء کرام نے لکھا ہے! اس کیے بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی عورت کے ہاں بے کی پیدائش مور ہی ہے بے کا سر پیٹ سے باہر آگیا ہے باتی جسم ہیں نکلااور نماز کا وقت ہو گیا ہے اس حالت میں بھی عورت کونماز معاف نہیں ہے۔ وہ بچے کا سر ہنڈیا میں کر کے نماز پڑھے۔اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمین میں گڑھا کھود کر بے کا سراس میں کر کے تماز پڑھے۔اس ونت جوخون آئے گا بیاری کا ہوگا،نفاس کانبیں ہوگا۔اس لیے تمازاس پرفرض ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی ایم ہے۔

توفر ما یا نماز پڑھیں اپ رب کے لیے وَانْ کَوْ اور قربانی کریں۔ بعض حضرات نے حضرت علی رفائد کے حوالے سے اس کی بیتفییر کی ہے کہ اس کامعنی ہے نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھ لیکن حافظ ابن کثیر چھد فرماتے ہیں لا یہ شخصے "بیر وایت سے نہیں ہے۔ "حضرت علی رفائد نے بینیں فرمایا۔

دوسری تفسیر بیکرتے ہیں کہ جب نماز پڑھوٹو اپن جھاتی کو قبلے کی طرف ٹھیک کرو۔لیکن و آئے کہ کی کرنا ہے۔

کرو۔لیکن وَانْ حَدُ کی جی تفسیروہ ہے جوجہ ہور بنے کی ہے کہ نحر کامعنی قربانی کرنا ہے۔

نحراونٹ کو کھٹرے کر کے قربانی کرنے کو کہتے ہیں۔ یمنتحب ہے۔لٹا کرذئ کرنا بھی سیح ہے۔تو وَانْ حَدُ مِیں قربانی کا تھم ہے۔

منكرين قسرباني كے اعتبراضات اور جواب:

قربانی کے منکر کہتے ہیں کہ بیجوعام لوگ قربانیاں کرتے ہیں بیقر آن کے ظاف
ہیں۔ بیمولویوں نے کھالیں جع کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن فراب کیے ہوئے ہیں۔
کہتے ہیں قربانی صرف عاجی کو کرنی چاہے۔ بیم تکرین حدیث کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں
بھائی! قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جب سے انسانیت چلی ہے قربانی بھی ساتھ چلی ہے۔
ہائیل قابیل کے جھڑ کے کوختم کرنے کے لیے قربانی کا تھم ہوائی اس کا ذکر قرآن کریم میں
ہائیل قابیل کے جھڑ کے کوختم کرنے کے لیے قربانی کا تھم ہوائی اس کا ذکر قرآن کریم میں
ہونی اللہ خور اللہ کو اللہ کہ ان کہ کہ ان بیش کی ہی اان چی سے قبول کی گئی اور دوسر سے قبول ندی گئی۔ ہائیل جھٹ کی قربانی قبول ہوگئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تو قربانی مولویوں نے نہیں بنائی بی شروع سے چلی آدبی ہے اور یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے مولویوں نے نہیں بنائی بی شروع سے چلی آدبی ہے اور یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قضر آری ہے اور یہاں اللہ تعالی کے فرمایا کہ ج

#### 20196 MAN 20166

-

·

ï

•

•

بِسُمْ اللَّهُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّهِ مِنْ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِحُلَّى اللَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّاللَّهُ النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى اللَّهُ النَّالِحُلْمُ النّلِي اللَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلَّى النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلَّمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلَّى النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

تفسير

شورة الكافون

(مکمل)



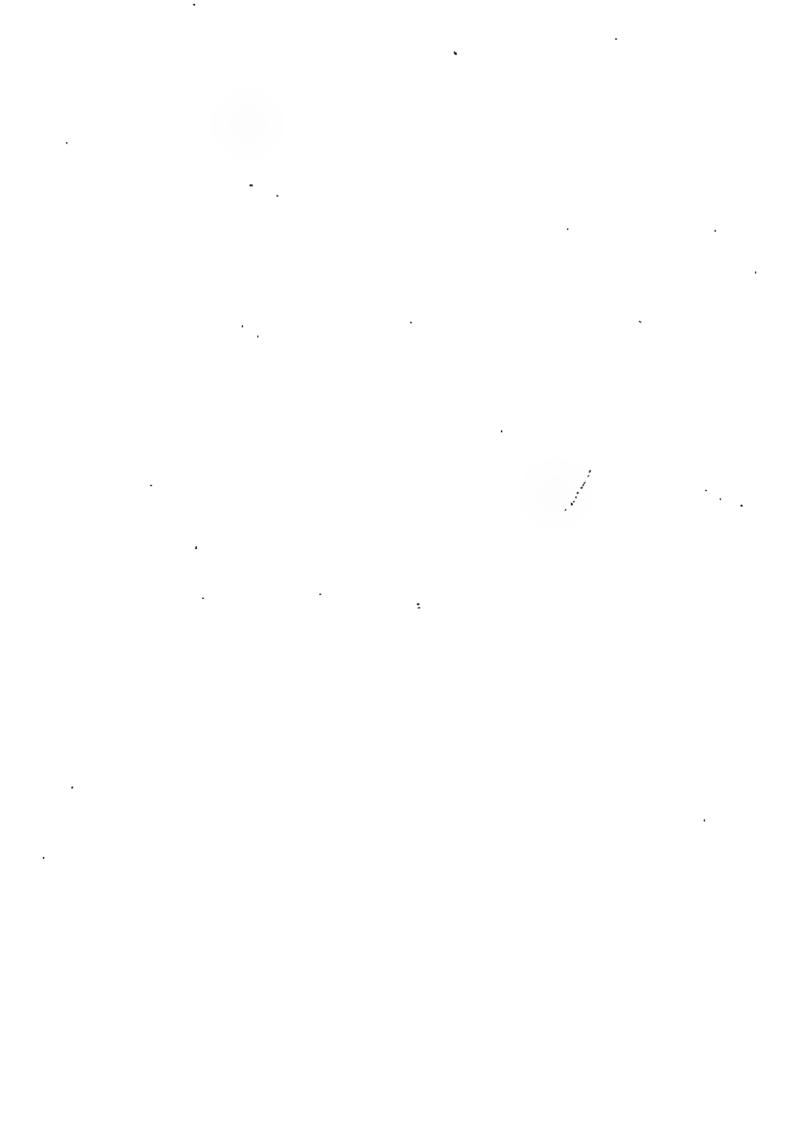

اومهما

بشم الله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ قُلْ نَايَثُهَا الْكُلِفِرُ وَنَ لِآلَا اَعْدُلُ مَا نَعْدِلُ وَنَ فَوَلَا اَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا آعَبْدُ فَولا آنَاعَابِكُ مُناعَبَدُ تُمُولُولاً آنَتُمُ عَيِلُونَ مَا آعَيْلُ فَكُمْ دِنْ يَكُمْ وَلِيَ دِيْنِ فَيَ

قُلُ اے پیمبرآب فرمادیں یا یُقالف فرون اے کافرو لَآاَعْبُدُ مِينَ بِينَ عبادت كرتا مَاتَعْبُدُونَ جن كيتم عبادت كرتے ہو وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُون اورنهُم عبادت كرنے والے ہو مَا اَعْبُدُ اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلآ اَنَاعَابِ کُ اور نہ میں عبادت كرول كًا مَّا عَبَدُتُ مُ جن كي تم عبادت كر يكيم و وَلا اَنْدُمُ عَبِدُون اورنةم عبادت كروك مآآغبد ال كاجس كى مين عبادت كرتابول لَصُدِينَكُ تُم تمهارك لِيتمهارادين م وَلِيَ دین اورمیرے کیے میرادین ہے۔

نام اور کوانفــــ:

اس سورت کا نام سورۃ الکفرون ہے ۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں کافرون کا لفظ موجود ہےجس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔اس سے پہلے سترہ ﴿ ١٤ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کا اٹھار حوال ﴿ ١٨﴾ نمبر ہے۔اس کا ایک رکوع اور چھ ﴿ ٢﴾ آیات ہیں۔ سٹان نزول:

اس سورت کا شان نزول اس طرح تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ آخصرت سان شائیل کی بعث کے دفت مکہ مرمہ کی آبادی تفور کی تھی۔ آپ سان شائیل کی باتیں ہوا ہے ، اب سان شائیل کی باتیں گئی ہے ۔ جن کو پہلے دن پتائیل کی دوسرے، باتیں لوگوں میں پہلے دن بتائیل کی دوسرے، تیسرے دن پتائیل گیا۔ آپ سان شائیل کے دعوی نبوت پرلوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اس سللے میں اُنھوں نے دار الندوہ میں اجتماع کیا۔ بیان کا دارا تھا جس میں مشاورت کے لیے، گیوں نے دار الندوہ میں اجتماع کیا۔ بیان کا دارا تھا جس میں مشاورت کے لیے، گیوں نے دار الندوہ میں اجتماع کیا۔ بیان کا دارا تھا جس میں مشاورت کے لیے، گیوں نہوت کے دعوی نبوت کی وجہ کیا ہے؟ ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتی مشورہ کیا کہ اس کے دعوی نبوت کی وجہ کیا ہے؟ ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے۔ آخراس نے جونبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟

سی نے کہا کہ یہ مالی لحاظ ہے کمزور ہے اس کا مقصد ہے کہ لوگ میر ہے قریب آئیں گے میری امداد کریں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ بات بھی ممکن ہے لیکن ہماری سمجھ میں دوسری بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے خوب صورت جوان ہے ، صحت مند ہے جس خورت کے ساتھ ڈکا آ کیا ہے ، وہ بیوہ ہے اس کا مقصد ہے کہ جھے کوئی اچھارشتہ لل ہے ہے۔ دشتہ حاصل کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ کسی نے کوئی رائے دی ، کسی نے کوئی رائے دی ۔

الیت فرشتوں کا سردار مجھ پر نازل ہوا ہے اور جھے قرآن پاک کی ہے سورتیں سکھلائی ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ اور بھی قرآن نازل ہوگا۔ ہیں شمصیں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی دعوت دیتا ہوں، قرآن پاک کے حق ہونے کی دعوت دیتا ہوں، قرآن پاک کے حق ہونے کی دعوت دیتا ہوں، تم آن پاک کے حق ہونے کی دعوت دیتا ہوں، تم ام پنج ہو لئے، جھوٹ چھوڑ نے کا کہتا ہوں، تم اور نیز ہونے جھوٹ چھوڑ نے کا کہتا ہوں، عدل وانصاف کے ساتھ دہنے کہ ہجا ہوں، بدا منی چھیلا نے سے دو کتا ہوں۔ مین میں مان کے لئے اسے کھر (سائٹ ایٹے پالے) جتنا مال آپ چا ہے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اور عامال میر سے ذمہ ہے باتی تم سارے مل کر دینا۔ اتنا مال اس کو و سے دیں کہ اس کی سات پشتیں ختم نہ کرسکیں۔ عتب نے کہا کہ سارے جانے مال اس کو و سے دیں کہ اس کی سات پشتیں ختم نہ کرسکیں۔ عتب نے کہا کہ سارے جانے ہیں کہ میری لؤکیاں شکل وعقل والی ہیں۔ سب لوگ دشتے کے پیغام ہیجے ہیں لیکن میں نیز مرب کے اس کا آپ سے بین کہی کہیں کے لئے ہاں نہیں گی۔ آپ جس پر ہاتھ رکھیں میں بغیر مہر کے اس کا آپ سے نے کسی کے لئے ہاں نہیں گی۔ آپ جس پر ہاتھ رکھیں میں بغیر مہر کے اس کا آپ سے نے کسی کے لئے ہاں نہیں گی۔ آپ جس پر ہاتھ رکھیں میں بغیر مہر کے اس کا آپ سے

نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن بیسلسلہ جوآپ نے شروع کررکھا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اختلاف بُری چیز ہے بیگھر گھر میں تھیلے گا ،گلی گلی میں تھیلے گا ، بازار میں تھیلے گا۔ باپ بیٹے کا جھگڑا ہوگا ،میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا ، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوگا۔

آنحضرت مان فائی ہے نے فر مایا تم نے میرے سامنے مال کی پیش کش کی ہے جھے
رب تعالیٰ کی قسم ہا گرتم مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنادو میں پھر بھی حق کو چھوڑ نے کے لیے
تیار نہیں ہوں۔ مجھے نہ مال کی ضرورت ہے ندر شنے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے
نبوت ورسالت دی ہے مجھ سے جتنا ہوسکا میں اس کاحق ادا کرول گا۔ پھر کہنے گے اس
میں پچھڑ میم کرو۔ آپ مان فائی پھر نے فر مایا اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہو گئی۔ پھر کہنے گے
جو اس طرح کرتے ہیں کہ آیک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں مان کو بُرا

مت کہیں اور ایک سال ہم آ ب کے خدا کی عبادت کریں گے۔ صلح صفائی ہے وقت گزار تا چاہیے جھگڑ ااچھی چیز نہیں ہے۔ جب اُنھوں نے یہ چی ش کی تو آپ ماڑ تی اِلیم خاموش ہو گئے۔ خاموثی کی وجہ یہ تھی کہ آپ ماڑ فالی اِلیم پر یہ سورت نازل ہونی شروع ہوگئی ہے۔ احادیث میں آ تا ہے کہ جس وقت وتی نازل ہوتی تھی سخت سردی میں بھی آپ ماڑ فالیم پیشانی سے پسینا بہتا تھا۔ اُنھوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ بہت کہ اس پر ہماری بات کا اثر ہوگیا ہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوگئ تو آمحضرت ماڑ فالیم کہ اس پر ہماری بات کا اثر ہوگیا ہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوگئ تو آمحضرت ماڑ فالیم کہ اس پر ہماری بات کا اثر ہوگیا ہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوگئ تو آمحضرت ماڑ فالیم کی بین نازل ہوگی ہے جو میں تم کو انھی

پڑھ کرسناؤں گا۔ آپ من تا تاہی ہے پروقارا نداز میں پیسورت اُن کوسنائی۔

عبادت کریں گے۔ مشرک رب تعالیٰ کہ بھی عبادت کرتا ہے اور ظاہری طور پر مشرک عام کلمہ گوسلمانوں سے زیادہ رب تعالیٰ کا عقیدت مند ہوتا ہے۔ آٹھویں پارے میں موجود ہے کہ وہ پیداوار میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حصہ لکا لئے سے اور کہتے سے ھٰڈاللہ بر غیمہ فرقا ہٰڈ اللہ کی کہ وہ پیداوار میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہے اپنے خیال سے اور بیہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ "دیکھو! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ پہلے نکا لئے سے اور ان کی یہ عقیدت قر آن سے ثابت ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے حصہ میں پچھ دانے شریکوں کے لیے ہے۔ "ورکھ میں پچھ دانے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے حصہ میں پچھ دانے گوا گئی ہے یہ محتاج ہیں۔ اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا اس میں سے پچھ دانے شریکوں کے حصے میں بل جاتے تو الگ نہیں کرتے ہے۔ کا ہوتا تھا اس میں سے پچھ دانے شریکوں کے حصے میں بل جاتے تو الگ نہیں کرتے ہے۔ کے ساتھ مشرک کو کتنی عقیدت ہے۔ یقر آن پاک میں موجود ہے۔ تو بہ ظاہر رب تعالیٰ کے ساتھ مشرک کو کتنی عقیدت ہے۔

اورمشرکوں کاریجی عقیدہ تھا کہ جن کوہم پکارتے ہیں ان کوہم النہیں بیصے ہم تو

ان کوسرف اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ بیصے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے

ہماری اس تک پہنے نہیں ہے یہ ہماری سیر حیاں ہیں مَانَعْبُدُ مُنَدُ اِلَّا لِیُقَدِّ بُوْنَا اِلَی الله

رُ لَفْی الْوْرِمِ: ٣١﴾ "ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگراس لیے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب

دلا میں گے۔ "ادر سورت یونس آیت نہر ۱۸ میں لیو لا اِلله عَلَیْ اَلله الله سیر کرنے

ہم عبادت کرتے ہیں ہے ہمارے سفارش ہیں۔ یہ خدانہیں ہیں خدا کے قریب کرنے

والے ہیں۔

پھرمثالیں ذیتے کہ بادشاہ یا دزیراعظم کوملنا ہوتو براہ راست آ دی نہیں مل سکتا۔ مورز ، مشنر، ڈی ہی کے ذریعے ملتا ہے۔اس طرح ہم پست ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت

اوردوسری مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ مکان کی جہت پر پڑھنے کے لیے بیڑھی کی شرورت ہوتی ہے چھانگ لگا کرتو او پرنہیں جاسکتا۔ مکان کتنا بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالی ک است و بہت بلند ہے یہ باب درمیان میں ہماری سیڑھیاں ہیں۔ تو رب تعالی نے فر مایا میرے پاس آنے کے لیے بیڑھوں کی ضرورت نہیں ہے وَ نَحْنُ اَ قَرَبُ اِلَیْا وِ مِن حَبْلِ اللَّهِ مِن مَبْلِ اللَّهِ مِن مَبْلِ کون کی بیڑھی لگانے کی ضرورت ہے۔ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِن مُبْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ماري مجھ مين جين آتي۔

آج بھی مسجدوں میں پیشعر پڑھے جاتے ہیں:

ع امداد کن امداد کن ازبند غم آزاد کن درین و دیا شاد کن ازبند غم آزاد کن درین و دیا شاد کن یا غوی اعظم دشگیر ان سے کہوکہ صرف رب سے مانگوتوان کو میہ وات مجھنہیں آتی۔

الله تعالی فرماتے ہیں گئی اے نبی کریم ملی تالیج ! آپ ان سے کہدویں آئی اللہ تعالی فرماتے ہیں گئی اللہ تعالی اس وقت ما ان کی تعبید و نبی کی میں تابید اللہ اللہ وقت ما ان کی تعبید و نبی کی معبادت کرتے ہو۔ جنوں کی فرشتوں کی ،انسانوں کی ، انسانوں کی ، انسانوں کی ، انسانوں کی ، انسانوں کی میادت ، منات ، عرفی کے میں ان کی عبادت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں نہ ہی وہ عبادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ با ندھ کر عبادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ با ندھ کر کے میادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ با ندھ کر کے میادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ با ندھ کر کے میادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ با ندھ کر کے میادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ با ندھ کر کے میادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ با ندھ کر کے میادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ با ندھ کر کے دورا ہوں کے لیے ، سجدہ بھی ای کے لیے۔

بعض قر اء حفرات دین کی روح سے زیادہ داقف نہیں ہوتے ۔ جمع میں اوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر ہاتھ ہا ندھ کر (جیسے نماز میں ہاتھ ہا ندھتے ہیں) قرات کرتے ہیں۔ بیجا کر نہیں ہے۔ بیجا الت رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہے۔ مخلوق کے سامنے ، بندوں کے سامنے بیہ جا کر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پوچھنے والے نے پوچھا حضرت! ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ معانقہ کرسکتا ہے؟ فرما یا کرسکتا ہے۔ دفاری سکتا ہے۔ حضرت! مصافحہ کو ایک سکتا ہے۔ امام بخاری جھند نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے المصافحہ بالید بین "مصافحہ دوہاتھوں ہے ہوتا ہے۔" پھر اس پر حدیث پیش کی ہے۔ پھر پوچھا حضرت! ایک قینی کہ شریف بیش کی ہے۔ پھر پوچھا حضرت! ایک تحقیق کہ "کیا ایک آدی

دوسرے آوی کو جھک کریل سکتا ہے؟ "فر ما یا نہیں اس لیے کہ جھکنے میں رکوع کی کیفیت پیدا
ہو جاتی ہے اور رکوع کی حالت صرف رب تعالیٰ کے سامنے ہے۔ بہی وجہ ہے کہ نماز
جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں ہے تا کہ کم نہم لوگ اور بد باطن لوگ بیانہ بیخصیں کہ مرد کے کو سجدہ
کررہے ہیں۔ایک ہے امر مجوری۔وہ الگ بات ہے۔مثلاً: میں بیٹھا ہوا ہوں اگر کوئی
آکر مصافحہ کرے گاتو جھکے گا۔ یا کوئی مریض لیٹا ہوا ہے اس کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے تو
مثلاً: عام حالات میں نماز کھڑے ہوکر پڑھنی ہے گر جو آدی کھڑے ہونے پر قادر نہیں
ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔لیکن جو آدمی سازادن بازار گھومتارہ اور نماز بیٹھ کر پڑھے
ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔لیکن جو آدمی سازادن بازار گھومتارہ اور نماز بیٹھ کر پڑھے
ہے جو ایک بیا نہیں ہے۔

دیہاتی عورتیں سوداسلف خرید نے کے لیے آتی ہیں بعض ہمارے گھر بھی آجاتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے یا تعویذ لینے کے لیے یماز کا دقت ہوتا ہے تو کہتی ہیں مسئلہ دوہ م نے نماز پڑھتی ہیں۔ بچیاں مسئل دے دیتی ہیں۔ بیٹھ کرنماز پڑھتی ہیں۔ اے نی بی اسلاما دن تو نے نماز پڑھتی ہیں چکر نگایا ہے ، بازار گھوم چکی ہے اور نماز بیٹھ کر پڑھتی ہے۔ یہ قطعاً جا بڑ نہیں ہے۔ بیٹھ کرنماز اس کی ہوتی ہے جو کھڑا ہونے پر قادر ندہو۔ ان کی پڑھی ہوئی نماز یں سب ان کی گردن پر قرض ہیں۔ اورعورتیں یہ سینے بھی اچھی طرح ہجھ لیں اور یا در ندہو ان کی پڑھی ہوئی نماز یوسب ان کی گردن پر قرض ہیں۔ اورعورتیں یہ سینے بھی اچھی طرح ہجھ لیں اور یا در نماز نہیں ہوتی۔ اگر کلائی تک ندہوئی تو نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ یہ معمولی مسائل نہیں ہوئی ہے اور سرخی لیس دار ہے پائی یہ پہنیں جا تا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ معمولی مسائل نہیں ہیں۔ تو فر مایا ہیں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو قر آنا آئٹ تکٹ

غیدو کے مآآغبد اور ندتم فالص عبادت کرنے والے ہواس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کے وہ کافر مخاطب ہیں جن کا فاتمہ کفر پر ہوا۔ بیش تر وہ ہیں جو بدر کے موقع پر مردار ہوئے جیسے ابوجہل ، عتبہ شیبوغیرہ وَلآ آناعَابِ دُمَّاعَبَدُ لَتُمُ عُلِدُون نہ میں عبادت کر چکے ہو وَلآ آندُمُ عُلِدُون نہ میں عبادت کر جکے ہو وَلآ آندُمُ عُلِدُون مَا آغبُدُ اور نہ عبادت کر نے والے ہواس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں گُر ما آغبُدُ اور نہ م عبادت کرنے والے ہواس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں گُر میں میں میں میں میں خواد نہ دواور نہ رشتے پیش کرواور نہ اس طرح کی سلح کی شرا لکھا پیش کرو وادر نہ رشتے پیش کرواور نہ اس طرح کی سلح کی شرا لکھا پیش کرو وادر نہ دی گیا۔ اور میر بے دیئی ۔ اور میر بے دیئی ۔ اور میر بے دیئی ۔ اور میر بے میں ابنادین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیے میرادین ہے۔ میں ابنادین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

Jeres Maria Jeres



# بسِّمْ النَّهُ النَّجِمُ النَّحْمِ النَّحْمِينِ

تفسير

سولا النجابي

(مکمل)

جلد الم

•

· ·

•

# بِسْمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ تَكُونُ وَكَالِمَّ حِيْمِ تَكُونُ فَيُ وَيُنِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَكْتُونُ وَرَايْتَ التَّاسَ يَهُ فُلُونَ فَي وَيْنِ إِنْ إِلَا اللهِ افْوَاجًا فَفَا بِهِ مِعْمَدِ رَبِكَ وَالسَّبَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَ اللهِ الْفَوْلُةُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَ اللهِ الْفَوْلُةُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَ اللهِ الْفَوْلُةُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَا اللهِ الْفَوْلُةُ إِنْهُ كَانَ تَوَابًا فَ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ جب الله تعالى كى مدد آجائى وَالْفَتْ اور كَمُ مَدُ فَحْ ہوجائے گا وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ ديميس گے لوگوں كو يَدُ خُلُونَ وَالْمُ ہوتے ہيں فِيْ دِيْنِ اللهِ الله تعالى كو ين ميں اَفْوَا جَا فوج ورفوج فَسَتِحْ پي آپ تنجي بيان كريں بِحَدِ مِينَ الله تعالى كريں بِحَدِ رَبِّكَ الله تعالى كو مكى وَاسْتَغْفِرُهُ اور اس سے استغفار كريں اِنَّهُ كَانَ مَوَ اَلْمُ الله تعالى تو بِقُول كرنے والا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مَوْلُ كُول كُلُول الله عالى تو بِقُول كرنے والا ہے۔ الله تعالى تو بِقُول كُلُول كُلْمُ كُلُول كُلُولُ كُلُول كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُول كُلُول كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ ك

اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ پہلی ہی آیت کر بمہ میں نفر کا لفظ موجود ہے۔

اس سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور نازل ہونے

کے اعتبار سے اس کا ایک سوچودھواں ﴿ ۱۱۲ ﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے ایک سو تیرد

﴿ ۱۱۳ ﴾ سورتیں نازل ہوچکی تھیں ۔اس کا ایک رکوع اور تین آیتیں ہیں۔

## المحصن رئے کامنصوب:

دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ کرمہ میں آنجے ضرت من اللہ اللہ وہ وقت آیا کہ آنجے ضرت من اللہ اللہ وہ وقت آیا کہ مرکز مرمہ کی شاہی آپ منافظ اللہ کے بیاں تھی۔ قریش مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہوکر آنج ضرت منافظ اللہ کی کوشہید کرنے کا منصوبہ بنایا کہ ہر ہر خاندان سے ایک ایک آدمی لیا کہ یہ سارے اکٹھے جملہ کریں تاکہ بنو ہاشم ہمارے ساتھ لڑنہ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ دیت کا مطالبہ کریں گے توسب مل کرادا کردیں گے۔

آنحضرت مل الله المرافقة على اكبروالله كوساته لي كرهم عد تشريف لي كن

تو کافر بڑے پریشان ہوئے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ دیوانوں کی طرح اِ دھراُ دھراُ دھر تلاش

کرتے پھرر ہے ہیں۔ پھر جب بیاعلان سنا کہ ان کو پکڑنے والے کو دوسواونٹ ملیس گےتو
اس لالج میں اور پاگل ہوگئے۔ دوسواونٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ غار تو رمیس چھپنے والا
راز صرف دوآ دمیوں کے پاس تھا۔ ایک حضرت ابو بکر رہا ٹھنے کے فرز ندعبداللہ یہ ٹھنے کہ ان کی
ذیو ٹی تھی رات کو غار میں کھانا پہنچانے کی۔ اور دوسرے راز دان عبداللہ بن اُریقط تھے
جن سے دس و بینار پر طے ہوا تھا کہ تین دن بعد غیر معروف راستے سے بیٹرب لے جانا
جن ہے۔ کیوں کہ بیراستوں کا ماہر آ دمی تھا۔

تو کا فرہونے کے باوجودیہ بڑا دیانت دارآ دمی تھادی دینار پرراضی رہااورایک

سونة عدد ینار پر لات ماری ای اظام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں ایمان کی دولت نصیب فر مائی اور وہ بڑا تھر ہو گئے۔ آنمحضرت میں تالیا پہر حضرت ابو بکر بڑا تھے کوساتھ لے کر غار اور میں تشریف لے گئے۔ کافروں نے تلاش شروع کی ۔ قبیلہ بنونخز وم کا ایک بڑا ماہر کھو جی تھا۔ وہ پاؤں کے نشانات کے ذریعے غار اور کے منہ پر جا پہنچا۔ کہنے لگا یہاں تک کھوج پہنچا ہے اور کہ بھی صحیح رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کڑی نے غارک منہ پر جا لائن دیا۔ مسندا حمد کی روایت میں ہے اور کہوتری نے انڈے دے دیے ۔ لوگوں نے جالا بئن دیا۔ مسندا حمد کی روایت میں ہے اور کہوتری نے انڈے دے دیے ۔ لوگوں نے کھو جی سے کہا کہ تیری عقل ماری گئی ہے اگر موہ اندرجاتے تو کڑی کا جالا اس طرح رہتا؟ کو جالے سے قلعہ کا کام لیا۔ کافر غارک منہ الثالی پر برس پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کڑی کے جالے سے قلعہ کا کام لیا۔ کافر غارک منہ پر کھڑے ۔ مضرت ابو بکر صدیق بی تھی نے کہا حضرت! اگر بیا سے پاؤں کی طرف رکھیں تو جمیں دیکھیل کے۔ آپ مائی تھی ہے فر ما یا اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے لا تعیون و بھیں تو جمیں دیکھیل سے۔ آپ مائی تھی ہے فر ما یا اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے لا تعیون آپ پریشان نہ ہوں۔

یہاں پر دافضیوں کی خیانت دیکھو! کہتے ہیں کہ ابو بکراس لیے بولے تھے کہ ان
کو پتا چل جائے کہ ہم اندر ہیں اور آنحضرت سائٹ آلیج کوشہید کر دیں، لاحول ولاقو قالا باللہ
العلی العظیم سول یہ ہے کہ اگر وہ آنحضرت سائٹ آلیج کوشہید کر دیتے تو ابو بکر نے جاتے؟
افعام تو دونوں نے لیے مقررتھا۔ گرضیت آدمی کو خیاشت ہی سوجھتی ہے۔
افعام تو دونوں نے لیے مقررتھا۔ گرضیت آدمی کو خیاشت ہی سوجھتی ہے۔
وی تی منکہ :

توخیرایک وہ وفت تھا کہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ پھرآٹھ سال کے بعد وہ وفت آیا کہ آپ سائٹھ ایک وہ وفت آیا کہ آپ سائٹھ ایک وہ وفت تھا کہ مکرمہ میں واخل ہوئے ہی اور تو رات کی بیش گوئی پوری ہوئی کہ وہ و نیا کا سردار فاران کی چوٹیوں سے دس ہزار نفوس قد سید،

پاک بازنفوس کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اب عیسائیوں نے دی ہزار کا لفظ نکال کراس کی جگہ دی لاکھ کردیا ہے تا کہ یہ پیش گوئی آپ سائٹی آئی پر صادق نہ آئے۔ ۱۹۰۰ء سے پہلے جو انجیل اور کتاب مقدس طبع ہوئی ہے اس میں دی ہزار کا لفظ موجود ہے۔ 1982ء میں مجھے برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا۔ مانجیسٹر پہنچ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تورات کا کوئی پرانانسخہ تلاش کرو۔ نسخیل گیا، وہ انگریزی میں تھا۔ میں نے کہا فلال باب نکال کر مجھے پرانانسخہ تلاش کرو۔ نسخیل گیا، وہ انگریزی میں تھا۔ میں نے کہا فلال باب نکال کر مجھے اس کا ترجمہ سناؤ۔ اس میں دی ہزار کا لفظ موجود تھا۔ میں نے اس صفح کی اور پہلے صفح کی فوٹو کا لی کرالی جومیر سے پاس موجود ہے۔

فتح کہ کے موقع پر صرف پندرہ جانیں ضائع ہوئیں۔ آپ سائٹ الی ہے دھزت خالد بن ولید بڑا تھے۔ سے فر مایا کہ آپ نے اس گلی سے گزر کر کعبہ بنچنا ہے۔ مختلف سائھیوں کے لیے مختلف گلیاں مقرر فر مائیں کہ اس نے اس گلی سے اوراس نے اس گلی سے کعبہ اللہ بن ولید بڑا تھے۔ گرز نے لگے تو قریش ضد میں آگے کہ ہم یہاں سے نہیں گزر نے دیں گے۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ جو تلوار نہ اُٹھائے اسے پھے نہیں کہنا۔ گورتوں ، بچوں ، بوڑھوں کو پچھ نہیں کہنا۔ جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی پچھ نہیں کہنا۔ تلوار اس کے خلاف استعمال کرنی ہے جو تمھار سے سامنے تلوار اُٹھائے لہٰذاتم ہمار سے تلوار اس کے خلاف استعمال کرنی ہے جو تمھار سے سامنے تلوار اُٹھائے لہٰذاتم ہمار سے راستہ اختیار کرو۔ اِٹھوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے اس گلی سے نہیں گزر نے دیں گے دوسرا راستہ اختیار کرو۔ اِٹھوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے اس گلی سے گزرنا ہے۔ پیش قدی کی تو راستہ اختیار کرو۔ اِٹھوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے اس گلی سے گزرنا ہے۔ پیش قدی کی تو اُٹھوں نے دوسمالی شہید کر دیئے۔ جھڑت خالد بن ولید بڑا تھے نے بھی حملے کا حکم دیا۔ اُٹھوں نے دوسمالی شہید کر دیئے۔ جھڑت خالد بن ولید بڑا تھے نے بھی حملے کا حکم دیا۔ قریش کے تیرہ آدمی مار سے گئے۔ بسینقصان ہوا۔

مكه مكرمه جب فتح ہوا تو جتنے نامی گرامی آ دمی تصسب بھاگ بگئے۔ان بھا گئے

ادهرة تحضرت ما الناتيا في صفا بها لى پر جهند الهراد يا اور جون كے مقام پر جهند الهراد يا جهال كافروں نے آپ سائن الله كے ساتھ بائيكات كے ليے تسميل كھا كي تقيل اور بوڑھ آگے۔
فر ما يا كے والو! إدهر آؤميرى بات سنو۔ ڈرتے ڈرتے عورتيں ، نيچ اور بوڑھ آگے۔
آپ سائن آلي لهم نے ان كے سامنے ان كے جرم دہرائے اور زيادتياں بتلا ئيس جو وہ كرتے
دے حق كه تم نے فلال وقت مير ب ساتھ بير نيادتى كى ، فلال وقت بيك تم نے
مارث بن خد يج كوشهيد كيا ، فلال كوشهيد كيا ، فلال كوشهيد كيا۔ جيسے جيسے آپ سائن آلي لهم ان عورائی نے دوڑ لگا
کے جرائم بتلاتے جاتے تھے اُن كے حوصلے پست ہوتے جاتے تھے اور كئى نے دوڑ لگا
دی۔ پھر آپ سائن آلي آلي نے فر مايا اے کے والو! تم نے اپنے جرائم من ليے لَا تَكُونِيَة في اَن كے حوصلے پست ہوتے جاتے جے اور كئى نے دوڑ لگا
دی۔ پھر آپ سائن آلي آلي نے فر مايا اے کے والو! تم نے اپنے جرائم من ليے لَا تَكُونِيَة في الله اللہ کو کھون ہيں ہو کے اپنے جرائم من ليے لَا تَكُونِيَة في کُونَا اللہ کے کو کو کھون کو کھون کہ کہوں گا۔

ہبار بن اسود کے عزیز نے کہا کہ حضرت! ہبار کے لیے معافی ہے؟ فرمایا ہاں! معافی ہے۔ وحثی بن حرب کوبھی معافی ہے؟ فرمایا ہاں! معافی ہے کھے نہیں کہنا۔ ہاں البت اتن بات ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ کیوں کہ اس نے بڑی ہے دردی سے میرے چھا کوشہید کیا ہے۔ سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا ، دل نکالا ، تاک ، کان کا ئے۔ میرے سامنے نہ آیا کرے جھے میرا چھایا د آجا تا ہے۔ یہ سلمان ہوگیا تھا۔

عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام عیم خواہد نیا آئیں۔ کہنے تگی! حضرت مجھے جانے
ہیں؟ فر ما یا ہاں! ام عیم ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند دوڑ گیا ہے اگر دہ آجائی اس کوبھی
پناہ ل کتی ہے؟ فرما یا ہاں! ل جائے گی۔ کہنے تگی وہ بغیر کسی نشانی کے مطمئن نہیں ہوگا کوئی
پناہ ل کتی ہے؟ فرما یا ہاں! ل جائے گی۔ کہنے تگی وہ بغیر کسی نشانی کے مطمئن نہیں ہوگا کوئی
نشانی دے دو۔ احادیث میں آتا ہے کہ آخصرت سائے تاہی جگی گئی۔ القد تعالیٰ کی قدرت کہشتی
گیڑی تھی وہ اُتار کر دے دی۔ وہ لے کراس کے پیچے چگی گئی۔ القد تعالیٰ کی قدرت کہشتی
طوفان کی وجہ ہے واپس آگئی۔ عکر مہنے دیکھا کہ میری بیوی کنارے پر کھڑی ہے کہنے
لگا معاملہ بڑا سخت لگتا ہے اُنھوں نے عور توں کو بھی معانی نہیں کیا۔ پوچھا ام عیم کیے آئی
ہو؟ تیرے ساتھ کیا ہوا، اوروں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہاں تو رحمت کا سمندر
شاخیس مار رہا ہے۔ اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تجھے بھی معافی مل گئی ہے۔
کہنے لگا دیکھنا کہیں جھے بھنسا نہ دینا۔ ام عیم نے گیڑی مبارک سامنے کی اور کہا کہ یہ
انھوں نے نشانی دی ہے کہ واقعتا میں نے معاف کر دیا ہے۔

الله تعالى نے فرمایا إذَا بَاءَ نَصُرُ اللهِ جب الله تعالى كى مدرآ جائے گ وَالْفَتْحُ اور مَكُم فَتْحَ بُوجائے گا وَرَآ يُنتَ النَّاسَ اور آپ ديكھيں گےلوگوں كو يذخُلُون فِن دِيْنِ اللهِ أَفُو الجَّا واخل بُوتِ بِين الله تعالى كو ين بين فوج ور فون-آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہوگیا ہے۔ فَسَیِّنِجُ بِحَدِرَ بِلْکَ پِی آپ نِی بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ وَاسْتَغْفِرُهُ اوراس سے استغفار کریں ۔ اس کے بعد آپ سائٹ ایک ایک بیر جے تھے سُٹھان اللہ وَ بِحَدْ بِی اَسْتَغْفِرُ اللہ وَ اِسْتَغْفِرُ اللہ وَ اِسْتَغْفِرُ اللہ وَ اِسْتَعْفِرُ الله وَ اِسْتَعْفِرُ الله وَ اِسْتَعْفِرُ الله وَ اِسْتَعْفِرُ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَا الله وَ

۹ ہجری میں جج فرض ہوا ہے۔ اس سال آپ ساٹی ایک جے پرتشریف نہیں لے گئے۔ حضرت ابو ہکر صدیق بیائی کو امیر النجاح بنا کر بھیجا کہ آپ ان کو لے جا کر جج کرائیں میں نہیں جاسکتا۔ کیوں کہ لوگ دوردراز ہے کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں مجھے نہیں پائیں گئی گئی ہے تو پریشان ہوں گے۔ عرب کا بڑاوسیج رقبہ تھا۔ اس وقت سعود سے کا رقبہ بائیس ﴿۲۲ ﴾ لا کھم بع کلومیٹر ہے اور آبادی ایک کروڑ اتی لا کھ ہے۔ پاکستان کے رقبہ ہے تین گنا زیادہ رقبہ ہے۔ پاکستان کی آبادی پندرہ کروڑ ہے ۔ تو لوگ دور دراز ہے آ رہے ہیں پریشان ہوں گے۔ اس سال کو تاریخ میں عام الوفود، عام الوفادہ، وفدوں والا سے بیں پریشان ہوں گے۔ اس سال کو تاریخ میں عام الوفود، عام الوفادہ، وفدوں والا سال کہا جا تا ہے۔

آنحضرت النظائی جب و نیا ہے رخصت ہوئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہے کا عمر دس سال تھی۔ اڑھائی سال تک حضرت ابو بکر بڑا ہے کی خلافت رہی۔ پھر حضرت عبر بڑا ہے کی خلافت قائم ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً تیرہ، چودہ (۱۳ – ۱۲) سال تھی مجلس شور کی کے اجلاسوں میں حضرت عمر بڑا ہے ان کو بھی بٹھاتے تھے۔ حضرت سال تھی مجلس شور کی کے اجلاسوں میں حضرت عمر بڑا ہے ان کو بھی بٹھاتے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑا ہے خشرہ میں سے ہیں۔ انھوں نے اعتراض کیا اے امیر المونین ! آپ اس بچے کوشور کی میں بٹھا تے ہیں۔ شور کی میں بڑی بڑی راز کی با تیں ہوتی المونین ! آپ اس بچے کوشور کی میں بٹھا کو کیے کرمیر ابیٹا بھی آ بیٹے گا، دوسرے ہیں اور رہے بچے ہے۔ اور دوسری بات رہے کہ اس کود کیے کرمیر ابیٹا بھی آ بیٹے گا، دوسرے

بچ بھی آ بیٹھیں گے۔شور کی پر بچوں کا قبضہ ہوجائے گا۔حضرت عمر رہائی نے نے فر مایا میام بچنہیں ہے۔تم نہیں جانتے میر کیا ہے؟

پھرایک موقع پر حضرت عمر بناٹند نے شور کی والوں سے سوال کیا کہ سورۃ النصر میں گرکی بات کیا ہے جمجے بتاؤ؟ ترجمہ نہیں پوچھ رہاراز اور گرکی بات پوچھ رہا ہوں۔ کی نے پچھ بتلایا، کسی نے پچھ بتلایا۔ عبداللہ بن عباس ٹاٹنا سے فرمایا بیٹا! تم بتاؤاس میں گرکی بات کیا ہے؟ فرمایا فیٹھا آ جگل رسول اللہ تھی "اس سورت میں اس بات کا اشارہ ہو کہ آپ و نیا ہے جانے والے ہیں۔ "مکہ فتح ہوجائے گا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہور ہے ہیں تو آپ ماٹنا گیلی کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہوگیا۔ اب میں داخل ہور ہے ہیں تو آپ ماٹنا گیلی کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہوگیا۔ اب تی ماٹنا گیلی آخرے کی تیاری لریں، تبیع بیان کریں اپنے رب کی حمد کی اور استغفار کریں۔ فرمایا سمجھ آیا کہ بیام بحین ہیں ہے۔

تواس کے بعد آپ مان ٹالیج کثرت سے تبیح اور استغفار پڑھا کرتے تھے۔ پھر
پھوم مد بعد آپ مان ٹالیج دنیا ہے رخصت ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس
سورت کوایک دفعہ پڑھنے والا ایساہی ہے جیسے اس نے قر آن کا چوتھائی حصہ پڑھ لیا ہے
اِنّے ایک شکارے نوابا کے اللہ تعالی تو ہے بول کرنے والا ہے۔

اِنّے ایک نوابا ہے شک اللہ تعالی تو ہے بول کرنے والا ہے۔

FRIED WAY FRIED

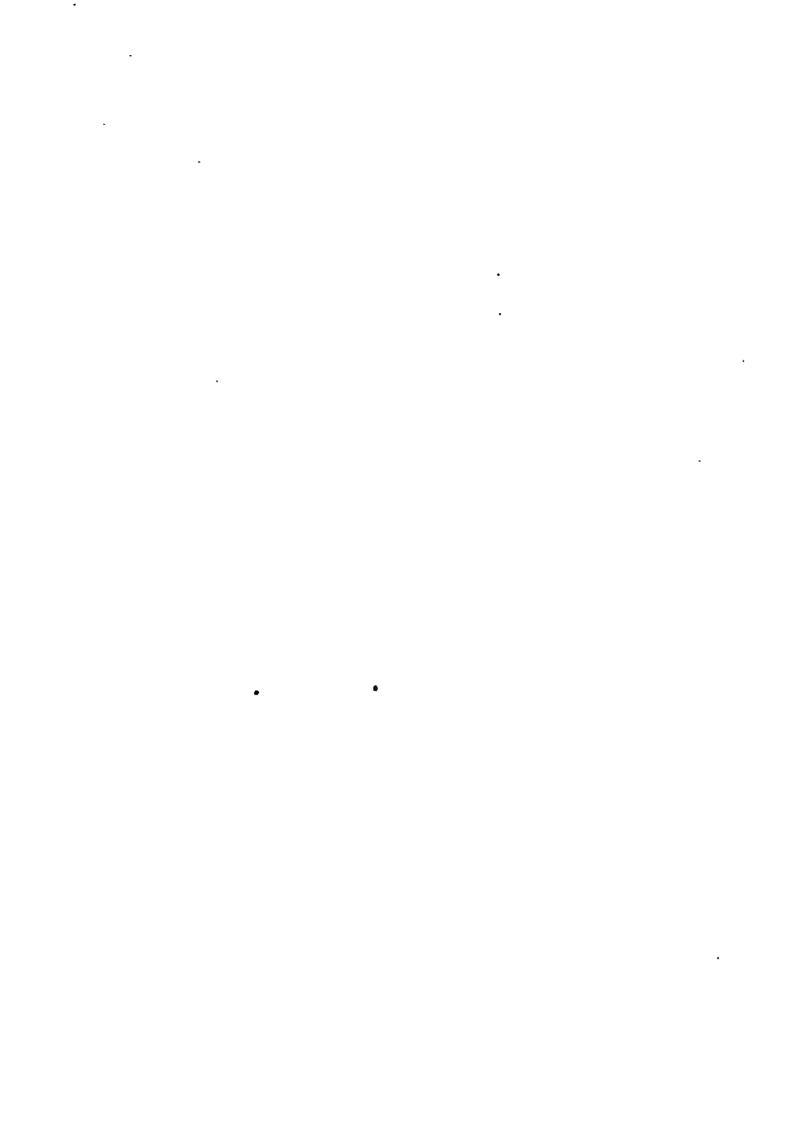



تفسير

سورة المسترك

(مکمل)



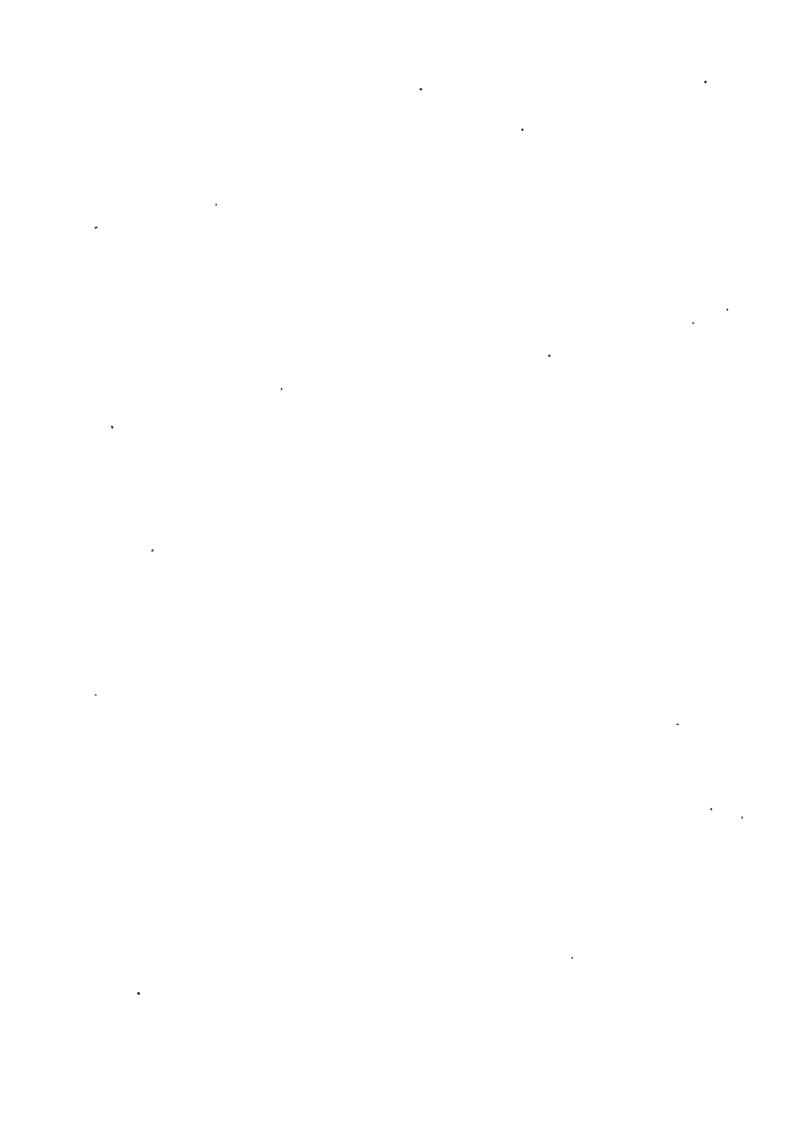

# 

# سِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ اللهِ اللهِ وَمَا كُسُبُ فَمَا اعْنَى عَنْهُ مَا الْهُ وَمَا كُسُبُ فَمَا اعْنَى عَنْهُ مَا الْهُ وَمَا كُسُبُ فَمَا الْهُ وَمَا كُسُبُ فَ وَالْمُرَاتُ وَ الْمُرَاتُ وَ الْمُحَلِّ فَ الْهُ وَمَا كُسُبُ فَ اللهُ وَمَا كُسُبُ فَ اللهُ وَمَا كُسُبُ فَ اللهُ وَمَا كُسُبُ فَ اللهُ وَمَا مَا كُبُلُ مِنْ مُسَدِقً فَي اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ مُسَدِقً فَي اللهُ وَمِنْ مُسَدِقً فَي اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وقَامِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِ

نام اور كوا تفـــ

اس سورت کا نام سورۃ اللحب ہے۔ پہلی ہی آیت کر یمہ میں لعب کا لفظ موجود ہے۔ جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ کرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار ہے اس کا چھٹا نمبر ہے۔ اس سے پہلے پانچ سورتیں نازل ہوچکی تھیں۔ اس کا ایک

ركوع اوريانچ آيتي ہيں۔

#### حشان نزول:

وا تعدال طرح پیش آیا کرسراقہ بن مالک جوقبیلہ بنو کنانہ کاسر دارتھا۔ قبیلہ بنو کنانہ عرب کے قبیلوں میں سے بڑا قبیلہ تھا۔ دوسرے قبائل کے ساتھ بھی اس کا گہراتعلق تھا۔ چانا پھرتا پرزہ تھا۔ خاصا بااثر آدمی تھا۔ کے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا جھڑا ا ہوا۔ جھڑ ہے کے بعد انھوں نے اس کو اپنادشمن سجھ لیا اور اس نے کے والوں کو اپنادشمن سجھ لیا۔ اُس وقت عربوں کا مزاج تھا کہ جب تک شمن سے انقام نہ لے لیتے ان کا دل شمن ہوتا تھا۔ مکہ مکر مہ میں افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ سراقہ بن مالک مکہ مکر مہ پر حملہ کرنے والا ہے۔

اُس وقت مکه کرمه کی آبادی مختفر تھی۔ وہ خرس کر پریٹان ہوگئے۔اُٹھی دنوں میں یہ آبت کریمہ نازل ہوئی وَ اُنْذِرُ عَشِیْرَ نَگَ الْاَقْرَ بِیْنَ ﴿ الشعراء: ۱۲۴﴾ "اور آپ ڈرائیس اینے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے۔" اس وقت یہ بلڈ تکس نبیس تھی۔ صفا پہاڑی دور سے صاف نظر آتی تھی۔ آپ می اُٹھی اِلیے نے صفا پہاڑی پر چڑھ کرسفید چادر لہرائی۔ یہ سفید چادر لہرانا خطر سے کا الارم ہوتا تھا۔ جس طرح آن کل ملکی جنگ شروع ہو جائے تو خطر سے کے الارم نے جائے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے ، مرد، عور تیں ، بیچ ، ہو جائے تو خطر سے کے الارم نے جائے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے ، مرد، عور تیں ، بیچ ، بوان ۔اُنھوں نے سمجھا کہ شاید سراقہ بن مالک نے حملہ کردیا ہے۔ بڑا مجمع جمع ہوگا۔

حضور مناسبة الله کے چیسااور مجھو پھسیاں:

بھائیوں سے چھوٹے تھے۔نو بچوں میں سے دوکواللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق عطافر مائی ، حضرت حمز و بڑا تھ اور حضرت عباس بڑا تھ کو۔اور آپ سائٹ آئی بیل کی چھ بھو بھیاں تھیں۔ان میں سے صرف حضرت صفیہ بڑا تھ کورب تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق دی۔ آپ سائٹ آئی لیل میں سے صرف حضرت صفیہ بڑا تھ کا نام عبدالعول کی تفاجس کی کنیت ابولہ بھی۔

#### صفا بہاڑی کا وعظ:

جس ونت لوگ اکٹھے ہو گئے تو آنحضرت مالٹنا کیتے نے فر مایا اگر میں شمصیں پی خبر دوں کہ جبل ابونبیں کے پیچھے سے دعمن تم پر حملہ کرنا جا ہتا ہے توتم میری بات مان لو گے؟ كَهِ لِكُ مَاجَرٌ بُنَاعَلَيْكَ كَنِبًاقَتُ "بم نِي آج تك آپ ع جموث نبيل سنا۔" يتقريباً نبوت كاپانجوال سال تھا۔ تو مطلب يه ہوا كه پينتاليس سال ہو گئے ہيں ہم نة ي عجود نهيس سنا وريافظ محى آتى بين مَاجَرَّ بْنَاعَلَيْكَ اللَّاصِلُقَا " ہماراتجربہ یہ ہے کہ آپ سے ہی بولتے ہیں۔ " پھر آنحضرت سل اللہ اللہ فولوا لَا إِلْهَ إِلَّا الله تُفْلِحُوا " يح دل علم برهاو، محدرسول الله برهاو دنيا اور آخرت میں کا میاب ہو جاؤ گے۔" ورنہ معصوم فرشتوں کی فوجیں تمھارے خلا ن کارروائی کریں گی۔سب حیران ہو گئے کہاس نے ہمیں کس لیے بلا یا ہے؟ ابولہب آ گے بڑھااور دونوں ہاتھ آپ منان الیا ہے منہ کے قریب کیے جیسے عورتیں اوتی ہیں تو ہاتھ بر صاتی ہیں۔تواس ن باتھ آ کے کر کے کہا تَبَّالَكَ سَائِوَ الْأَيَّامِ اَلِهٰذَا جَمَعْتَدًا "بلاك موجائے ، توث جائے ساری عمراس کیے جمیں بلایا ہے۔"

آنحضرت مل النظاليا في ايك قبيل كانام كرفر ما يا الني آپ كوآگ سے بيا لو۔ اے بنوصِم! أَنْقِنُ وَا أَنْفُسَكُمُ قِبْنَ النَّارِ "النِي آپ كوآگ سے بيالو۔" اے بنوساعدی،اے بنومخزوم،اے بنوقارہ،اے بنوہاشم،اے بنوعبدمناف!ایے آپ کوروزخ کی آگ سے بچالو۔سب خاندانوں سے کہا کہ اتمام جست ہوجائے۔اس موقع پرآپ سائنٹالیکم نے اپنی چھو چھی حضرت صفیہ بن انتظام سے بھی فر مایا۔اے میری چھو چھی! تومیرے واسطے قابل احترام ہے کیکن اپنے آپ کو دوزخ سے بچالے۔اورایک موقع پر حضرت فاطمه وفاهن سي بهى فرمايا اے فاطمه! سَلِيْنِيْ مِنْ مَّالِيْ مَا شِلْتِ ميرے ياس جو مال ہے مانگ ميں تجھے دوں گا"ليكن لا اُغْنِيْ عَنْكِ مِن اللهِ شَيْئًا "الله تعالى كى كرفت سے ميں تجھے نہيں بيا سكوں گا۔" بيني ايبانه ہوكه لوگ قیامت دالے دن ایمان لے کرآئیں عمل صالح ، اخلاق حسنہ لے کرآئیں اور تو صرف نسبت لے کرآئے کہ میں پنجیبر کی بیٹی ہوں۔صرف نسبت کامنہیں آئے گی۔ قابیل حضرت آدم طالبات كابينانبيس تها، كنعان نوح طالبات كابينانبيس تها، آزر حضرت ابراجيم طالبات كا باپنہیں تھا؟ کیا یہ سبتیں کام آئیں؟ محض نسبت سے پچھنہیں ہوتا۔نسبت کے ساتھ ساتھا یمان اور عمل صالح ہوں تو رو علی نور ہے۔

تو آنحضرت ما النظائية الم الم جمت كيا ـ صفا بها ألى كى جنان يردين كا نقشه بيش كيا تو آپ ما النظائية كا بچ ابولهب بزے غلط اندازے بيش آيا اور كها اے محمد (ما الله تعالى نے بلاك بوجائ الله ليے بميں جمع كيا تھا ، يسبق سنانا تھا۔ اس كے جواب ميں الله تعالى نے فرما يا تبتث يَدَ آبين لَهَبِ ابولهب كے دونوں ہاتھ بلاك بوجا عين ، أوث فرما يا تبت اوروہ خود بھی بلاك بوجا عين ، أوث جا كيں قَ تَبَ اوروہ خود بھی بلاك بوجائيں اور جوال نے كا يا اس كو بيل على ابولهب كے اس كا ما آئے گا الله على الله على الله الله الله بوجائين على الله بوجائيں كا ما آئے گا الله على كا الله و منا كے سبت اور جوال نے كما يا اس كو بيل على الولهب كے اس كا ما آئے گا الله على كا من الله تعلى كا ما آئے گا كل دو بيل كا من عنبه اور شيبہ كے نكاح ميں آنحضرت من النظائية كى دو بيل كے دو بيلوں عنبه اور شيبہ كے نكاح ميں آنحضرت من النظائية كى دو

بیٹیاں رقبہ اورام کلثوم تھیں۔جس وقت آپ سالٹائیا کی بیٹیوں نے کلمہ ظاہر کیا ساس جس کا نام اُرُ وٰ ی بھی بتاتے ہیں اورعوراء بھی بتاتے ہیں بڑی سخت مزاج عورت تھی۔ پیے حضرت ا بوسفیان رٹائٹونہ کی سگی ہمشیرہ اور حضرت امیر معاویہ رٹائٹونہ کی سگی بھو پھی تھی۔ قدرتی طور پریہ خاندان سخت مزاج تھا۔خاندانی اثرات قوموں میں ہوتے ہیں۔عربی کامقولہ ہے:

ٱلۡوَلَٰدُسِرُّ لِإَبِيۡهِ

" بیٹے میں باپ کے اثرات ہوتے ہیں۔"حضرت مجد دالف ثانی عظم ،حضرت عمر بنائٹند کی نسل سے تھے۔شاہ ولی اللہ عظیم مجھی حضرت عمر پٹائٹنہ کینسل سے تھے، فارو تی تھے۔ ایک موقع پرکسی نے حضرت مجددالف ثانی چھند کوخط لکھا۔خط کامضمون پڑھ کرآپ غصے میں آ گئے۔ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں" بے اختیار رکم فاروقیم در حرکت شد۔" میں نے تمھارا خط پڑھا تو میری فاروقی رگ بے اختیار پھڑک اُٹھی۔کتنی صدیاں اورکتنی نسلیں گزرچکی تھیں مگرخاندانی اثرات اس طرح موجود تھے۔

ابولهب كى بيوى المجميل:

تو ابولہب کی بیوی جس کی کنیٹ ام جمیل تھی بڑی سخت عورت تھی۔ پہلے تو حضرت رقيه مى النام الورام كلثوم مى النام كوروكاك كلمه نهيس يرصنا \_مكر ده تو آنحضرت صال الياليم كي بیٹیاں تھیں کسی کے دیاؤ میں آ کروہ کلمہ کس طرح حچوڑ سکتی تھیں۔ پھراس نے اپنے لڑکوں کو اُ کسایا کهان کو مارو، ڈراؤ کہ بیکلمہ نہ پڑھیں ۔ جب بیہ تدبیر بھی نہ چکی تو ابولہب کوکہا کہ گلیوں ، بازاروں میں کٹھ لے کر کلمہ رو کتا پھر تا ہے تجھے اپنے گھر کی خبرنہیں کہ اس کی پیہ لڑکیاں تیرے گھر میں کلمہ پڑھتی ہیں۔ابولہب نے بھی ڈرایا، دھمکا یا مگران پرکوئی اثر نہ ہوا کہ دین حق جھوڑ نا بہت مشکل ہے۔انھوں نے کہا کہ ہم ہے کوئی اور تکلیف ہے تو بتلاؤ

۔ کوئی خدمت میں کمی ہے تو بتلاؤ مگر جہاں تک کلے کی بات ہے بھارے بدن کو کاٹ کر عکر ہے نگڑے کر دوان شاء اللہ! بھاری بوٹیوں ہے بھی کلے کی صدا آئے گی۔ بیٹوں کو بلا کر کہا کہ بتلاؤ بھارا بن کر ربنا ہے یا محمد کا (مان شائیل ہے)۔ میرے ساتھ فیصلہ کرو میں تھارا باپ بول۔ انھوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ربنا ہے۔ کہنے لگا اگر میرے ساتھ کہ بیٹواس کی بیٹیوں کو لے جاؤ ،اس کے گھر جیھوڑ واور طلاق دے کر آ جاؤ کہ لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں کہ گلیوں ، بازاروں میں لوگوں کو کلمے سے روکا پھر تا ہے اور تیرے گھر میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے میں اتنا بڑا طعنہ نہیں سکتا۔ چنا نچہ دونوں بیٹوں نے آپ سان شائیل کے کم بیٹیوں کو طلاق دے دی۔

#### دوموذى انسان:

ابوجہل اور ابولہب دونوں بڑے موذی آ دی ہے۔ ان دونوں نے اپنی ڈیوٹی کا موئی تھے۔ ان دونوں نے اپنی ڈیوٹی کا موئی تھی کہ یہ جہاں جا کر بیان کرے سارے کا م چھوڑ کر اس کی تر وید کرنی ہے۔ مسئدرک عالم کی روایت کے مطابق زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جج کرتے تھے۔ کیوں کہ بچ کا طریقہ حضرت ابراہیم بلاٹھا سے چلا آ رہا تھا۔ اگر چہاس میں خرابیاں پیدا ہوگئ تھیں ۔ منی میں لوگ جمع تھے۔ آمخصرت ملی تھا آ رہا تھا۔ اگر چہاس میں خرابیاں پیدا ہوگئ تھیں ۔ منی میں لوگ جمع تھے۔ آمخصرت ملی تھا آپہ ہے ان کو بڑے عمدہ پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی دعوت دی۔ جب آ پ مائی تھا آپہ ہے قارغ ہوئے تو ابولہب اُٹھ کر کے خطرا ہوگیا آ بھی الناس اے لوگو! میری بھی س لو۔ میرانا معبدالعول کی ہے۔ ابولہب اس لیے کہتے تھے کہ بڑا خوب صورت تھا (حسن کے شعلوں والا۔) اس کا چہرہ حسن کے شعلے مارتا تھا۔ کہنے لگا میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں سے میرا بھتیجا ہے اور صابی ہوگیا ہے اپنے مارتا تھا۔ کہنے لگا میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں سے میرا بھتیجا ہے اور صابی ہوگیا ہے اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔ اس کے کہنے میں نہ آ نا۔ پھر موثی موثی موثی ریت اور

# کنکریوں کی تھی پکڑ کرآپ مان آلیا ہے پر پھینگی۔اشارہ تھا کہ اس پرتم سنگ باری کرو۔ ابولہب کی عسب مست نا کے بلاکت :

اس نے پوری زندگی آپ سائٹ آیے ہم کا خالفت میں گزاری اور ذکیل ہو کرمرا۔اسے طاعون کی بیاری گئی جے کے والے عدسہ کہتے تھے۔جسم پرایک دانہ نکاتا تھا۔ بیہ متعدی بیاری ہوتی ہے۔اگر طاعون کی بیاری ملک میں ہوجائے تو دوسرے ملک والے اپنے ملک میں ان کے جہاز نہیں آنے ویتے کہ طاعون یہاں نہ لے آئیں۔تو اس کو زہر یلا پھوڑا نکلا۔گھر والوں کو علم ہوا تو انھوں نے آپس میں انفاق کیا کہ اس کے قریب نہ جاوور نہ ہم بھی بیار ہوجا ئیں گے۔ایک جبشی غلام سے پوچھا کہ تو جہاں کام کرتا ہے وہاں گئی مزدوری ملتی ہے؟ اس نے کہا دی درہم ۔انھوں نے کہا کہ ہم مجھے ہیں درہم ویں گے اور کھانا بھی دیں گے ہم کاروباری لوگ ہیں ، دکانوں میں رہتے ہیں ہمارے بابا جی بیار ہیں بس تو نے ان کی تیار دوری کرنی ہے ،دوائی دین ہے ،خوراک دین ہے۔ اس اتنا بی کام ہے۔

وہ بڑاخوش ہوا کہ مزدوری بھی ڈبل اور رہوں گا بھی سائے میں ۔ لیکن جب اس کو پتا چلا کہ اس کوتو طاعون کی بیاری ہے، وہ دودھ دیتے کہ باب کو پلاؤ وہ غلام دودھ خود پی جا تا اور اس کے قریب نہ جاتا۔ جو پھل فروٹ وہ دیتے وہ بھی کھا کر برتن لا کر دے دیتا کہ بابا جی کھا بیٹے ہیں۔ دو تین دن گزرے تو آواز نہ آئی۔ غلام سے بوچھا تو اس نے کہا بابا جی کھا بیٹے ہیں۔ دو تین دن گزرے تو آواز نہ آئی۔ غلام سے بوچھا تو اس نے کہا بابا جی آرام کررہ ہیں۔ حالانکہ وہ مرچکا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ تین دن تک اس کی لاش کو اٹھا کر بیٹ کے اور لکڑیوں کے ساتھ دھیل کر گڑھے میں بھینک دیا اور او پر پتھر ڈال دیئے۔

اس طرح اس کوموت آئی۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں سَیصٰلی نَارًا عنقریب داخل ہوگا ایس آگ ہیں ذَاتَ لَهَ بِ جُوشِعلے مار نے والی ہے قَامَرَ اَتُ اوراس کی بیوی بھی حَمَّالَةَ الْدَصَلِ جُولَا یاں اُٹھانے والی ہے۔ یہ بڑی شخت مزاج اور حسیس عورت تھی۔ باوجود اللہ علم انہوا ہوتا تھا جنگل سے جاکر خود کلا یاں لاتی اور دوٹیاں لیاتی تھی۔ یکی انہوا ہوتا تھا جنگل سے جاکر خود کلا یاں لاتی اور دوٹیاں لیاتی تھی۔

#### ام جمب له کی حضور مالیدانی سے عبداو سے:

یکی وہ عورت ہے جو کانٹے لا کر آنحضرت مان نوالیے ہی کے راستے میں بچھاتی تھی۔
کیوں کہ آپ مان نوالیے ہم و ماسحری کے وفت اُٹھ کرمسجد حرام میں آتے تھے، اندھیر اہو تا تھا
یہ چاہتی کہ آپ مان نوالیے ہی کو کانٹے چیمیں۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سوکھی لکڑیاں کافی مل گئیں۔ ان کا بڑا گٹھا بنایاسر پررکھ کرلا رہی تھی کہ گٹھا گر گیا اور اس کی ری گلے میں اٹک گئی جس کی وجہ ہے گلا گھٹ کر مر گئی (لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سامان سر پررکھ کراس کی ری تھوڑی ہے نیچے کر کے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ سامان سر سے پیچھے گرے گا تو وہ ری بھندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مرتب)

بیمز اتواس کودنیا میں ملی اور آخرت کی سز االگ ہے۔ اور بعض مفسرین کرام ایک ہے۔ اور بعض مفسرین کرام ایک ہے۔ اور بعض مفسرین کرام ایک ہے متنا کہ اُنہ اُنہ کے متنا کہ اُنہ کا معنی کرتے ہیں چغل خور۔ ایک کی بات دوسرے کو بتائی۔ فاری میں اس کو ہیزم کش کہتے ہیں۔ لکڑیاں اکھی کرنے والا، تنکے اکھے کرنے والا۔ تنکوں کو میں اس کو ہیزم کش کہتے ہیں۔ لکڑیاں اکھی کرنے والا ہوتا اکھا کرکے آگ لگائی جائے تو خوب لگتی ہے۔ بیچ بغلی کرنے والا بھی آگ لگائے والا ہوتا

\_\_\_\_\_

بيعورت آب سن الأياليم سے اتن سخت عداوت رکھتی تھی کہ آب مان اللہ کا نام س کر وانت پیتی تھی کہ میں اس کو کیا کھا جاؤں فی جنید ھا خیا اس کے گلے میں ری ہے بغر : مقسید مونج کی۔اور قیامت والے دن اس کے گلے میں زنجیر ڈالی جائے كَيْ جِسْ كِمْ عَلَقْ قُرْ آن ياك مِنْ آتا ہے في سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴿ الحاقه: ياره ٢٩١﴾ "اليي زنجير مين جس كي لمبائي ستركز ہے۔ " ہاتھوں ميں ہتھ كڑياں، یاؤں میں بیڑیاں ، گلے میں طوق کہ جہنمی نیچے گردن نہیں جھکا سکیں گے۔اس دن ظالم مشرك كم كاللَّيْمَ فَالْمُدَّتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ الفرقان: ٢٥ ﴾ " كاش كه مي نے پکڑلیا ہوتارسول کے ساتھ راستہ "میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے راستے برجاتا ۔ مگراس وقت شرمندگی اور ندامت کسی کامنہیں آئے گی۔ حدیث یاک میں آتا ہے شکر ا النَّدَامَةِ يَوْمَر الْقِيلَةِ "قيامت كدن كيشيانى برى برى بشيانى ب- كداس كا علاج كوئى نهيس\_دنيا بيس آدمى البي علطى يريشيمان بوتا إس كاكوئى نهكوئى علاج نكل آتا ہے۔وہاں کوئی علاج نہیں نکل سکے گا۔

توفر ما یااس کی گردن میں مونج کی رسی ہے جس میں پھنس کروہ مری اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ بیسور قاللھب کامختصر خلاصہ ہے۔

#### TRACE NAME SEASE

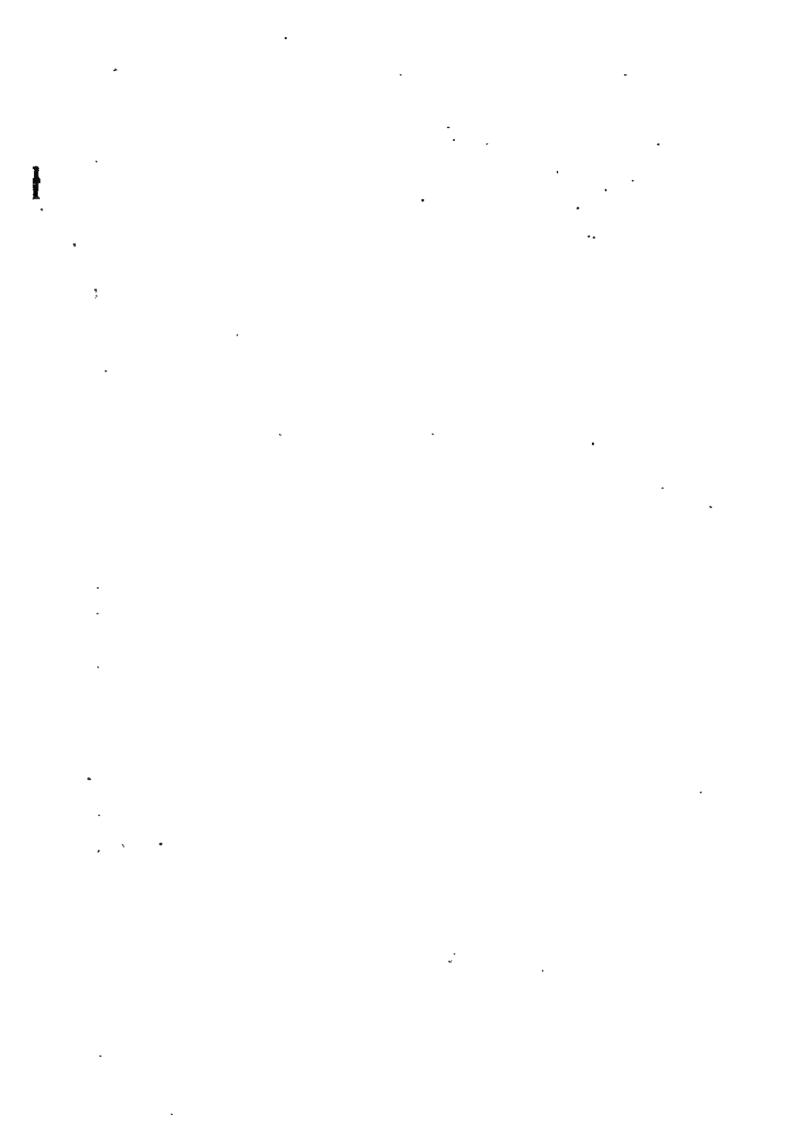



تفسير

おからのは 大田 大田

سور لا إلى المرابع

(مکمل)



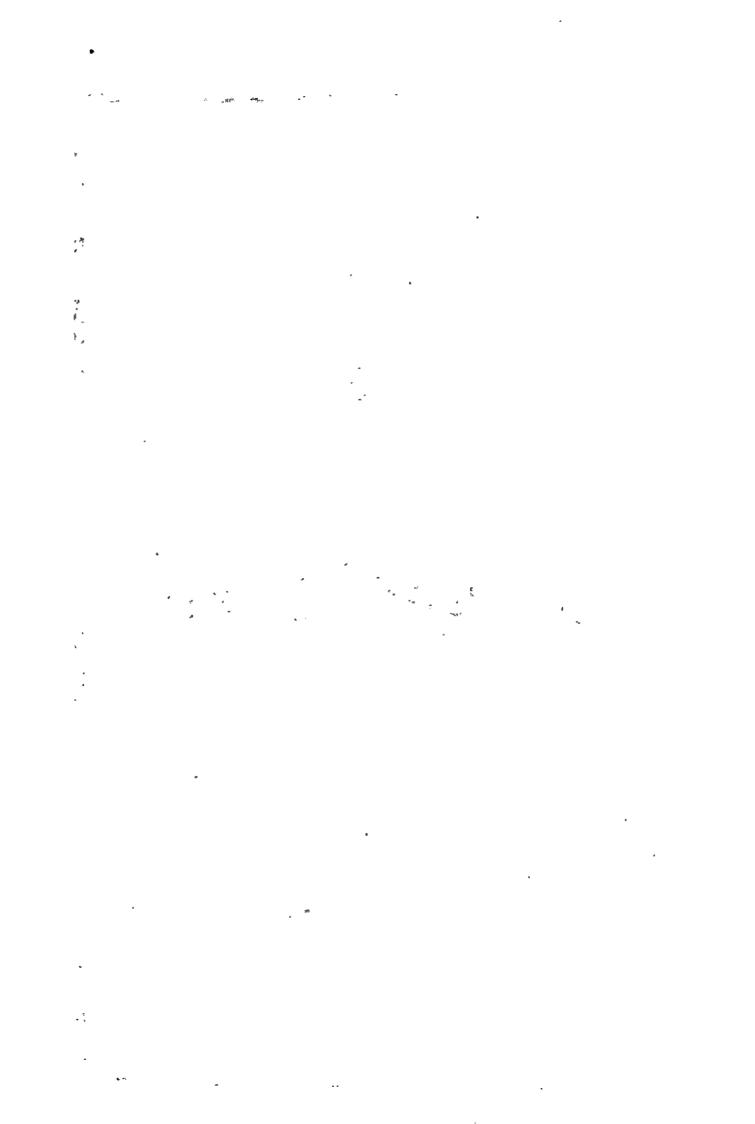

# 

# سِمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحَمُ اللهِ المَّكُونُ اللهُ المَّكُونُ اللهُ المَّكُونُ اللهُ المَّكُونُ اللهُ المَّكُونُ اللهُ المَّكُونُ اللهُ المُعَالَقُونَ المَّالِمُ اللهُ المُعَالِمُ اللهُ اللهُ

اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ یعنی اس میں انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تو حید کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار ہے۔ بیسورت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا بائیسوال ﴿۲۲﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے اکیس ﴿۲۲﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور چارآ بیتیں ہیں۔

#### حشان نزول:

اس کا شان نزول تفسیروں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ملی تقالیج کی خدمت میں کا فروں کے ہمارے خداؤں خدمت میں کا فروں کے ہمرداروں کا ایک گروہ حاضر ہوااور سوال کیا کہتم ہمارے خداؤں

کو بُرا کہتے ہو، ان کی عاجزی اور ہے کسی بیان کرتے ہو بھلا بتلاؤ تمھارا خدا کیا کیا صفت رکھتا ہے؟ اور کس چیز سے بیدا ہوا ہے اور اس سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ انحضرت صلی تاہی نے خاموشی اختیار فر مائی۔ پھر جبرئیل ملایتا ہیہ ورت لے کرآئے۔ سورة اخسلامی ثلث قسم آن :

آنحضرت صلی الی نے فرمایا فیل کھو الله اکت قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اصولی طور پر قرآن کریم میں تین عقیدے بیان ہوئے ہیں۔ وہ ان ہوئے ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ باتی جے عقیدے ہیں وہ ان کی فرع ہیں۔ توحید چونکہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے اور اس سورت میں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے۔ تو ہی قرآن کا تیسرا حصہ ہوئی۔

ایک موقع پرسائھی کام کاج کے لیے جارہ ہے تھے۔ آخر دنیا کے دھندے بھی ہوتے ہیں۔ آخو منائی کام کاج کے لیے جارہ ہو جاؤ ہوتے ہیں۔ آخو شریت مائی آئی ہے نہ فرمایا کھیر جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ اَقْرَأُعَلَیْ کُمْ ثُلُثَ الْقُرُان " میں شمیں تہائی قرآن پڑھ کر سنا تا ہوں۔" وہ پریثان ہو گئے کہ ضروری کام نے لیے جلدی جانا ہے اور آنحضرت مائی آئی آئی کے کام کوچوڑ کر کھی نہیں جاسکتے اور تہائی قرآن پروقت بھی لگتا ہے۔ آخصرت مائی آئی آئی کے خوا اُف کُلُو اَ اُن کُلُو اَ اُن کُلُو اَ اُن کُلُو اَ اُن کُلُو اَ اَن کُلُو اِن کُلُو اِن کُلُو اِن کُلُو کُلُو اِن کُلُو کُلُو اَن کُلُو اِن کُلُو کُلُو اَن کُلُو اَن کُلُو اَن کُلُو اَن کُلُو کُلُو اَن کُلُو اَن کُلُو اَن کُلُو اَن کُلُو کُلُو کُلُو اِن کُلُو کُر کُلُو ک

بعض چیزوں کا بطور انعام بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہونا:

بعض چیزیں انعام کےطور پر ہوتی ہیں اور بعض محنت کا کھل ہوتی ہیں ۔ انعام میں محنت کونہیں دیکھا جاتا۔ آقا خوش ہوکرانعام دینا جائے توتھوڑے کام پرزیادہ دے دیتا ہے۔حضرت کلثوم بن ہدم رہائٹنہ وہ بزرگ ہیں جنھوں نے مسجد قبا کار قبہ وقف کیا تھا۔ آنحضرت مالٹنالیا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو قبیلہ بنوعمرو بن عوف میں جہاں مسجد قباہے یہاں آپ سائٹالیا پی نے چودہ دن قیام فر مایا۔ ان حضرات نے جتنا نے عرض کیا حضرت! آپ سالٹھائیل پریشان نظر آتے ہیں کیا آپ کومرضی کی چیزیں نہیں مل رہیں ؟ حضرت فرمائیں جو کی ہے ہم اپنی ہمت کے مطابق بوری کریں گے۔ آنحضرت ملی تالیج نے فرمایا کہ پریثانی کی بات سے کہ اجتماعی طور پرنماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔حضرت کلثوم بن ہدم مِناتِنا نے عرض کیا حضرت! یہ میری زمین ہے اس میں سی کا کوئی دخل نہیں ہے۔حضرت! جتنا رقبہ آپ فرمائیں میں مسجد کے لیے مختص کر دیتا

ہوں۔آپ سل اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ انھوں نے کہا حضرت! میں قیمت نہیں اول گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی زمین دی ہے اس کا میں واحد مالک ہوں۔آپ نشانی دہی فرمادیں۔ پنانچ حضرت جرئیل مایشا کے اشارے سے آپ سل اللہ اللہ اللہ اللہ محد قبائے لیے کئیر مین فرمادیں کردی۔آپ سل اللہ اللہ کے وہاں قیام کے دوران ہی محد تقمیر کردی گئی۔ اس مجد کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے لیسے دائیس علی التقوی محد تقوی یہ نہیا ہے اللہ وہ محد جس کی بنیاد پہلے ہی دن مون اَقوی پررکھی گئی ہے وہ زیادہ حق دارہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔"

مسجد قبامیں حضرت کلثوم بن هدم انصاری بن شخیری نماز پڑھایا کرتے ہے۔ یہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد قُلْ الله اُ اَحدٌ پڑھے اوراس کے ساتھ مزید کوئی اور سورت بھی ملاتے تھے۔ سورة اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ مقتدی کافی دن و کیھتے رہے گر افھوں نے اپنا طریقہ نہ بدلا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! یہ ایک منفل سورت ہے آپ اس پر اکتفا کر لیا کریں ساتھ اور سورت ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے تم اگر چاہوتو میں امامت نہیں کراؤں گا۔ لیکن اگر میں امامت نہیں کراؤں گا۔ لیکن اگر میں امامت کراؤں گاتوسورة اخلاص ضرور پڑھوں گا۔

چنانچة آنحضرت النظائية کے پاس به شکایت پنجی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت! آپ مل النظائیة کے بان کوامام مقرر کیا ہے نیک آدمی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہر رکعت میں سورة اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر دوسری سورت ملاتے ہیں۔ آنحضرت مان النظائیة نے ان کو بلایا کہ تمھارے مقتدی یہ شکایت کرتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت! فیہ صفة الر حمٰن "اس میں اللہ تعالی کی صفتیں ہیں۔ "اس لیے کہنے لگے حضرت! فیہ صفة الر حمٰن "اس میں اللہ تعالی کی صفتیں ہیں۔ "اس لیے

میں اس کو پبند کرتا ہوں۔ آنحضرت النظائیل نے فرما یا کہ تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کردی ہے۔ گریہ یا در کھنا کہ مسئلہ بنہیں ہے کہ ہرامام کواجازت ہے کہ ہررکعت میں فاتحہ کے ساتھ قل ھو الله احل پڑھے۔ اگر ایسا ہوتا تو دوسرے صحابہ اعتراض نہ کرتے۔ کیوں کہ اعتراض والے مقتدی بھی توصحابہ ہیں۔ پھر اعتراض بھی بڑی عدالت میں لے گئے آنحضرت النظائیل کے پاس بعض چیزیں خصوصی ہوتی ہیں ۔ وہ قانون نہیں ہوتا کہ ہرآ دی اس طرح کرے۔

حضرت ابو بردہ رہائتھ نے قربانی کی فضیلت سی تو قربانی میں جلدی کی کے عید کی نماز ہے پہلے قربانی کردی۔ چونکہ ان کومسکلہ معلوم نہیں تھا۔ گھر والوں کو کہا جلدی جلدی مجھے گوشت بھون دو میں نے کھا کرعید کی نماز کے لیے جانا ہے۔ آنحضرت سال نالیہ ہے کو پتا چلا کہاس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرلی ہے۔اورمسکلہ یہ ہے کہ جہال عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں دیبات جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح کی نماز کے بعد جب جا ہے قربانی کرسکتا ہے۔ تو آپ سائٹ الیے ہے ان سے فرمایا شَاتُكَ شَاقُ كَيْمِ "ية تيرى بكرى كوشت كى بكرى عقربانى نهيس موئى -"وهب چاره رونے لگ گیا۔عرض کی حضرت!میرے پاس تو یہی بکری تھی۔ندمیرے پاس اور بکری ہےنہ پیے ہیں کہ خرید کر اور قربانی کرلوں۔ ہاں میرے یاس چھ ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔ آپ النواليم فرمايا تووه كرلے وكن تُجْزِئ عَنْ أَحَدِ بَعْدَك "تير ابعدكى ی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ ' یعنی یہ تیری خصوصیت ہے ۔ کوئی اور چھ ماہ کا بکری کا بچے قربان نہیں کرسکتا۔ بیہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

توبعض چیزیں خاص ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مورد پر بندرہتی ہیں۔ ان کاعمومی تھم مہیں ہوتا۔ اس کاعمومی تھم مہیں ہوتا۔ اسی لیے محد نثین کرام ہوئی نے فر مایا ہے کہ محض حدیث و کچھ کر اس پرعمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک حدیث کاعلم نہ ہو، ناسخ ومنسوخ کاعلم نہ ہو۔ کہ میں جوحدیث پڑھر ہاہوں منسوخ تونہیں ہے۔

تو خیرسورۃ اخلاص پڑھنے پراللہ تعالیٰ دس پاروں کا ثواب عطافر ما تمیں گے۔
آنحضرت ما تفاقیلیم کا معمول تھا کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قُل یَا یُھا الْسُطِّے فِر وُری ہے تھے اور دوسری رکعت میں قُل هُوَاللهُ اَ کَدَّ پڑھتے ہے۔ اور سات چکر طواف کے پورے کرنے کے بعد جودور رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ سال فالی کے بالی رکعت میں قُل یَا اَیُھا الْسُطِورُ وُری اللهُ اَ کَدُّ پڑھتے ہے۔ اور دوسری رکعت میں قُل یَا اَیُھا الْسُطِورُ وُری اللهُ اَ کَدُّ پڑھتے ہے۔

### سورة كافسىرون كى فضيلت:

سورہ کافرون کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کے پڑھے پراللہ تعالی چوتھائی قرآن کا ثواب عطافر ماتے ہیں۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں اصولی مسئلے یہ ہیں ، تو حید ، رسالت ، قیامت اور شرک کا رد۔ جب تک باطل کا ردنہ ہو وہ فلط ملط رہتا ہے۔ قُل یَا یُٹھا الْکُفِرُ وَنَ میں کفر کا رد ہے ، شرک کا رد ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کا فرکونا گستا خی نہیں ہے۔ ہاں! اگر کوئی اس کا ورد بنا لے تو وہ علیمدہ بات ہے۔ شیعہ پکے کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن گلی معلے میں کا فرکا فرشیعہ کافر ہیں اور فتنہ و کا فرکا فر ہیں اور فتنہ و کا فرکا فرشیعہ کافر کی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور فتنہ و

فساو بڑھتا ہے۔فقہائے کرام ہمید نے تصریح فر مائی ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے۔اور جس کا کفر ثابت ہواس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے۔لہذا کافر کو کافر کہنا پڑتا ہے۔لیکن اس کاور دبنانا اور نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ،نقصان ہے۔

توفر ما یا قُل هُوَالله آ کَدُ آپ کہد ین وہ اللہ ایک ہا تھا اور اللہ کے ساتھا اور اپنے کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے ، اور اپنی افعال میں بھی اکیلا ہے ۔ الله القائم کہ اللہ اللہ ہے الله القائم کے بیں کہ جن کے سارے محتاج ہوں اور وہ کی کا محتاج نہ ہو۔ یا در کھنا! پیر ، پنیمبر ، ولی ، قطب ، غوث ، شہید ، سب اللہ کے محتاج ہیں ۔ سورة فاطر آیت نمبر ۱۵ میں ہے یَا یُنهَا النّاسُ اَنْتُ مُن اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَاللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ اللّٰہ اللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُواللّٰهُ اللّٰهُ مُواللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُواللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ر ینا ہے تواہیے ہاتھ سے اے بے نسیاز دے کیول مانکتا بھے سے تراسائل حبگہ حبگہ

كاكوئى بيٹا ہے نہ بیٹ ہے وَلَهْ يُؤلَّدُ اور نہ وہ كسى سے جنا گيا ہے۔ وہ كسى سے پيدائھى تہیں ہوا۔ بخاری شریف میں حدیث قدی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یَشْیتهٔ بِی ابْنُ اَدَمَ وَلَهُ يَكُرُ إِنَّهُ ذُلِكَ "ابن آدم مجھ گاليال ديتا ہے مالانكه اس كوية ق نہيں ہے وَيُكَنِّبُنِينَ إِنْنُ أَدَمَر وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ ذَلِكَ اورابن آدم جُصِ جَمثلاتا بعالانكهاس كو اس كاحت نبيس ب- "كاليال كيه نكالتا ب؟ يَنْ عُوْ الِيْ وَلَدَّا " بيرى طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔"اللہ تعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ جیسے ہماری تمھاری ثابت النسب اولاد کے بارے میں کوئی کیے کہ یہ تیری نہیں ہے۔ یہ ہمارے حق میں گالی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اولا دنہیں ہے اس کی طرف اولا دکی نسبت كرنا گالى ہے۔ليكن ديكھو! جو الله تعالى كو گاليال ديتے ہيں ، جھٹلاتے ہيں رزق، اولا دالتد تعالیٰ ان کوبھی دیتا ہے۔ کیوں کہ رزق کا سلسلہ الگ ہے۔ اس کا قانون الگ ے۔ بیہ نیک کوبھی ماتا ہے اور بدکوبھی ماتا ہے۔

# امیری ، عزیبی رب کے راضی اور ناراض ہونے کی دلیل نہیں:

اور دولت کا نہ ہونا اگر ناراضگی کی علامت ہے تو العیاذ بالله نقل کفر کفرنہ باشد کہ پھر

یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالی آنحضرت مان اللہ تھا۔ جو کی روٹی کھاتے ہے وہ جھی سے ہوتا تھا۔ جو کی روٹی کھاتے ہے وہ جھی سے ہوکرنہیں۔ دودن مسلسل گندم کی روٹی نہیں ہوتا تھا۔ جو کی روٹی کھاتے ہے وہ جھی سے ہوکرنہیں۔ دودن مسلسل گندم کی روٹی نہیں ملتی تھی۔ اپنے کپڑوں کوخود پیوندلگاتے ہے، جوتے کو ہاتھ سے گانٹھ لیتے تھے۔ ساری زندگی میں ایک دودفعہ گھر میں چراغ جلا ہے۔ نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ ہی ایک دودفعہ گھر میں کہ میں آپ مان ایک اندھیرے میں ہوتی تھی جب آپ مان ایک ہیں کہ میں آپ مان ایک ہوتی تھی جب آپ مان ایک ہوتی تو مجھے ہاتھ کی طرح لیٹی ہوتی تھی جب آپ مان ایک ہیں کہ میں جاتے تو مجھے ہاتھ کی ایک میں باوں سمیٹ لیتی پھر آپ مان ایک ہیں کہ میں جاتے تو مجھے ہاتھ لگاتے میں باوں سمیٹ لیتی پھر آپ مان ایک ہوتی تھی جب آپ مان ایک ہوتی تو مجھے ہاتھ لگاتے میں باوں سمیٹ لیتی پھر آپ مان ایک ہوتی تھی جب آپ مان ایک ہوتی تھی جب آپ مان ایک ہوتی تھی جب آپ مان ایک ہوتی تو مجھے ہاتھ لگا تے میں باوی سمیٹ لیتی پھر آپ مان ایک ہوتی تھی ہوتی تھی جب آپ مان ایک ہوتی ہوتی تھی ہوتی تھی جب آپ مان ایک ہوتی ہوتی تھی ہوتی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی ہوتی تھی ہوتی ہوتی تھی ہوتی ہوتی تھی تھی ہوتی تھی تھی ہوتی تھی تھی تھی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی ت

تو یادر کھنا! دولت کامل جانا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ ج<sub>ی اف</sub>ین فر ماتی ہیں دو، دو مہینے ہمارے چو لھے میں آگنہیں جاتی تھی کہ یکا نے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے بچھا پھر کیا نے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے بچھا پھر کیا کرتے تھے؟ فر ما یا انصارِ مدینہ دود دھ تھے دیتے تھے۔ کسی دفت جور یں کھا لیتے تھے اور دفت گرار لیتے تھے۔ ایساغریب آج دنیا میں کوئی پیدا ہوگا؟

وَلَمْ يَكُنْ يُلُهُ كُونًا لَهُ اللهِ ال

SEPER MAIN SEPER

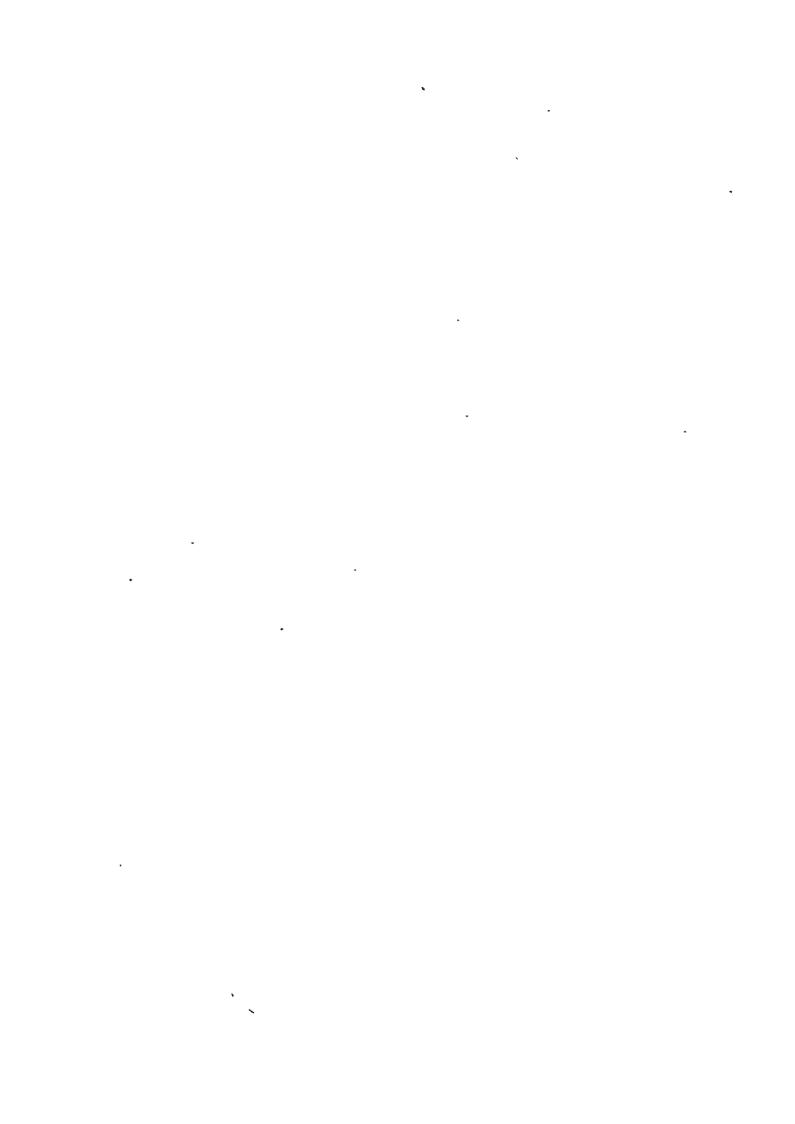



2000

تفسير

سورلا الفراق

(مکمل)

(جلد 💝 ۲۱۰۰)

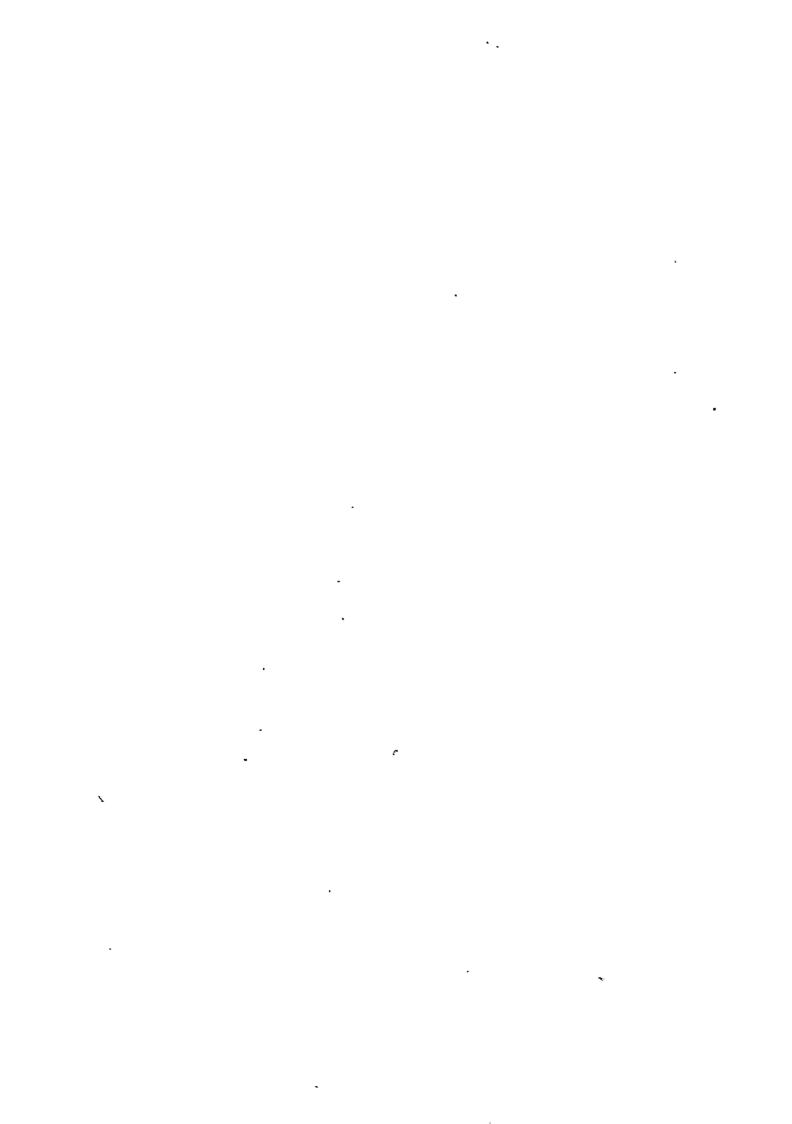

# ﴿ اللها ٥ ﴿ إِنَّ السُّؤرَةُ الْفَاتِي مَلَائِيَةً ١٠ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمُوعِهَا ا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

# سِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ تَكُونَ وَمِنْ شَرِّمَا حَكَنَ هُومِنْ شَرِّمَا حَكَنَ هُومِنْ شَرِّ الفَكْنَ فَومِنْ شَرِّمَا حَكَنَ هُومِنْ شَرِّ النَّفَ شَرِ عَلَيْ النَّفَ الْمُعَلِينَ وَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ وَ الْمُعَلِينَ وَ اللهِ اللهِ الدَّامِ اللهُ المُعَلِينَ وَ الْمُعَلِينَ وَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَاللّهُ الْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعَلِينَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قُلُ (اے بغیر مان قالیم) آپ کہدویں اَعُودُ میں بناہ لیتا موں ہوت ہوت اَنفاق میں بناہ لیتا علی مین شرِماخلق ال اور علی مین شرِماخلق ال اور علی مین شرِماخلق اور اندھرے کے شرے ہوائل نے پیدا کی ہے و مین شرِماخلق وین شرِما میں اندھرے کے شرے اِذاوق آب جب وہ چھا جاتا ہے و مین شرِما اللّٰه اُنہ اِنعَقید اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شرہے و مین شرِما اللّٰه اُنہ اِنعَقید اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شرہے و مین شرِما میں کھونکے والیوں کے شرہے و میں کرتا ہے۔

# نام اور كوا نفــــ:

میہ جوقر آن ہمارے تھھارے پاس موجود ہیں ان میں بہت بڑی نلطی ہے کہ سورة الفاق کو مکیہ لکھا ہے۔ اورای طرح سورة الفاس کو بھی مکیہ لکھا ہے۔ اورای طرح سورة الفاس کو بھی مکیہ لکھا ہے۔ اورای طرح سورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، مدنی ہیں۔ قرآن کریم کے سی بیس ۔ مید فلط ہے۔ میسورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں، مدنی ہیں۔ قرآن کریم کے سی

نسخ بھی موجود ہیں جن میں مدنی لکھا ہوا ہے۔ان کو کی لکھنے والی غلطی تاج کمپنی والوں نے کی ہے۔ اس سے ان کو آگاہ بھی کیا گیا ہے گر اُنھوں نے اصلاح نہیں کی ۔اور نمبر بھی ہیں ،اکیس لکھا ہے۔ بیجی غلط ہے۔ان کا نمبر بہت بعد کا ہے۔شان نزول ان کا تھوڑی سی تمہید کے بعد بتا تا ہوں۔

آنخضرت سائن الله جب مدین طیب تشریف لے گئے تو مدین طیب کے رہائشیوں کی پوزیشن سے تھی کہ تین خاندان یہود کے تھے۔ بولضیر، بوقر یضہ اور بنوقی نظاع۔ مدین طیب کی منڈیوں پران کا قبضہ تھا۔ دانہ منڈی ہو یا تھجور منڈی یا کپڑے کی تجارت ہوسب پران کا قبضہ تھا۔ سکول ، کالج اور یو نیورٹی بھی ان کی تھی۔ تعلیم یا فتہ لوگ تھے۔ جن کے پاس مال ہو، علم ہو، اثر ورسوخ بھی آتھی کا ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں دو خاندان مشرکوں کے سے ، اوس اور خزرج۔ تعدادان کی بھی کافی تھی۔ مگریہ لوگ ان پڑھ تھے۔ زیادہ تران کا پیشہ ذراعت تھا، بھی باڑی کرنا ، باغات لگانا۔ یہود یوں نے بھی ان سے کافی زمینیں بیشہ ذراعت تھا، بھی باڑی کرنا ، باغات لگانا۔ یہود یوں نے بھی ان سے کافی زمینیں خریدی تھیں۔ باغات تھے۔ ورئی کرنا ، باغات کے مؤرد کے کھی ان کے مزاد عہوتے تھے۔ بھر اوس وخزرج کے کوگ بی ان کے مزاد عہوتے تھے۔ بھر اوس وخزرج کے کوگ بی ان کے مزاد عہوتے تھے۔ بھر اوس وخزرج کے کوگ بھی تھے۔

بخاری شریف میں بُعاث کا لفظ آتا ہے۔ بیایک قلعے کا نام تھا۔ اس قلع پر قبضہ کے لیے اوس وخزرج کی لڑائی ہوئی جوایک سوہیں سال تک چلتی رہی۔ باپ مرتا تو ہیٹوں کو وصیت کرجا تا کہ اگرتم نے بُعاث پر قبضے کی کوشش نہ کی تو ہیں اپناحت شمصیں معاف نہیں کروں گا۔ ایک لڑائی ان کی داحص تھی جو تریسٹھ سال تک جاری رہی۔ داحص

گھوڑے کا نام تھا۔ گھوڑ دوڑتھی شرط پر۔ گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے تو ایک نے دوسرے کا نام تھا۔ گھوڑے کے منہ پرتھپڑ مارا کہ اس کا گھوڑا پیچھے رہے۔ کیوں بازی لے جانے والے کوانعام ملنا تھا۔ اس پرلڑائی ہوئی جوتر یسٹھ سال تک جاری رہی۔

ایک لڑائی کا نام حرب بسوں ہے۔ یہ کبوتری کے انڈے سے شروع ہوئی۔ ایک آدمی کی زمین میں کبوتری نے انڈے دینے۔ دوسرے کی اونٹی آئی اس نے کیکر کی لونگ کھانے کے لیے درخت کو کھینچا تو انڈے دوخت کو کھینچا تو انڈے نے دوخت کو کھینچا تو انڈے نے کیکر کرٹوٹ گئے۔ زمین والا دیکھر ہا تھا اس نے اونٹی مار دی کہ کبوتری نے میرے درخت پر پناہ کی ہوئی تھی اس اونٹی نے میری پناہ کو خراب کیا ہے۔ اونٹی والے نے آکراس کو مار دیا کہ اس نے میری اونٹی کو کیول مارا ہے؟ پھر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔

اس سے پہلے بیآ پس میں لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے اور یہود بول کے

دست گربن مچے ہے۔ یہود یوں کا ان پر اتنا اثر تھا کہ اپنی بچیوں کا نکاح یہود یوں کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے ہے۔ محلے کے بڑے یہودی سے پوچھتے ہے سردار جی! فلاں جگہاری کی شادی کرنا چاہتا ہوں اگر تمھاری اجازت ہوتو کردوں؟ اگر وہ اجازت ویتا توشادی کردیتے ورنہ جال نہی۔ توشادی کردیتے ورنہ جال نہی۔

بج آنحضرت سال المائي مدين طيب تشريف لے گئة و حالات ہى بدل گئے۔ يہودى
پاس سے گزرتا تواب اس کی طرف نگاہ اُٹھا کرکوئی نددیکھتا۔ پہلے ان کو اُٹھ کرسلام کرتے
سنے ۔ اُن کو بڑا دکھ ہوا کہ بیلوگ تو ہماری اجازت کے بغیر شادی بیاہ نہیں کرتے ہے،
ہماری اجازت کے بغیر سفر پر نہیں جاتے ہے ۔ ج عمرے پر جاتے ہے تو ہم سے
اجازت کے کر جاتے ہے ۔ اور اب بیدوت ہے کہ پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں کوئی
پوچھتا ہی نہیں ہے۔

یہود یوں پردوسری زویہ پڑی کہ کے والے تجارت میں بھی بڑے تیز سے کیوں

کہ یوگ نسلاً بعد نسل تا جر پیشرلوگ سے اور بڑی دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہے اور کھرے لوگ سنے اور کھرے لوگ سنے ۔ یہودی ڈنڈی مارتے سے مہاجرین نے جب تجارت شروع کی تو تھوڑے ہی دنوں میں یہود یوں سے آگے نکل گئے ۔ لوگ کہ بھی ایہ پورا تول کردیتے ہیں ۔ اگر کسی کا روبیہ پیسرہ ہا تا تواس کے پیچے دوڑ کر جاتے کہ بھائی ! پورا تول کردیتے ہیں ۔ اگر کسی کا روبیہ پیسرہ ہا تا تواس کے پیچے دوڑ کر جاتے کہ بھائی ! تممارے پیسے رہ گئے ہیں ۔ لے کر جاؤ ۔ یہود یوں کی تجارت بھی ختم اور علمی برتری بھی ختم کما بید یہود یوں کے تجارت بھی ختم اور علمی برتری بھی ختم کما ہے ہیں ۔ کہا ہے یہود یوں کے کائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ ادان کی دین تو یہود یوں کے کہائی گھر نے ۔ ادان کی دین تو یہود یوں کے کھی کے کھی نے ۔ جس دفت موذن اشعوں ان معمدگا عب کا فی ورسول کے کہائی تو ان کی دین ان معمدگا عب کا فی ورسول کی کہائی تو ان کی دین ان معمدگا عب کا فی ورسول کے کہائی تو ان کی دین کو کو کہائی کو کہائی تو ان کی دین کے کہائی کی دین کو کھی کے کہائی کو کہائی تو کہائی کے کہائی کی کہائی کی کھی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو

حالت غیر ہوجاتی کہ یہ ہمیں کیا سننا پڑتا ہے۔ مال دارلوگ تنے دوسرے محلول میں بھی ان کے مکان تنے ۔ انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب جو ہمارے مکان ہیں یہ ہم کرائے پر دے دیتے ہیں اور دوسری جگہ چلے جاتے ہیں کہ ہم ان کی اذان نہیں من سکتے اور نہ ان کونماز پڑھتے دیکھ سکتے ہیں۔ نہ انھیں اکٹھا بیٹے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچے مکان خالی کر کے چلے گئے۔

نبي القبلتين

قبیلہ بنوسلمہ والے اس محلے میں رہنے تھے جہال مسجد قبلتین ہے۔ جہال
آپ النظاری خلری نمازی دورکعت پڑھا چکے تھے اور جرئیل مایشانے آکرآپ النظاری کارخ مبارک مجدافعیٰ سے کعبۃ اللہ کی طرف چھردیا۔ تو دوسری دورکعتیں آپ سائٹائیا ہے کہ میان نے میت اللہ کی طرف چیرہ کر کے پڑھا تیں ۔ سولہ سترہ مہنے آپ سائٹائیا ہے نے اللہ تعالی نے میت اللہ کی طرف چیرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بہتم اس لیے تھا کہ پہلی کتابوں کے تھم سے معجدافعیٰ کی طرف چیرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بہتم اس لیے تھا کہ پہلی کتابوں میں آپ سائٹائیا ہے کی طرف چیرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بہتم اس لیے تھا کہ پہلی کتابوں میں آپ سائٹائیا ہے کہ دوری نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم نے اس کی صفت پڑھی ہے نمی القبلتین نہ ہوتے کہ بیدوہ نی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم نے اس کی صفت پڑھی ہے نمی القبلتین ۔

یکلم سیر نبوی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب قبیلہ بنو
سلمہ والوں نے سنا کہ یہودی مسجد نبوی کے پاس والے گھر خالی کر گئے ہیں اور وہ کرایہ پر
چرمے جارہے ہیں ہمیں مسجد نبوی میں دور ہے آنا پڑتا ہے ہم وہ مکان کرایہ پر لے کر
وہاں جلے جا ہیں۔ پھر کئے گئے کہ آنحضرت مان قالی ہے بوجھے بغیر یہ کام نہیں کرنا
چاہے۔ آنحضرت مان قالی ہے کہ اس ان کا ایک وفد آیا کہ حضرت ہم بنوسلمہ کے لوگ ہیں

ہمارے گھر مسجد نبوی سے دور ہیں وعظ وضیحت سننے کے لیے بھی آنا ہوتا ہے، بھی بارش ہو
جاتی ہے، بھی گری سخت ہوتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب کے گھر یہودی
خالی کر گئے ہیں اور وہ کرائے پر چڑھ رہے ہیں ہم یہاں قریب نہ آجا کیں کہ قریب سے
نماز پڑھ لیا کریں گے۔ آنحضرت ماٹھ آلیے ہے نے فرمایا کہ میں شمیں اجازت نہیں دینا
دیار گئم تُکتب افار کُم دیار کُم تُکتب افار کُم دیات تو میں اجازت نہیں دینا
افار کُم تُکتب افار کُم دور سے آو گا سے قدم زیادہ ہوں کے اتنا تواب
زیادہ ہوگا۔ اور دوسری بات
زیادہ ہوگا۔ ہر قدم پر دس نیکیاں ، ایک گناہ مٹے گا ، ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور دوسری بات
یہددی ہی پہند نہیں کرتا کہ کوئی محلہ مسلمانوں کے وجود سے خالی ہواور وہاں صرف

یبودی آنحضرت سال نظائی شمن ستھے۔ اور صحابہ کرام ہی اللہ کے انتہائی شمن ستھے۔ اور صحابہ کرام ہی اللہ کے متاط ستھے اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ حضرت طلحہ بن براء برائی شخت بیار ہوئے کہ زندگی سے ناامید ہو گئے۔ کہنے لگے 'اوصیٹ گئے "میں شخص وصیت کرتا ہوں" اگر میری وفات ہوجائے اور دفنانے کا دفت رات کا ہوتو آنحضرت سال نظائیہ کو ہرگز ہرگز نہیں بلانا۔ ساتھی بڑے جیران ہوئے کہ کسی وصیت کررہے ہیں؟ اس موقع پرتو یہ وصیت ہونا چاہے کے کہنے وصیت ہونا ہوتے کہ کہنے وصیت ہونا ہوئے کہ شہر برا جنازہ آنحضرت سال نظائیہ پڑھا تھیں کہ ہرآ دمی کی خواہش ہوتی ہے کہ شہر ہیں جوسب سے بہترآ دمی ہے وہ میراجنازہ پڑھا تھیں کہ ہرآ دمی کی خواہش ہوتی ہے کہ شہر ہیں جوسب سے بہترآ دمی ہے وہ میراجنازہ پڑھائے۔

آپس میں چہ میگوئیاں شروع ہوگئیں۔ کسی نے کہا کہ کلمہ بچی نہیں ہے منافق ہے،
کسی نے کہانہیں کلمہ توضیح ہے اب مرتد ہوگیا ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ کسی نے کہا کہ اس کا
د ماغ صبح نہیں ہے۔ بیاری کی وجہ سے بدحواس ہوگیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہا

ہے۔ اِنھوں نے سب کی ہا تیں میں اور فر ما یا اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے میں نے سیج

دل سے کلمہ پڑھا ہے اور غزوہ بدر میں شریک ہوا ہوں۔ نہ مرتد ہوں ، نہ بدحواس ہوا

ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے محلے میں یہودی زیادہ ہیں میں نے سنا ہے کہ یہودی

آنحضرت ماہن اللہ کورات کی تاریکی میں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں کہدر ہا ہوں

کہ ایسانہ ہوکر آنحضرت ماہن آئی ہیرے جنازے میں تشریف لا میں اوران کوکوئی تکلیف

ہبنجائے۔ میرے جنازے کی وجہ سے میرے مجوب کو تکلیف پہنچ۔" الاصابہ فی تمین الصحابہ عافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے حالات صحابہ پر۔ اس میں یہ وا قعہ موجود

چنانچان کی وفات رات کو ہوئی اور رات ہی کو دفنا یا گیا۔ جب آنحضرت سائن الیکی کو علم ہوا تو فر ما یا حگئے قبلے کا قبلے بھے اس کی قبر بتلاؤ "آپ سائن الیکی کو قبر بتلائی گئی۔ آپ سائن الیکی تشریف لے گئے قرقع یک آپ و حقاله "پس آپ نے دونوں ہاتھ اُٹھائے اور اس کے لیے دعاکی۔"

ال میں تھوڑا سااختلاف ہے کہ قبر پر ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنی چاہیے یا ہاتھ اُٹھائے بغیر کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی عظامی سے بغیر کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی عظامی ہے" نماز سے سے تھے اور ہمارے بزرگول میں ہے ہیں۔ اُنھوں نے چھوٹی کی کتاب کسی ہے" نماز حنی"۔ اس میں اُنھوں نے کھا ہے کہ ہاتھ نہیں اُٹھانے چاہئیں۔ میں نے" راوسنت" میں لکھا ہے ہاتھ اُٹھانے چاہئیں۔ مدرسہ خیر المدارس کے جلے کے موقع پر کمرے میں بیٹھے سے کہ ایک آدی نے مسئلہ چھیڑ دیا اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب عظام ہے ہو چھا کہ حضرت! آپ نے کھا ہے کہ قبروں پر جاؤ تو ہاتھ اُٹھا کر دعانہ کرواور راوسنت میں لکھا ہے حضرت! آپ نے کھا ہے کہ قبروں پر جاؤ تو ہاتھ اُٹھا کر دعانہ کرواور راوسنت میں لکھا ہے

کہ ہاتھا گھا کردعا کرو۔ تو ہم کس بات پڑھل کریں؟ مولانا خیرمحرصاحب بھند نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے دلیل بوچھیں۔ میں نے کہا میرے پاس دو دلیلیں ہیں۔ ایک یہی دلیل ہو مسلم صفحہ ۱۳ جلد اپر ہے کہ آنحضرت ماہ اللہ ہنت القیع میں تشریف لے گئے فرقع یک آپے و دعا گئے "بس آپ نے دونوں ہاتھا تھا ہے اوران کے لیے تین مرتبہ دعا کی۔ ووسری روایت میں نے اصابہ والی بتلائی۔" راوسنت" میں میں نے ان کے لیے تین مرتبہ دعا کی۔ ووسری روایت میں اب اس کے بعد پھرمولا ناخیر محمد صاحب نے کوئی بات نہیں گی۔

# يهود كى حضور مالينتي الم سع دشمني اورسورة كاست ان نزول:

تو خیر میں نے کہا کہ یہودی آنحضرت ماہ فالیا ہے بدترین دھمن سے اور انھوں نے آپ ماہ فالیہ ہے کئی منصوبے بنائے نیبر کے مقام پرزینب نامی یہودیہ نے کہا کہ یہودیہ نے کہا کہ یہودیہ نے آپ کی دعوت کی اور آنحضرت ماہ فلا ہے کئی منصوبے بنائے نے پہلی دعوت کی اور آنحضرت ماہ فلا ہے کہا کہ کی دعوت رہ بین براء رہ فلا ہے کہا کہ وہ تا ہے ہی دعوت رہ بین براء رہ فلا ہے ہی دعوت رہ بین براء رہ فلا ہے ہی دعوت رہ بین براء رہ فلا ہے ہی ہوت ہو گئے۔ باقی جن ساتھوں نے کھایا وہ بیار رہے۔ تھے جو کھاتے ہی تروپ کرفوت ہو گئے۔ باقی جن ساتھوں نے کھایا وہ بیار رہے۔ آپ ماہ فلا پیل نے دور اتنا تیز تھا کہا حضرت! نہ کھانا مجھ میں زہر ہے لیکن لعاب اندر چلا گیا۔ وہ اتنا تیز تھا کہا حضرت ماہ فلا گیا۔ وہ اتنا تیز تھا کہا حضرت ماہ فلا گیا۔ وہ اتنا تیز تھا کہا حضرت ماہ فلا گیا۔ وہ اتنا تیز تھا کہا حضرت ماہ فلا گیا۔ وہ اتنا تیز تھا کہا سبب عالم اسباب میں وہی بنا۔

بخاری شریف میں باب وفات النبی من النجائی ہیں روایت ہے آمنحضرت من النجائی الیا میں میں میں میں میں ہور ہا ہے میری رگیس نے فر مایا اے عائشہ! جوز ہر مجھے کھلا یا گیا تھا اس کا اثر مجھے محسوس ہور ہا ہے میری رگیس کٹ رہی ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعود بنا تھ فر ماتے ہیں کہ میں دس وفعہ تسم اُٹھا کر کہہ

سکا ہوں کہ آپ مان فالیہ شہید ہیں ،شہید ہیں ،شہید ہیں۔ کیوں کہ آپ مان فالیہ کی وقات
کا ظاہری سبب وہ زہر تھا جو خیبر میں زینب نامی یہودیہ نے آپ کو دیا تھا۔ اپنے لیے تو
آپ مان فالیہ نے کوئی انتقام نہیں لیالیکن بشر بن معرور بنا تھ اور جو دوسرے ساتھی شہید
ہوئے شے ان کی وجہ سے دار قطنی کتاب میں روایت ہے کہ زینب نامی عورت کوسولی پر
افکا یا گیا تھا۔ یہود یوں نے آپ مان فالیہ نے برجاد وجمی کیالیکن اس کا پچھاٹر آپ مان فالیہ نے برجاد وجمی کیالیکن اس کا پچھاٹر آپ مان فالیہ نے برجاد وجمی کیالیکن اس کا پچھاٹر نہ ہوا۔
نہ ہوا۔ خیبر کے یہود یوں کے یاس گئے انھوں نے بھی جادوکیا گر پچھاٹر نہ ہوا۔

مدینظیہ میں ایک یہودی تھالبید بن اعظم ۔ بیجادو کے نی کا امام تھا۔ اس کی فیس زیادہ تھی ہرآ دی اس کے پاس نہیں جاسکا تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے اس کو آکر کہا آڈٹ آغلیمنا فی المشخیر "توہم سے جادوکوزیادہ جاستا ہے۔ "جادوکا استاد ہے جنی فیس مانکے ہم دینے کے لیے تیار ہیں محمد (مان اللہ اللہ کی کوراستا سے ہٹا دے۔ چنا نچہ روایات میں مانکے ہم دینے کہ اس نے تین دینار لے کر کارروائی شروع کی۔ اس طرح کہ آخصرت میں ہے کہ اس نے تین دینار لے کر کارروائی شروع کی۔ اس طرح کہ آخصرت میں ہیں ہے کہ اس نے ہم مدینا یا موم کا۔ اس میں اس نے گیارہ سوئیاں چھو کیں۔ ادرایک لی درائے کہی ری لے کر اس پر گیارہ گرہیں لگا تھی۔ ان گرہوں پر اس نے ادراس کی شاگردائے (چیلیوں) نے کچھ پڑھا بھی۔ اس موقع پر بیآخری دونوں سورتیں نازل ہو تیں۔ بیسورتیں مدنی ہیں کی نیس ہیں۔ باتی ان شاء اللہ العزیز کل بیان ہوگا۔

#### PEDEC NAME PEDEC

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلَا عُوْذُبِرَ بِ الْفَلَقِ فَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ فَ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ فَ وَمِن شَرِّ النَّفُ مُتِ فِي الْعُقَدِ فَي وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فَ عَيْ

### ماقسل سے ربط:

پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ یبود کی آنحضرت سائٹ ایکی کے ساتھ سخت
عداوت تھی۔ اس عداوت کی وجہ ہے کئی دفعہ اُنھوں نے آپ سائٹ اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرور
کوشش کی ۔ زہر بھی دیا ، او پر ہے پھر بھینکنے کی کوشش کی ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرور
سے آپ سائٹ اللہ کو محفوظ رکھا۔ مدینہ طیب میں ایک بڑا ماہر جادوگر تھالبید بن اعصم ۔ خیبر
کے یہود یول نے آکر اس کو کہا کہ ہم نے اس پر بڑے جادو کیے ہیں لیکن وہ کارگر ثابت
نہیں ہوئے۔ تم اس پر وار کرو۔ اور تمین دینار اس کو دیئے۔ تمین دینار اس زمانے میں
بڑی رقم تھی۔ اس نے ہامی بھرلی۔

یبودیوں نے آنحضرت سال انوائیل کے سرکے بال اور کنگھی کے دندانے حاصل کرنے کے لیے ایک نوعمر بچہ جس کا نام عبدالقدوس تھا آپ سال ٹوکیل کی خدمت کے لیے بھیجابڑی ہوشیاری کے ساتھ کہ آپ سال ٹوکیل کی خدمت کرے گا۔ اور اس بچے کو کہا کہ

اس نے موم ہے آمخصرت ماہ نظالیہ کا مجسمہ بنایا ،اس میں گیارہ سوئیال چھوئیں اور ایک لمی ڈوری لی۔ اس میں آمخصرت ماہ نظالیہ کے سر کے بال جوڑے ،میل کچیل ملی اور زکھجور کا کھایا بھی تھانہ کچھ ٹسر کے دھا گے ہتے۔ اس ڈوری پر اس نے گیارہ گرہیں لگا تیں۔ ہرگرہ پر جادہ کے کلمات خود بھی پڑھ کر چھونکتا تھا اور شاگر دات (چیلیال) رکھی ہوئی تھیں، وہ بھی پڑھ کر چھونکتا تھا اور شاگر دات (چیلیال) رکھی ہوئی تھیں، وہ بھی پڑھ کر چھونکتا تھیں۔

#### آنخصنسرت ماليَّالِيلَمْ يرحباد وكالرُّ:

یدائر آپ مل الله ایم کرت اور مدر با؟ حافظ ابن کثیر طافع روایت نقل کرتے ہیں کہ چید مادر ہا۔ لیکن حافظ ابن مجرعسقلانی مطلع فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ ایک سال رہا۔

آب سال المالية في بهت وعاكى اس يروردكار! مجهة مجهم بين آرى مجهة كيا بي ميرى طبیعت پہلے کی طرح نہیں ہے۔ ہار باردعاکی۔آب مان الہام عشاء کی نماز کے ساتھ متصل سوجاتے تھے کیوں کہ حری کے وقت اٹھنا ہوتا تھا۔آپ می فاللیا ہم سوئے تو خواب میں دو آدی آئے۔ایک آپ سالھالیے کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا یاؤل کی طرف۔ جبرئیل سر ملایت کی طرف اور میکائیل ملایت یا وس کی طرف ۔ اور آپس میں گفتگوشروع کی۔ یاؤں کی طرف دالے نے کہا کہ اس کو کہا ہوا ہے؟ سرکی طرف والے نے جواب دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ یعنی جبرئیل ملائلہ نے کہا کہ اس پر جادد ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہلبید بن اعظم یہودی نے۔ کس چیز میں کیاہے؟ فرمایا کچھسر کے بال ہیں ، کنگھی کے دندانے ہیں ، نر محجور کا گھایا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ بئر ذی اروان میں۔ بیہ مدینه طبیبہ سے باہر چندمیل کے فاصلے پرایک غیرا باد کنواں تھا۔ بیہلے وہاں آبادی تھی پھرختم ہوگئ۔اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے لٹکایا ہوا تھا۔ کنویں کے اندر ایک جانب پتھر ہوتااس پریاؤں رکھ کر کنواں صاف کرتے ہے، ڈول نکالے ہے۔ اس پھر کوعربی میں رعوفہ کہتے تھے۔اس پھر کے نیج اس نے وہ چزیں اٹکائی ہوئی تھیں۔

آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے اور ایک کرہ کھولتے جاتے تھے۔ پھر آپ مان فالی ایک خیال فر مایا کہ اِن چیز وں کو اگر ہم مدینہ طیبہ لے کر گئے تو لوگوں کا ذبان اس طرف نشل موگا کہ ان چیز وں پر جادو کیا جاتا ہے۔ لوگوں میں فئنہ پیدا ہوگا۔ کو ال چونکہ غیر آباد تھا آپ مان فائل چیز وں پر جادو کیا جاتا ہے۔ لوگوں میں فئن کرادیں اور فر مایا کہ کنویں کو مٹی سے بھر آ

آپ ما فیالیم ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک ایک گرہ کھو لئے تو ہوں لگا تھا

کہ بدن سے ایک سوئی نکل گئی ہے، دوسری سوئی نکل گئی ہے۔ جب آپ مان فیالیم نے

دونوں سور تیں پڑھ لیس تو آپ مان فیلیم کا جسم مبارک پرسکون ہوگیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا

جسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ اس کے بعد جب آپ مان فیلیم سوتے تھے تو ید دونوں

سور تیں پڑھ کراپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور ہاتھ بدن پرل لیتے تھے۔ جادو سے

نیجنے کے لیے ان دوسورتوں سے زیادہ مؤثر کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر قر آن شریف

پڑھنے کے بعد اثر نہ ہوتو بچوکہ ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، ہماری خوراک میں اثر نہیں

ہمری نیکی میں کی ہے، تقوے میں کی ہے۔ ور نقر آن کر یم میں آج بھی وہی اثر ہو ہواس وقت تھا۔ ان سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ مان فیلیم تعوذ کے لیے اور کئی

گلمات پڑھتے تھے۔ آخر میں بہی دوسورتیں آپ مان فیلیم آپ تھوذ کے لیے اور کئی

کلمات پڑھ کر پھو گئے تھے۔

اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل آپ کہدویں اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ
میں بناہ لیتا ہوں مج کے رب کی ۔ کیوں کہ بہت ساری چیزیں انسان کودن میں اذبیت اور و کھ پہنچاتی ہیں میں شرِ ما خَلَقَ اوراس مخلوق کے شرے جورب نے پیداکی

ے۔ دن چڑھے کے بعد جو مخلوق شربہ نیاتی ہے میں اس کے قرسے جیر نے ہیں الیہ ہوں ۔ وَمِنْ شَدِ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ادر اندھرے کے شرسے جب اندھرا چھا جائے۔ دات کے اندھرے میں جو چیزیں تکلیف پینچاتی ہیں میں ان کے شرسے بھی پناہ لیتا ہوں وَمِنْ شَرِّ التَّفْلُتِ فِی الْعَقَدِ ۔ نَقَّقَات نَقَّاتُهُ کَی جُن ہے جس کا معنی ہوگا ہو کئے دالیاں۔ عُقَل عُقْلَ عُقْلَ ہُ کَی جُن ہے۔ اس کا معنی ہوگا ہو کئے دالیاں۔ عُقَل عُقْلَ ہُ کَی جُن ہے۔ اس کا معنی ہوگا اور گرہوں میں پھو تکنے والیاں۔ عُقَل عُقْلَ ہُ کی جُن ہے۔ اس کا معنی ہوگا اور گرہوں میں پھو تکنے والیوں کے شرسے ۔ ان عورتوں کے شرسے ۔ ان عصم کے ساتھ گرہوں میں جادو کے کلمات عورتوں کے شرسے جھوں نے لبید بن اعظم کے ساتھ گرہوں میں جادو کے کلمات پھو تکے سے۔ یہاں کی شاگر دات تھیں۔ اے پروردگار! میں ای کے شرسے بھی پناہ لیتا ہوں وَمِنْ شَرِّ کَاسِدِ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شرسے بھی پناہ لیتا ہوں جہوں وَمِنْ شَرِّ کَاسِدِ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شرسے بھی پناہ لیتا ہوں جہوں دوہ حسد کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کتنی بُری چیز ہے کہ ابس سے بچنے کا اللہ جب دہ حسد کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کتنی بُری چیز ہے کہ ابس سے بچنے کا اللہ تعالی قرآن پاک میں سبق دے دہ ہیں۔

#### حسد،غبطبهاوروسوسه:

ہے۔ حسد گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غبطہ، رشک۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کوکوئی خوبی عطافر مائی ہے دوسرا آ دمی اس کود کیھے کر کہتا ہے اے پر وردگار! جیسے اس کوعطافر مائی ہے مجھے بھی عطافر مائہ یہ جائز ہے۔ اور ایک خیال اور وسوسہ ہوتا ہے جوخود بہخود ذہن میں آتا ہے آ دمی خود لا تانہیں ہے۔ اور اس وسو نے کو اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ چاہے وہ نماز میں آجائے یا نماز سے باہر آجائے۔ بُرے سے بُرا خیال بھی آ جائے توشر یعت اس پر گرفت نہیں کرتی۔

ایک موقع پر صحابہ کرام میں ایٹے ہے عرض کیا حضرت! بعض دفعہ میں ایسے بُرے خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہوجا ہیں مگر ان کوزبان پر نہ لا میں۔ آپ مان اللہ نے فرما یا کیا خیال آتا ہے؟ کہنے لگے حضرت! مثلاً: یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں رب نے پیدا کیا ہے، چاند ، سورج ، سارول کورب نے پیدا کیا ہے، چاند ، سورج ، سارول کورب نے پیدا کیا ہے، اس پر ہم بڑے نگ ہوتے ہیں۔ نے پیدا کیا ہے، رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس پر ہم بڑے نگ ہوتے ہیں۔ آخضرت مان اللہ ہے نے فرما یا قالت صرفے گا آلو ٹھمان " یہ تو ایمان کی واضح علامت ہے۔ " ایسے خیال سے نفرت کرنا یہ ایمان کی ولیل ہے۔ تو خیالات پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ " ایسے خیال سے نفرت کرنا یہ ایمان کی ولیل ہے۔ تو خیالات پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ عزم اور ار اور ے پر گرفت ہے۔ اللہ تعالی سمجھ عطافر مائے۔

[امين]





•

• 



تفسير

سُرُورُلا النَّالَ الْمُ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعِلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلِ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعِلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلِقِلْمِلْعِلْمِلْمِل

(مکمل)



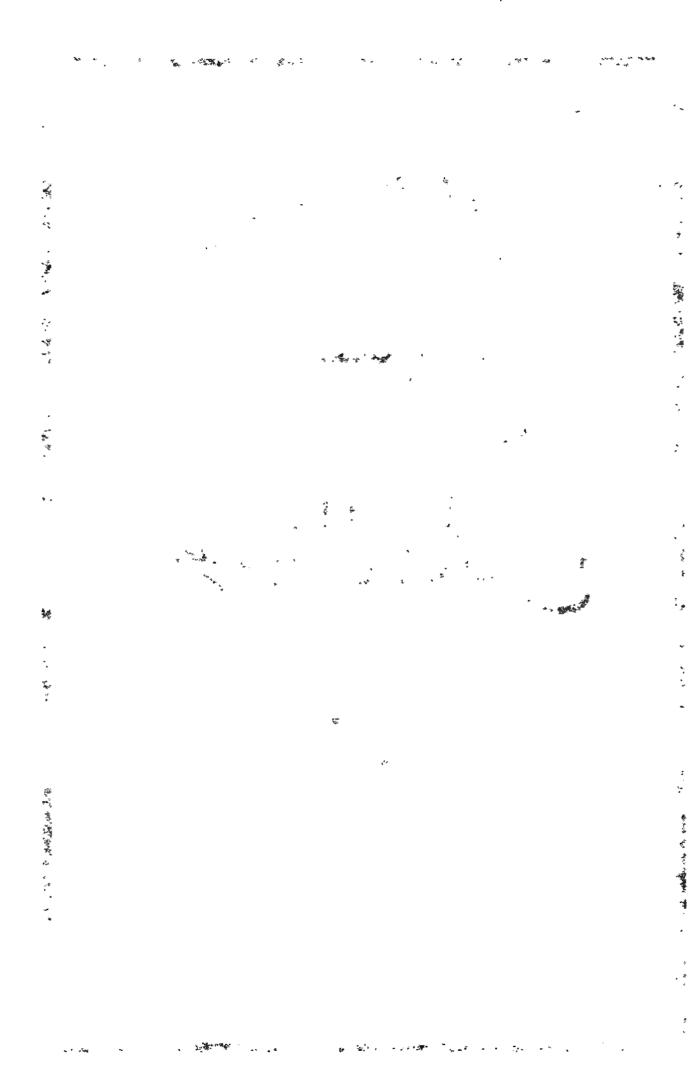

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ فَلَى النَّاسِ فَ اللهِ النَّاسِ فَ مِنَ النَّاسِ فَ مِنَ الْجُنَةِ وَ النَّاسِ فَ الْرَاسِ فَ مِنَ الْجُنْ الْمُ الْعُلْسُ فَ الْعَاسِ فَ الْعَاسِ فَ الْعَاسِ فَ النَّاسِ فَ الْعَاسِ فَ الْعَاسِ فَ الْعَاسِ فَ الْعَاسِ فَ النَّاسِ فَ الْعَاسِ فَ الْعَاسِ فَ الْعَاسِ فَ الْعَاسِ فَ الْعَاسِ فَ النَّاسِ فَ الْعَاسِ فَ النَّاسِ فَ الْعَاسِ فَ الْعَاسُ فَا الْعَاسِ فَ الْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَا النَّاسِ فَا الْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَا الْعَاسُ فَا الْعَاسِ فَا النَّاسِ فَا الْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَالْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَالْعِلْعِ الْعَاسِ فَالْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَا الْعَاسِ فَا الْعَا

قُلْ (اے نی کریم مال ٹالیج) آپ کہ دیں اَعُوذُ میں بناہ لیتا ہوں ہور بِرَبِ النّاسِ جو کول کے رب کی مَلِاثِ النّاسِ جو لوگوں کا معبود ہے مِن شَرِ الْوَل کا باد شاہ ہے الله النّاسِ لوگوں کا معبود ہے مِن شَرِ الْوَسُواسِ وسوے ڈالنے والے کے شرسے الْحَنّاسِ جو وسوے ڈالنا ہے ڈال کر پیچھے ہے جاتا ہے الّذِی یُوسُوش جو وسوے ڈالنا ہے فرال کر پیچھے ہے جاتا ہے الّذِی یُوسُوش جو وسوے ڈالنا ہے فیل سے شکور النّاسِ لوگوں کے سینوں میں مِن الْجِنّا فِوالنّاسِ فِلُول کے سینوں میں مِن الْجِنّا فِوالنّاسِ اللّٰ ا

قُلْ آپ کہدویں آغود برتِ النّاسِ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی مَلِیت النّاسِ جولوگوں کا بادشاہ ہے الله النّاسِ لوگوں کا معبود ہے، عاجت رواہے، مشکل کشاہے، فریادرس اور دست گیرہے۔ کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ مِن شَرِّ الْوَسُوَاسِ وسوسے ڈالنے والے کشرسے الْخَنَّاسِ جو وسوسے ڈالنے والے کشرسے الْخَنَّاسِ جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہے جاتا ہے۔ عدیث یاک میں آتا ہے آنحضرت مالن الیّائی ہے اللہ میں آتا ہے آنحضرت مالن الیّائی ہے اللہ میں آتا ہے آنحضرت مالن الیّائی ہے۔

فر مایا انسان کے دل پر ایک طرف فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک طرف شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ شیطان کے دل پر ایک طرف فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے۔ شیطان سے مراد ابلیس نہیں بلکہ عام شیطان ۔ بیعوام جو کہتے ہیں کہ ابلیس ہر جگہ ہوتا ہے۔ حاشا وکلا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

تو دل کے ایک کنار ہے پر فرشتہ ہوتا ہے جواچھی باتوں کا القاء کرتا ہے اگر اچھی بات کا خیال پیدا ہوتو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر و کہ بیفر شنتے کا القاء ہے۔ اگر بُرا خیال آئے تو بائیں طرف تھوک دو کہ بیشیطان کا وسوسہ ہے۔ اور شیطان اس وقت وسوسہ ڈالتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو یہ چھے ہٹ جاتا ہے۔ جسے چوکیدار جاگتا رہے، آواز دیتا رہے تو چوروں کو ہمت نہیں ہوتی اور جب چوکیدار غافل ہوجائے تو چور پوری شروع کر دیتے ہیں تو شیطان ذکر کر میں تو شیطان ذکر

ے عفلت کے وقت حملہ کرتا ہے۔ پچیوں پارے میں ہے وَمَنْ یَّعْشُ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ خَلْنَ لَقَدِّ فَا فَهُو لَهُ قَرِیْنَ ﴿ ﴿ الرَحْرَفِ ٢٣﴾ ﴿ اور جَوْخُصُ اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر ہے ہم مقرر کردیتے ہیں اس کے لیے شیطان پس بے شک وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر انسان دل میں رحمان کوجگہ ہیں دے گا تو شیطان آ جائے گا۔ " جیے انسان گھر بنا کر خالی جھوڑ دیتو پھر اس میں بلیاں کتے آ جاتے ہیں اور بندہ جب اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان کو داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان کو داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔

ف سرمایا الَّذِی یُوسُوس فِ صُدُورِالنَّاسِ جووسو سے ڈالتا ہم الْحِیَّةِ وَالنَّاسِ جنات میں ہے بھی لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں مِن الْجِیَّةِ وَالنَّاسِ جنات میں ہے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں ہے بھی ۔ بعض انسان شیطان صفت ہوتے ہیں۔ دوسرول کو گراہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں۔ قرآن کے خلاف، رسالت کے خلاف، قیامت کے خلاف، تو حید کے خلاف۔ اور شیطان تو ہیں ہی شیطان ۔ اب کے خلاف، قیامت کے خلاف، تو حید کے خلاف۔ اور شیطان تو ہیں ہی شیطان ۔ اب پروردگار! چاہے جنات میں سے ہول یا انسانوں میں ہے۔ جو بھی غلط خیالات ڈالتے ہیں میں ان سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ تو مجھے ان کے شر سے بچا اور حفاظت فر ما۔

اس کے بعد بید عاہوں۔ تو مجھے ان کے شر سے بچا اور حفاظت فر ما۔

اس کے بعد بید عاہوں۔ تو مجھے ان کے شر سے بچا اور حفاظت فر ما۔

## دعائے ختم القسرآن:

صدیث پاک میں آتا ہے۔ القران کھی گئے لگ آؤ عَلَیٰ کے بیر اس کے بیر اس کے القران کھی گئے گئے گئے گئے گئے اس کو پڑھا اور اس کے مطابق میں میں مطابق میں کہا ہے پروردگار! اس کی غلطیوں سے درگر رفر ما۔ یا تیرے خلاف جمت ودلیل بن کر آئے گا ، گواہ بن کر آئے گا ۔ تیرے خلاف محت ودلیل بن کر آئے گا ، گواہ بن کر آئے گا ۔ تیرے خلاف میں مطابق خلاف گواہ ہوگا کہ اے پروردگار! اس نے تیرے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اس کے مطابق اس نے عقیدہ نہیں بنایا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔

اورحفرت انس رئات ہے روایت ہے فرمایا دُب تَالِ الْقُرُانِ وَالْقُرُانِ وَالْقُرُانِ وَالْقُرُانِ يَلْعَنْهُ "بہت ہے قرآن پڑھے والے ایے ہیں کرقرآن ان پرلعنت بھیجتا ہے۔ "مثلاً: قرآن میں پڑھتا ہے آوینہ والے الے الله قالوة اور نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ یہی آیت اس پرلعنت برلعنت بیجتی ہے۔ اُتُو اللّه کو ق پڑھتا ہے اور زکو ق نہیں دیتا۔ یہی آیت اس پرلعنت بہتی ہے۔ اُتُو اللّه علی الکندین پڑھتا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے۔ یہی آیت سے بھیجتی ہے۔ لَعْنَةُ اللّه علی الکندین پڑھتا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے۔ یہی آیت

اں پرلعنت بھیجتی ہے۔جب پڑھے گا کر تَقْدَ بُوْ النِّانَا زَنا کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اس میں آلودہ ہوگا تو بہی آیت اس پرلعنت بھیج گی۔

یُوْصِیْکُمُ اللهٔ فِی اَوْلادِ کُمْ لِلنَّ کَوِ مِثْلُ حَظِ الْاُنْشَین پڑھے گا اور وراثت پر پوراپورا عمل نہیں کرے گا۔ بیٹی ، بہن ، پھو بھی کا پورا حق نہیں وے گاتو بہی آیت اس پرلعنت بھیج گی۔ جب پڑھے گا لا تَقْرَ بُوْا مَالَ الْیَدِیْمِ اور یتیم کا مال کھائے گاتو بہی آیت کریمہ اس پرلعنت بھیج گی۔ ابھی وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوا اور لوگ اس میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں ، تیجا ، ساتواں ، وسوال ، چالیسوال کرتے ہیں ۔ سنت برعت کا مسئل تو علیحہ ہے۔

> آج بدروز ۱۵رجمادی الاولی ۱۳۳۷ ه، به تاریخ کرمارچ ۱۵۰۷ء تیسوال پارهکمل ہوا۔

والحمد للرعلى ذلك

(مولانا) محدنواز بلوج

Seige www seined

